





بلددوم : سِلسلر چشتىي

عربين الأصعار

مصنّف مفتی غلام سررلا ہوئیؓ

رميزرتب بزادمترا قبال خمرفاروي

محبة نبوليم- مج بن وط المع

www.maktabah.org

| خزينته الاصفياء                      | نام کتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفتى غلام سرورلا بورى رحمة الله عليه | نام مولّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| برنداده ا قبال احدث روقی             | مترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سنركره خانواده چثنته                 | موصورع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | مخزن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المال ع                              | تنال ماليف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فارسی المعالم                        | سال طباعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2001                                 | سال طباعت ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كميائن يركس لا بور                   | طابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سند نویه گنج نخب رو دلاملو           | ناشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | صفحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _ 135 ردیے                           | قبمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يهردى محدد بيركا بلون صوم كنج لابر   | كتابت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                      | MISSEL AND AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF T |

## فهرست مضائين

| صفح | فام مضمول                | نمرشار | صفحر | تام مضمول                | نرخار |
|-----|--------------------------|--------|------|--------------------------|-------|
| 34  | صرت فوا جا حرث تي        | 12     | 11   | اسمائے گرای حیثت اولیائے | 1     |
| 00  | حرت شاه محود سنجال       | 10     | 11   | حفرت حسن لعرئ            | +     |
| ۵۵  | صرت ماجی شراعیت          | 14     | 10   | صرت عبدالوا مدين زيرا    | ٣     |
| 04  | مضرت فواج فقال مادفية    | 14     | ۲.   | حضرت فواح فضيل عياض      | 4     |
| 41  | حفرت فواجمعين لدين صنجري | 11     | ۲۳   | حضرت سلطان ايراسم ادسم   | ۵     |
| -24 | حفرت قطب لدين بخبتيارة   | 19     | 44   | حفرت فذلفيته المرعشي     | 4     |
| 9.  | صرت شاهم الدين المشن     | 4-     | 44   | حفرت فاجرببيرة البصري    | 4     |
| 94  | מות ביל בעול וגים התנצט" | 11     | ٣٣   | صرت نحام علاد منج رك     | ٨     |
| 1-1 | صرت ورا المارة           | 44     | ٣٤   | حضرت الماسحاق شامية      | 9     |
| 1.4 | صرت فيزالدين فيتيا       | ۲۳     | ٣9   | حزت الداحر حثيتي الم     | 1-    |
| 1-4 | عزت فاجمود ونيدوزا       | 44     | 4    | حضرت الوحد شيتي          | .11   |
| 1.0 | صرت فيخ عبدالديغزوي      | 10     | 44   | صرت الولوسف حيتى         | 11    |
| 1-0 | صرت شيخ جال إنسوك        | 74     | 49   | שון בי מנפ ברים בין      | 14,   |

www.maktaban.org

| صفح | نام مفتمول                     | نيرشار | سفح | نام مفتول                   | تمرشار          |
|-----|--------------------------------|--------|-----|-----------------------------|-----------------|
| 144 | حزت شيخ شرف الدين بدعلى قلندكه | P/L    | 1.4 | حزت شخ احر برواني           | 44              |
| 140 | حزت فاج نظام الدين مداوني      | PA     | 1-1 | حزت شيخ فرمد الدين كني شكرا | YA              |
| 191 | व्हा की ना कर्                 | 49     | 114 | صرت شيخ نجيب الدين متوكل    | 44              |
| 194 | حقرت مولاتا مويدا لدين         | 0.     | 144 | صرت شخ نظام الدين لوالمويد  | p.              |
| 199 | حفرت وجهير الدين لوسف          | 01     | IM  | صرت يخ حميدالدين صوفي ال    |                 |
| ۲   | حضرت فواج امام حيثتي"          | ar     | 164 | مضرت قاضى عميدا لدين ماكوري | 44              |
| P   | حزت مام الدين لما يا"          | 04     | 101 | حزت محرصا برحشتي ال         | No. of the last |
| 4-4 | صرت فاج فخ الدين روزت          | 00     | 101 | صرت يخ دا دُريا كيا         | THE STATE OF    |
| 1.m | वर्टा मुक्त अपर में रहे        |        | 104 | صرت عبدالعزيزنا أوك         | THE PARTY AND   |
| 4.4 | مصرت مولانا صيارا لدين ربية    | 1      | 101 | حفرت سيدام على تاحق رم      | 1               |
| 1.4 | صرت شخ بربال الدين فرمية       | 04     | 101 | صرت يخ بر بال الدين محود    | 44              |
| Y.A | صرت شخصام الدين موقعة"         | DA     | 104 | TO STORES                   | 1               |
| 4.4 | صرت عربية الدين صوتي ال        | 09     | 109 | صرت بدرالدين بن على شقي "   | 149             |
| 414 | حزت يخ مس الدبن ي              |        | 141 | صرت فاجمع لدين شيق ال       | ۴-              |
| 414 | حزت مك زاده احدره              | 4.78   | 144 | صرت سد فركر ما في ١١        | 2               |
| 414 | صرت شيخ دانيال شيتي            | 1      | 144 |                             | 1779            |
| +IF | صرت ولانافرالدين زرائ          | 75     | 144 | صرت شيخ متمس الدين بإنى تي  | W.M.            |
| 110 | صرت ضياء الدير بخشبي           | 44     | 149 | صرت قاص محى الدين كاشافي    | 44              |
| 414 | حضرت فرملالدين فالدرئ          | 40     | 14. | صرت فواج علاؤ الديني الم    | 40              |
| MIA | حفرت شيخ كمال الدين علامة      | 74     | 141 | مفرت قواجتمن الدين شيي الم  | 44              |

| صفحر | نام مضمون                 | زشار           | صفح        | ناً مفتمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمرشار                    |
|------|---------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 444  | عنرت شيخ احد تفانيسري     | 100 CO 100 E   | 1.79 E.A.  | صرت في الدين واغ دبلي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 444  | صرت شيخ فتح الله اوديئ    | MARKET TO      | 14 CO TO 1 | صرت افي سراج الدين بداوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44                        |
| 144  | حضرت عين الدين قال"       | 1 100 71 15 44 | 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRACTOR                |
| 144  | صرت سدمحد كسيودرا زا      | 9-             | 449        | A STATE OF THE PERSON NAMED OF THE PARTY OF THE PERSON NAMED OF TH | 0.75                      |
| 141  | حضرت محرمتوكل منتورئ      | 1              | 10 000     | حزت فام عيل لدين فورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12-67-118                 |
| 144  | حصرت شيخ يوسف بده ايري    |                |            | هرت علاؤ الدين فيكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 144  | حفرت شيخ اجرعبدلي رودي    |                |            | صرت سرج الدين يتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The state of the state of |
| PEA  | صرت شخ سترفال مكثيتي      | The same of    |            | صرت جلال لديري في في يتي ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| +A.  | حفرت شيخ قرام الدين شيتي  |                |            | صرت شيخ حميد قلندار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29-15-15-1                |
| TAI  | حزت شيخ سارنگ چيشتي"      |                |            | حزت سيدمحد بن مبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         |
| MAR  | حضرت قاصى شهاب الدين      |                |            | حزت يوسف حيثتي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7-9-5-1                   |
| MAD  | حفرت مرسيد بدالله حيثي ال | 100 000        |            | حضرت تاج الدين سفر سوارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 PM                    |
| TAY  | حضرت شيخ فورالدين قط عالم |                |            | صرت شيخ عيد المقتدرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| MAA  | حفرت شيخ شبلي ياني تيئ    | 4140.70        | 1000       | صرت شيخ علادالدين شكالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| 449  | حضرت علا والدبين قريشي    |                |            | حفرت صا الدين فتيورك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$400 A                   |
| 19-  | حفرت بهرام حشتي           |                |            | حضرت قاصی ساوی ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.7 045.775.80            |
| 191  | حضرت كبيرجينتي الم        | 1-1            | 40-        | حضرت سدا للدكسيد والأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4"                        |
| 191  | مضرت الوالفتح جونبورئ     | 1-6            | 401        | صرت يداخرن جالكيماك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                         |
| 494  | حفرت شيخ عارف حيثتي"      | 1-0            | 747        | حضرت افتيارالدين عمرايري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AD                        |
| 490  | حضرت الوالفتح قريشي الم   | 1-4            | 744        | حفرت مولانا فواهگي حيثتي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NY                        |

www.maktabah.org

| ,        |      | the Landson of the Landson    |        | 100   |                           | 119     |
|----------|------|-------------------------------|--------|-------|---------------------------|---------|
| STATE OF | صفح  | نام مضمول                     | زيثمار | صقح ا | نام مفهول                 | ببرشمار |
|          | 441  | حرت في محر حضي                | 144    | 494   | حزت شغ باراره             | 1-4     |
| STEEL O  | 444  | صرت شيخ ميدالقديدككوسي        | 144    | 194   | صرت سنخ مناحثي الم        | 1.4     |
|          | 444  | حفرت عيدالكبير فالابيرياني تي | 149    | 199   | حرت فمس الدين طابر        | 1-9     |
| 10       | 446  | حزت بباء الدين ونبورك         |        | m     | वर्ट निर्मितिया है।       | 11-     |
| -        | ٣٣٨  | صرت فالوگواليارك              | 1111   | ۳.,   | صرت شاه کاکو لا بوری      | 111     |
|          | ٣٣٩  | حرت يخ علادًالديل عدد بني     | 124    | p. p  | حضرت حام الدين الميوري    | 111     |
|          | mp.  | صرت ملال الدين قريشي          | (44    | ٣-٣   | ضرت معاليين فيرا بادئ     | 111     |
|          | mhh  | صرت يدسطان شرايي              | 144    | m.0   | صرت شاه میا نجین          | 111     |
|          | مام  | حفرت سيدعلى قدام              |        |       | حنرت بدفد بن عبفر كے      | 110     |
|          | 444  | व्ह्रं क्रियां कर्म           | 124    | 414   | معزت سيد كر فلا ده        | 114     |
|          | 46.5 | صرت شيخ لوسف حيثى ال          |        | 414   | حرت مندهارك               | 114     |
| 1        | mps  | حضرت شِخ امان بإنى بتي"       | 122    | 410   | حزت من لاكوري             | 114     |
|          | 40.  | صرت شخ فره دبرسوال            |        |       | व्हान राष्ट्र वार वी वि   | 119     |
|          | ror  | حرت مام الدين متلة            | 1      | ٣٢.   | حزت شخ حس طامرده.         | 17.     |
| -        | 200  | حضرت ميرسدعبدالاول حثيق الا   |        | 441   | حضرت شيخ بختيار حشيقا     | 141     |
|          | 404  | حرت قاضى فال طفر آبادي        |        |       | حزت شيخ محرعيسي ا         | 144     |
| -        | 400  | حزت شخ عبدلعزينظ برا          | 144    | 444   | حزت شخ عزيز المتوكل       | 144     |
| 1        | 404  | حفرت شيخ على متنقره           | الما   | 440   | حفرت المرفادج تبوري       | 110     |
|          | ٣4.  | حضرت شيخ اومن ونبواسط         | 100    | 414   | مصرت شيخ احرمجد شيباني ال | 140     |
|          | 1441 | هزت شيخ الليم حثيق ال         | 164    | ۳۳.   | عرت شاه سيدةً             | 144     |

| صفحہ | نام مفنوك                  | نمرفتار | صفحر | نام مفعول                  | نبرثغار |
|------|----------------------------|---------|------|----------------------------|---------|
| mam  | حزت في سيجون               | 144     | 446  | حفرت شيخ حس محد"           | ١٣٤     |
| 490  | معزت شاه لفال حثتي         |         |      | حضرت شخ تقى حاكمات         | 164     |
| 494  | حضرت فاجي اولس وتوزئ       | 149     | MAY  | صرت شيخ طا برگوا تي ده     | 164     |
| 499  | حضرت افوند مويد شورياني"   |         |      | حضرت شخ نظاً الدين كمبارئ  | 10.     |
| 4    | صرت نظاً) الدين ما في سي   |         |      | صرت شخ پیاراحیثی ۱۰        | 101     |
| P-1  | حفرت دهمت شور بالفرد       |         |      | مصرت شيخ جلال لدين تفانسرك | 101     |
| 4.4  | حفرت شيخ محدبي فضل التأرا  | 144     | Ma   | صرت شخ رزق اللدا           |         |
| 4.m  | حضرت شيخ احد شورياني ١٧    | 124     | W64  | حفرت شنخ المحاق حيثى الم   |         |
| bak  | حضرت محدسكيم لا بحدى       |         |      | حفرت عمال دنده برره        |         |
| 4.0  | حرت مرسد كاليوسية          |         |      | حضرت شيخ وانيال حيثتي الأ  | 104     |
| 4.4  | صرت شاه اعلى ما في يتي مرا |         |      | حفرت فتح التدسنبهاية       | 104     |
| 1-9  | حزت بالزيدتيك ذي           | 141     | MAY  | صرت ينخ نظام عارفدايه      | 101     |
| MIT  | صرت واحرنظام الدين ملخي    | 149     | 1% P | حفرت فيخ طا ما حيشتي ال    | 109     |
| 416  | حصرت معنع جال المدلا بوري  | 14-     | 40   | حفرت شخ مطر كاكر وني ال    | 14-     |
| RIV  | صرت سيدعلى فواص ترمذي      | INI     | 40   | حفرت ينخ كبيره لا بهر      | 141     |
| 414  | صرت سره مهدي               |         |      | حفرت شيخ ولي حيثتي"        |         |
| 419  | حضرت شخ محداعفاره          | IAM     | 1746 | حفرت عبدالمدالفاري         | 141"    |
| pt.  | حفرت ما جي گلن             | INP     | MA   | صرت افتيارالدين مرواك      | 141     |
| 444  | صرت عيد الجليل كصنوى       | IND     | 409  | حفرت جلال الدين كاسي       | 140     |
| 444  | صرت ماجى عدائكريم لا بوك   | 144     | 797  | صزت سيدمز مل حيثي رم       | 144     |

WINES IN MICHIGANIAN

| صفح | نام مضمون                    | منبرشفار | مفح   | نام مصنون                 | نبرثار |
|-----|------------------------------|----------|-------|---------------------------|--------|
| 444 | حزت شخ موسد لية حثى ال       | 4-6      | 440   | حرت درويزه بيتا ورك       | 146    |
| MAD | صرت شيخ محردا ودحشتي         | 4-4      | 444   | صرت بندكي شيخ الدسيدي     | IAA    |
| 444 | صرت شاه الإالمعالي"          |          |       | صرت شخ الداددة            | 109    |
| Mo. | حزت شخ عداد شرجالندهري       | 110      | 449   | معزت مل محرجاني           |        |
| MAI | حفرت فيخ موند إحيثتي"        | 111      | 449   | مصرت عدارت ونهوري         |        |
| 100 | مزت يدمران بكريشي            | 414      | Mm.   | صرت يدهر سيودرا دكاليوك   |        |
| 411 | حزت بيد علين الله حيث ي      | 414      | الملم | حضرت شيخ محرصادق للكومي   |        |
| 444 | صرت شيخ لحيي مدني ١١         |          |       | مصرت شخ عبدالخالق لا الوي |        |
| 444 |                              |          |       | حفرت ينخ عارف حيثي الا    |        |
| 44  | حرت نظام الدين ورك ادى       |          |       |                           |        |
| 44  | صرت شخ عرسيم في لا بودى      | 414      | 400   | صرت سيدفال ميانة          | 194    |
| 446 | صرت شاه بيول بركي في تي"     |          |       | صرت شخ بهدگی افغالی و     | 19A    |
| NYA | حفرت ثناه لطف للديشي         | 119      | مهر   | صرت فيخ عد عارضاري لا بود | 199.   |
| MAN | حضرت مولان فخزالدين لا بو دي | 44.      | 444   | حفرت عبدا لكريم الثيا وري | 4      |
| 486 | صرت سيدعليم التديث           | 771      | 449   | صرت شخ بنجوافيا وري       | 4.1    |
| 949 | حزت شخ لورؤ فشق ال           | 444      | hh.   | حفرت بيرغد سلول ال        | 4.4    |
| MAM | حزت ميعلى شاه چنتى"          | ۲۲۳      | 441   | صرت شخ يجي جرات           | p.m    |
| WAM | صرت شخ مح اسيد فرقنودي       | 444      | Wh!   | صرت شخ منيد موباني        | 4.4    |
| MAD | حزت شخ محدسيد شيتي"          | 440      | huh   | حزت نيخ مبيب مبرك         | 4.0    |
| 444 | صرت خير فناه حيث تي          | 444      | Who   | صرت بر عراصي              | 4.4    |

| منقح | نام مفتمول                    | زخار | صفحر | نام مضمول            | نمشار |
|------|-------------------------------|------|------|----------------------|-------|
| 41   | صرت ولوى غلام مصطف وزيراً ادى | ۲۳۱  | 44   | صرت سيداعظ حيني الأ  | 444   |
|      | حضرت وادى ما نت على حيثى "    |      |      |                      |       |
|      | حفرت شيخ ماجي رمضاك لابولي    |      |      |                      |       |
| 494  | حضرت شيخ فيض تخبش لا موري     | 446  | 449  | صرت نواج عربيان حيثي | 44.   |
|      |                               |      |      |                      |       |

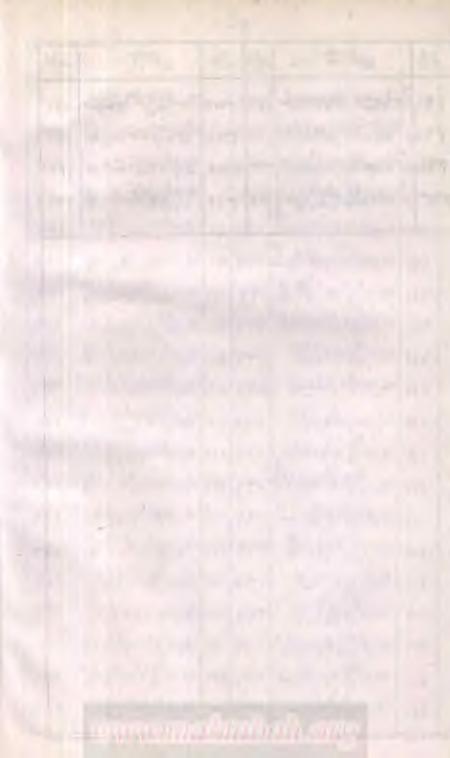

## سلسلة حيثت ابل ببشت

جنتی سلطے کے مرض اورامام صفرت خواج سلامی الدّعند ہیں ، آپ قطب الاقطاب قدوة الحقظین سراج الطالبین مقدلت المرسی الدّعند ہیں ، آپ قطب الاقطاب قدوة الحقظین سراج الطالبین مقدلت المرسی ولائیت اورقبلاً ارباب ہوا بیت ہے۔ آپ کو نبّیت الوقع مقدل المحد مصطفط الوقع مقدل میں الوسعید بھی مکھی یا بی گئی ، آپ شہنشاہ مرسلین خباب محد مصطفط صلی الدّعلیہ وسلم کے اہم تالبین میں سے تھے آپ ظاہری اور باطنی علوم کے ماہر تھے۔ آپ طاہری اور باطنی علوم کے ماہر تھے۔ آپ کو امیر المومنین صفرت علی کرم اللّہ وجر سے خلافت علی ہوآ الدوسلم کوعطافر ما یا تھا بصنور نے بیخوق محمد الله میں کوعطافر ما یا۔ صفرت علی کوم اللّہ وجراح دیا اور آپ نے خواج صن بھری کوعطافر ما یا۔

خواج سن بھری دھ تا اللہ علیہ بڑے کوا مات اور مقا مات کے مالک تھے آپ کے فضائل بے سنار کتا بول میں ملتے ہیں۔ آپ نصیحت اور وعظ کے علاوہ کوئی بات نہ کرنے تھے اور صفور کی سنت پرشب وروز عمل کرتے۔ آپ کا جذر ٹر فلب اتنا زیادہ تضاکہ الگر کوئی گنہ گاریا کوئی مائیر عفل میں حاصر ہوتا تو توجہ کئے لیغیر نہ دہتا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت اُم المومنین اُم مسلمہ رضی التہ عنہ اک و مرد تھی۔ ورائی کے والدہ وسی درجال کی وجہ سے آب کو صن لولوی آب مدینہ منورہ میں بیدا ہوئے تھا ہری صن وجال کی وجہ سے آپ کو صن لولوی

navere inclately editions

دموتی، کیتے آپ نے تجارت بیں بڑی دولت عاصل کی۔ اور آپ موتیوں اور موار پیکا کا دوبار
کیا کہتے تھے بین دنوں آپ اللہ کی طوٹ راغب ہوئے تواپنی ساری دولت کینوں غریبوں
اور فقیروں بیں تھتیے کر دی بیٹی کہ آپ کے پاس ایک دن کی روٹی کاخرج نہ رہا۔ آپ
صفرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہۂ کی خدمت بیں حاصر ہوئے اور آپ کا دامن بیکو اکر
کا ملان دفت میں نشا مل ہو گئے آپ زہد و دیاضت میں اس قدرُ شغول رہتے تھے۔
کرسات سات دن تک کھا ٹا مہ کھا تے اس طرح آپ نے کئے مال با وضورہ کر المندکی
عیادت کی۔

جس ون خاج سی ایر بیدا ہوئے تو آپ کی والدہ تھولی ہیں گئے حضراً میرالمونین عمر فرایا ۔ تستوا خون المدین المتدکی خدرت ہیں حاضر ہو ہیں ۔ بیچے کو دیجھتے ہی صفرت عمر فے فرمایا ۔ تستوا خون المؤرائی المتر المون المؤرج ہوئا واس کا نام حسن رکھو یہ تو ہمہت ہی خولھورت بچہ ہے، آپ شرخوا ہا گی حالت میں اپنی والدہ سے جو گھر کے کام میں متنفول ہو تیں علیادہ ہوتے تو بعض وقات مجوک کی وجہ سے روتے حضرت ام سلمہ المبنی المبنی المبنی المبنی والدہ سے دو دوھ کے چند قطرے بیچے کے مند میں شیکتے اور اس طرح حس لیمبری خاتی ہوجاتے حضرت اُم سلمہ جمینی آپ کے حق میں دعا نے جرکر تیں اور فرما تیں ۔ المبی ہوجاتے حضرت اُم سلمہ جملیت آپ کے حق میں دعا نے جرکر تیں اور فرما تیں ۔ المبی اس بیچ کومسلما نوں کا در منیا بنا نا بیا تیجہ آپ کی دعا سے ایسا ہی ہوا جضرت حس لیمبری آپ

حفرت خواج صن بعرى المجى بي تقدي بي أم سلم الحكر من الس كورك المسلم المحكر من السم كورك المسلم الله المسلم المسلم

علم اس کے وجود میں سرایت کرگیا ہے بعضور فواج س بھری کو نہایت مجبت کے ساتھ اپنی گود میں اٹھا کر بیار کرتے۔

ابک دات خواج صن بھری اپنے مکان کی جیت پراللہ کی عبادت میں شغول تھے
آپ اس قدرروئے کہ انکھول کا پانی برنا ہے سے نیچے بہنے لگا۔ گلی سے کوئی شخص گرز دما تھا اُس کے کیڑول پر قطرے پڑے تو میندا دا زسے کہنے لگا۔ اے اللہ کے مبندو بیر پانی پاک ہے یا پلید خواج صن بھری نے مبندا وا زسے کہا گرا پنے کیڑے دھولینا بیر ایک نہایت ہی گنہگار کی انکھول کے اسود ک کا پانی ہے "

ایک دن فاج ص بھری نے اپنے الازم کو کہا کہ میرے سے بازارسے نان او کھیل الاؤ جب وہ نو کر لا یا اور سامنے رکھی تو آپ نے فرما یا معافرالٹ گفتہ کار بندے کو ایسالڈیڈ کھانے سے کیا سرد کا رہے نو کرنے کہا صفور میں تو آپ کے ارشاد پر نان اور کھیلی لا یا تھا۔ آپ نوم اوا ور دو نے ملے جالیس دن تک کوئی چیز نہ کھائی اور فرما یا کہ ہیں اپنے آپ کو مزاد دُل گا کہ ہیں نے لڈیڈ طعام کی خواجش کی تھی۔

ایک دفعہ تحاج صلی ایک قاطے کے ساتھ جے کو جارہے تھے یہ قافرایے

بیابان سے گزر ا جہاں دوردور تک یانی کا نام دنشان نہ تحالوگ تلاش کرتے

کرتے ایک جگہ پنچے جہاں کنواں تو تحام گررسی اور ڈول نہ تحار بڑی پرلیتانی ہوئی۔
سوچے سگے اب کیا کیا جائے ، خواج حس بھری نے کہا تھوڑا سامبر کرو بیں نماز بڑھ

لول تم پھر بانی پی لینا آپ اُسٹے نماز میں کھڑے ہوگئے اُدھ کنواں کے پانی میں جش

ایاا وروہ کناروں تک اچھنے لگا۔ تمام لوگوں نے پانی پی لیا۔ ایک شخص نے لا بے

کرتے ہوئے پانی سے ایک شکیزہ مھرلیا تو پانی چرکنویں کی تہ میں چلاگیا۔ خواج حس

مناز سے فارغ ہوئے تو فر مایا۔ اگر یہ دوست مشکیزہ نہ بھر تا تو کنویں کا یانی کھی

فیجے نہ جاتا۔

صرت فواج ص لفرى كالك بمايه تقاج التش بيستى كرتا تقاس كانام شمعون تفاءا يك دفعه وه اليابيار ببواكرموت كقريب بنج كميا يصرت فواجركوأس كى تير بونى تو بياريس كے لئے اُس كے كارتشرايف لے كئے -اور فرما يا الے تمون تم نے ساری عمرا تش رستی میں گزار دی ہے اب چند محے زندگی باتی رہ گئی ہے اگر تم الشركي توحيدا ورحضور كي رسالت كااقرار كرلوتومين بقين ولاتا بهول كردوزخ كي آگ سے مہیشکے لئے محفوظ جو جاؤگے۔اس نے کہا بات توسی ہے مگر میں چاہتا ہوں دوزخ سے آزادی کا ایک خط لکھ دیں اور اُس برا نے وشخط کر دیں پھر ين كلمد وهداول كا مصرت واجرس لمرى في التي وقت الي تحريد كا وى كرا ج سے تم دور خ کی آگ سے آزاد ہوا وربہشت کی تعرت سے مالا ومال ہو شمعوان اسلام ہے آیا اور وصیت کی کہ بیر قعدمیرے کفی میں سکھ کرد فنا یا جائے مرتے کے بعد حرت خواج نے اُسے خواب ہیں دیجیا کہ وہ شاہی تاج سرمید کھے ہوئے اور بہتنی لباس ين بوئے بہل د باہے ۔ فواجرف اس سے حال بوھيا تو كہنے لگا آپ كے خطكى وج سے اللہ نے مجھے کخش دیاا وراپنے العامات سے مجھے نوازا ہے۔ بندالا تطامج مصنف في كلها ب كرحزت نواج كي خدمت مين حبوّ ل كي ايك جاعت عاصر ہواکرتی تھی۔آپ اسنیں دین کی تعلیم دیتے تھے۔ معزت خواج کے دوستوں میں سے ایک نے بیان کیا ایک ون سوری کے دفت میں خواج حن بھری کی مسجد میں گیا تودیکا کرمید کا دروا زہ اندرسے بید ہے میں نے دروازے کی سوراخ سے اندر دیکھاتوساری سجداد گول سے بھری ہوئی ہے اور صرت خوا جد دُعا مانگ رہے ہیں سب لوگ آئین کہر ہے ہیں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹا یا بھزت خواج محراب سے اُسٹھے اور اُسکر دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھامجد میں صرف حضرت خواج تنہاموجود ہیں۔ اور دوسرے سب آدمی غائب ہیں۔ میں نے صورت حال دریا فت کی تو حضرت

White was the property of the party

خواج نے فرمایا یہ تمام جی مقد جو دینی علم کے لئے میرے پاس آتے ہیں. یا در کھو برایک دانے سے میری زندگی میں کسی کو مذتبانا۔

صزت خواجرص کے پانچ کا مل خلفاء ہوئے ہیں پہلے خواجر عبدالواحدین زید دوسرے این زرین سیرے عبیب عجی جو تھے شنخ عتبہ بن غلام پانچویں شنخ محرواسع رحمۃ النّد علیہم تھے۔ یہ لوگ صزت خواجری وفات کے بعد مُندار شاد پر بیٹے اور مخلف سلسلول میں طریقت کو جادی کرتے دہے بی بی دا بعد بھری دحمۃ اللّہ علیہا بھی خواجہ صن بعری کے خلفاء میں سے تغییں۔

خواجر صن لجری چہارم ماہ محرم الحرام ایک الله و المجری کو فرت ہوئے۔ مخبر الواصلین کے مصنف نے لکھا ہے کہ آپ بروز مجمعہ پانچے رحب المرحب ایک مع بارہ ہجری میں فدت ہوئے تھے ۔لیکن ہارے نزدیک پہلا قبل درست ہے بہتا الدیخ دفات سیرالاقطاب اور مفینہ الاولیا واور مذکرة العاشقین کے معتبر مصنفین نے بھی مکھر ہے۔

تاریخ و فات :

آپھزت صن بھری کے غلبظہ ہوت خواج میں الواحد بن ڈیڈفکر سیمرہ نہتے صاحب کشف دکرایات اور جامع البرکات تھے۔ اپنے ذمانے کے بہترین شیخ اوراو لیاء کے امام مانے جاتے تھے۔ آپ کی کُنیّت الوالفضل تھی اور خواج من بھری سے خرقۂ خلافت ملا تھا۔ اس خلافت

arean madein bath area

کے علادہ آپ کو خوا جر کمبل بن زیاد سے بھی خرقۂ بترک طاتھا۔ خاج عبدا آدا مدہمیشہ دوزہ دکھتے اور رات بھر جاگتے۔ تین تین دن کے بعدا نظادی کرتے۔ اُس پر بھی تین لفتوں سے زیادہ نہ کھاتے ہے۔ آپ کی طبیعت پر تجریدا ور تفریداس قدر خالب تی کما نہیں جو کچو طب اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے۔ اگر کسی وقت کسی فقر کورو پیر میبید دیتے تھے۔ اگر کسی وقت کسی فقر کورو پیر میبید دیتے تھے۔ اگر کسی وقت کسی فقر کورو پیر میبید دیتے تھے۔ اگر کسی وقت کسی فقر کورو پیر میبید دیتے تھے۔ اگر کسی وقت کسی فقر کورو پیر میبید دیتے کہ دو ہے کا اثر بندر بہنا میصرت عبدالوا عدم رو بوئے سے بہلے چالیس سال مک علی ہرہ اور دیا ضبت میں شغول دیتے۔ آپ نے ظاہری عدم میں مشغول دیتے۔ آپ نے ظاہری عدم سے بہلے چالیس سال مک کے تھے۔

اخواج عبدالواعدف ايك دفعدايك غلام خزيدا أسيطم دياكه ده دات بحرعاكما رب اورمیری فدمت کرتا رہے۔ رات ہوئی مگر علام فائب عقا مع آیا توصوت غواجرك باغتريس ايك دويير لاكرديا ريداليا سكر تقاحس برباد شاه كى مهركى بجائے سورة اخلاص ملحى بونى على اورسائق بى عرض كى كداكر ملى بردات على و عدويا كريس تومي بررات أكب كواليا بى ايك ديناردياكرول كا غاج عبدالواحدا یریات مان بی ایک عصت ک ده دات کے وقت جلاجا تا اور ایک و بیارلا کر دیتا۔ جس ربیورہ الاخلاص کھی ہوتی ایک دن صرت خاج کے پاس ایک شخص آیا اورائس فے تبایا کہ آپ کا یہ غلام زات کوسونا بناتا ہے اورسکوں پچھے کھتا رہتاہے۔آپ رات کے وقت اسے مھیٹی ہز دیا کہ ہیں۔ آپ نے س کر فرما یا کہ میں آج رات اس کا امتحال لول گاا ورد مجھول گا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیاکر ناہے۔ رات ہوئی غلام حب معمول خواج کے گھرسے نکلاا ور روانہ ہو گیا نواج بھی اس کے پیچے بیلے میں بڑے حتی کہ وہ شہرسے یا ہرجا نکل محقور ہی دورایک قبرستان تھا۔ غلام نے اپنے کیڑے اتارديئ ادرلوريا كالباس يهن ليا-اورالشركى بارگاه مين منازير صفاكم ابوكيا ساری رات صبح مک نماز پر هنار ما فیجر کی نماز پر صفے کے بعد اپنے دونوں ما تھا تعمان

كىطرف أتضاكر كمن لك كرمير بي فواج كى تيمينى كاست مجع عطا فرما - أسى وقت ايك دینار ہوا سے اُٹر تا ہوازمیں برگراج اس نے اُٹھالیا اور لیاس بدل کرشہر کی طرف روانه ہوگیا جٹی کرخواجر کی نظرسے غائب ہوگیا۔ خواجر بڑے حیران ہوئے۔ روشنی ہوئی تولوگوں سے اپنے شہر کا بیتہ بوچھا تو اُنہوں نے بتا یا کہ وہ شہر تو بہاں سے دو سال مافت پردور ہے حضرت خواجر دہیں بیٹھ گئے اور سارا دن حیرانی اور پریشانی میں گزار دیا۔ رات ہوئی تومقررہ وقت پرغلام اُسی قبرشان میں حاصر ہواا ورعبادت میں شغول ہو گیا۔فارغ ہواتو دینار ہواسے گرا اُس نے اعظایا اورخواج کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی بر دو دینا ردوراتوں کا عن خدمت ہے بھنرت خواجرنے کہا عادُ مِن تبين أزاد كرنا بول - غلام نے زمین سے چند پھرا تھائے اور خواج كى محمولى مي ڈال دینے اور کہا کہ بیمبری ازادی کاصلہ ہے۔ یہ کہد کرروانہ ہوا آ پ بھی اس غلام كے پیچے على بار اور جيد لموں ميں اپنے شہر ميں پہنچ گئے۔ اپنے گركے دروانے كے ياس سنج توغلام نظرس غائب بوكيا يجولى مين مكريزب ديمه توده قيمتي موتى تصانبيل بازار بن بيج ديا ورلا كور روب تسكيه فقرول مي تقيم كر ديئه و نيا كو هيور ديا ورياب ويابده مي معردت بو گئے حتیٰ که کا ملان عق ميں شار بونے لگے۔آپ کی تبديلي کي يہ عالت سرالا قطاب اوردوسرى شهوركما بول مين يانى جاتى ہے۔

ایک دن خواجر عبدالوا حدو عظ فرا رہے تھے۔ آپ نے اعلان کیا جوشخص اپنے مال و دولت سے ہا تھا کھا کررہ کچھ اللہ کے راستے میں قربان کردے گا۔ اُسے جنت میں بڑا بلند درج ملے گا۔ وہ جنت میں ایک بلند محل میں رہے گا اورائس کے نکاح میں ایک الین حورا کے گی حس کا نام عیں المرفیہ ہوگا۔ وہ زندگی میں ہی اپنے بہشتی محل ایک ایسی حورا کے گی حس کا نام عیں المرفیہ ہوگا۔ وہ زندگی میں ہی اپنے بہشتی محل کو د مکھ لے گا۔ آپ کا یہ اعلان میں کرایک شخص محلب سے اُتھا اور کہنے لگا کہ میں اپنا تمام مال ومتاع الند کے داستے میں قربان کرتا ہوں آپ

نفرمایا کہ پہلے عمل کرد مچر ہمارے یاس آؤروہ گھر گیاا ورسب کچھ اللہ کی راہ میں کٹا آیا۔واپس آیا توصرت خواجرنے اسے اسم اعظم سکھا یاا وراقسے مراقبے میں مبٹھا دیا ائس نے دیکھاکدایک بہت ہی دلکش کھلا باغ ہے اُس میں ایک اوسنچا محل نظرار ما ہے اس کی انیٹیس مروارید کے موتیوں کی نبی ہوئی ہیں معل کے صحن میں ایک خولھیوت حور حلوه فرما ہے جس کاحس وجال تقریبہ و تحریبیں نہیں اسکتا وہ شخص دیکھتے ہی اس بدقدا ہوگیا۔ آگے بڑھا اس عور پر ہا تھ لگانا جا ہتا تھا۔ مگراس نے کہام جہاری ہول اور تم میرے ستو ہرلیکن ابھی میرے اور تمہارے درمیان کیے فاصلہ باتی ہے بي ميني و في قراري نبين موني جاسية بيربات سنت بي أس كي المجيس كل كيس ويواندوار لوشف لكا اورسمل يزدك كى طرح نوسيف لكا حضرت فواج ف اس ترطيق ويجما أوفرها يا يرية قرادى اورزرب كيول ب الجي تقورًا سا فاصله باتى ب تنس كه و تهارى مراد لورى ہوجائے گی ابنی دنول کفار کا ایک شکر شہر بیجلہ آور ہوا میلانوں نے شہرسے باہر مكل كم كا فرول سے جناك كى دہ شخص تھي سلمانوں كى فوج میں جنگ كرنے كے لئے نكلا اور شہید ہوگیا مضرت خواجہ نے اُس کی شہادت کی خرستی بذات خود زنشر لیت لائے جنازہ پڑھااور دفن کیااورائس کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ ایک دل جنرت خواج عیدالوا عددریا کے کنارے پہنچے۔ لوگ دریاع بورکرنے کے الح کشتی پرسوار ہورہے تھے۔ ملاح اس شخص کوسوارکرتا جو اُسے بہلے اجرت فیے

ایک دن باعبورکدنے کے لئے کتی ہے۔ لوگ در باعبورکدنے کے کتارے پہنچے۔ لوگ در باعبورکدنے کے لئے کتی پرسوار ہورہ سے مقلے۔ ملاح اس شخص کوسوارکرتا جو اُسے بہلے اجرت دے دیتا بعض غریب لوگ کرا یہ ند دے سکتے تقے وہ کنارے پر کھڑے ہے۔ حزت نواج نے اُن غمگین اور تنکستہ دلول کو دیجا تو فر ما یا کہ فکر مذکرو در یا کو میری طرف سے کہو کہ عبدالوا حد کہتا ہے کہ اپنا پانی خشک کر دے کہ ہم نے پارجا ناہے لوگوں نے ایسا بی کہا اُنی وقت در یا کا پانی کم ہوگیا۔ تمام لوگ وریا عبور کر گئے اور کشتی سے پہلے ہی دوسرے کنارے جا پہنچے۔

war amakadada da erg

ایک باردردلینول کی ایک جماعت صفرت خواجر عبدالوا حد کی فدمت میں حاضر ہونی اور آتے ہی کہا کہ مہیں حلوہ کھلائیں ۔ صفرت خواجر کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا اسمان کی طرف مندا تھا کہ کہنے لگے یا التّد میرے مہمان آگئے ہیں۔ اُسی وقت سونے کے محروت خواجر نے درولینوں سے کہا کہ جنبی صفرورت ہو موہ وہ منگوا میں زیادہ لالیے نہ کہیں۔ درولینوں نے چہنڈ کوٹے اٹھائے صلوہ منگوا یا اور بیٹ بھر کہ کہا گیا۔

ایک دن آپ کی فدمت میں چند مفلس اور غریب لوگ عاضر ہوئے اور آگر کہنے
گے کہم اہل دعیال والے ہیں بہارے پاس خرج نہیں ہے آپ بہاری املاد قرائیں
آپ نے فرمایا بہت اچا۔ آج نتہارے گھروں میں وافررزق پنچے گا تستی رکھیں۔ وہ
غریب لوگ اپنے اپنے گھرپنچے و کھا کہ اُن کی عور تمین خوش و خرم رنگا زنگ لذید کھانے
کھا دہی ہیں اور اپنے بجیّل کو بھی کھلا دہی ہیں اور دستر خوان ریسونے کی تصیلیاں ٹیری
ہوئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ نعمت کہاں سے آئی کھنے گیں کہ کچے دیر پہلے ایک شخص
آیا۔ اور مہیں بے شار دینا رویتا گیا اور سے کہا کہ برعبد الوا حدین ندید نے بھیے ہیں آئی ب

یہ بات یا در کھیں کہ خوا جرعبدا لواحد کے تبن کا مل خلفاء تھے۔ ایک خواج فیسل بن عیاض دوسرے خواجرالوالفضل بن زرین اور تبیسرے خواجرالولفقوب سوسی رحمتہ اللہ علیہم تھے شنخ اسمائیل تھری کا سلسلہ جوشنخ الونجیب سہروردی کے مرید تھا درشنخ نجم الدین کبڑی کاسلسلہ بھی خواجرالولعقوب سوسی سے مقاہبے فواج عبدالواحد نے خواجر حس بھری سے خرقہ خلافت پایا ورصرت عبداللہ اورعبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہم سے خرقہ تبرک حاصل کیا۔ سخری عمر من خواجر عبدالواحد نہایت ہمار ہو گئے۔ آپ کے سم میں حرکت کی

Taman merkundarih ang

سیرالاقطاب کے معنقف نے لکھا ہے کہ آپ ستائیس ماہ صفر ایک سولتر ہجری میں فرت ہوئے سفینڈ الاولیاء اورا خیارالاولیا مرکے معنقت نے آپ کی وفات ایک سوستر مکھی۔ ہمارے نزدیک بہی یات معتبرا ورضیح ہے۔ تاریخ وفات

عبدوا عدمي ل زدينارخ البت

سال وصل آل شدوالا مكان

آپ کی نگرانی میں ڈاکے مارتے مسافروں سے لڑما ہوا مال دمتاع آپ کے پاس لاکر جمع کرتے وایک دن ایک قاطعے پر علم کیا ۔ قاطعے کو گھیرے میں لیا۔ قافلہ والوں کوقتل کرنا چاہتے تھے کہ ایک شخص نے میرائی بہت بڑھی ۔

اکے میان لید مین آمنواان تَخَشَعُ تُسُلُو مَهِم لَذِكَ مَالله رترجه كیا اسمى ان درگوں كے لئے وہ وقت نہیں آیا - كمان كے دل التركے ذكر سے كانپ الحیں )

یہ آیت سنتے ہی خواج نفیس نے محوس کیا جیسے آسمان سے بجلی جیک کوان کے دل پرگر پڑی ہے۔ قافلے کو دہیں جھیوڑا۔ بیا بان کالاستہ لیاا در زور زور سے رونا منروع کر دیا۔ داستے میں ایک اور تعافیہ طلا انہوں نے نصنیل سے پوچھا کہ اس طرف فیضل ڈاکو تو تہیں ہے جھڑت فیضل نے فرما یا فکر نہ کر دفضیل ڈاکو نے تو بہ کر لی ہے بہتم اس سے ڈراکر نے تھے اب وہ تم سے ڈرتا ہے یہ بات کہہ کروہ ولی طور بہت کا بع بہوگیا اور جان وول سے النّدسے محبت کہ نے لگا۔

خواج نفیسل می دنوں ڈاکر زنی کرتے ہے تو دونا ہوا مال انگ رکھ لیتے اوراس

پر قاضلے والوں کا نام کھ لیتے جن دنوں آپ نے تو بہی جہاں کہیں کسی قاضلے کے متعلق معلوم ہوا۔ اُس کے پاس جانے اوراس کا مال والیس دے دیتے اورائے راضی کرتے۔ ایک دن ایک الیسے شخص کے پاس گئے جو بہودی تھا۔ وہ ایٹامال الیس لینے کے لئے تیار نہ تھا۔ کہنے لگا کہ میرے مال میں تو آننا فالص سونا تھا کہ بہلے وہ لاؤ بچر میں راضی ہوں گا بھرت نواج نے اس کا ماری کہا کہ اِس مال میں سونا تہیں تھا گریہ کو ہوں کا بھرت و انتحاری کی۔ دو سری طرف بہودی نے کہا کہ میرے گھر کے اندر چلے کہ جب براسونا نہ دو گے۔ ہیں راضی تنہیں ہوں گا۔ میرے گھر کے اندر چلے کہ جب بی سونے کی بھری ایک تھی رائے وں ایک تھی رہے ہے اُسے اٹھا لا وُا ور مجھے دے دو۔ وہ واد طاقے میں سونے کی بھری ایک تھی رہیں ہے اُسے اٹھا لا وُا ور مجھے دے دو۔

تاكرميري تسم لورى ہوجائے بيرس تم سے داختی ہوں گا نواج اُس كے گھريں گئے تھيلى اٹھائی ۔ اُسے لاكردى جب اُسے کھولاگيا تواس ميں خالص سونا موجود تھا بيئي عجران ہوگيا اور كہنے لگا كواب جھے لقين ہوگيا ہے كہ اب تو نے سچی تو ہرى ہے ۔ اس تقیل میں میں نے دریت بھری ہوئی تھی ۔ میں نے تو داست میں پڑھا تھا كہ نبی آخر زمان كے دین میں الیسے لوگ بھی ہول گے كرجیب دہ تو بہ كریں گے۔ اگر وہ مٹی برماتھ كھيں كے دین میں الیسے لوگ بھی ہول گے كرجیب دہ تو بہ كریں گے۔ اگر وہ مٹی برماتھ كھيں ہوئی ہے تو ہوئی برکت سے سونا بن گئی ہے تو وہ بھی سونا بن جائے گئی آج بیم علی میں کہ کراس بیم دی نے بھی كلمہ بیڑھ لیا اور الشد كامقبول بندہ بن گیا۔

اس واقعہ کے لید صرّت خواج نفیل کو فہ ہیں چلے گئے اور صرّتِ امام عظم کی خدمت میں حاصر ہونے۔ خواج نفیل کو فہ ہیں چلے گئے اور صرّتِ امام عظم کی فدمت میں حاصر اللہ کی زیارت ہوئی۔ وہاں سے لھرے اسے لیرے اسے اور کا ادادہ تھا کہ خواج صن لیمری کی خدمت میں بینچ کر مرید ہوجا میں۔ مگر اُگ د نول خواج صن لیمری وفات بیا چکے تھے۔ چانچہ آپ حیدالواحد کی خدمت میں آئے اور مرید ہوگئے۔

جی دنوں مارون الرشید مکہ میں آیا۔ توابینے وزیر کو لے کر مختف بزرگوں کی 
زیارت کے لئے لکل پڑا سب سے پہلے عبدالرزاق منغانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور
عرض کی کہ آپ کے ذمہ کچے قرضہ ہو مجھے فکم دیں میں اوا کر دول۔ آپ نے اشارہ کیا
تو بارون الرشید نے آپ کا قرضہ اوا کر دیا۔ اس کے بعد بارون الرشید حضرت بفیان
بن غیز کے پاس گیا اور ان کا قرضہ اوا کہ دیا۔ اپنے وزیر کو کہنے لگا ابھی تک میرے
دل میں اولیا وافتہ کو دیکھنے کی خواس ش ہے۔ وزیر بارون الرشید کوخوا جرضیں برجیاف
کی خدمت میں ہے آیا۔ آپ اس وقت جرہ میں مبیٹے چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ
دہے حقے جب کسی کے آنے کی آواز سُنی۔ جرے کا وروا نرہ بند کردیا۔ اور آواز دی

کراس اندھری دات میں کوئی آرہاہے۔ وزیرتے تبایا کہ امرالمومنین ہارون الرئید

ہیں صرف خواج نے دیا بجا دیاا ورجرے کا دروازہ کھولا ہارون جڑے کے اندرا آیا
اورصرت خواج کوڈھو نڈسٹ لگا۔ اُس کا ہا تقصرت خواج کے بدلی کولگا تو خواج نے چاک کہا
ہرون تہارے ہا تقریرے نہم ہیں۔ یہ تو دوزخ کی آگ کی مکولی بننے والے صبیب
ہارون الرشیدرو نے لگا اور کہتے لگا کرصرت مجے نصبحت فرما ہیں آپ نے فرما یا کہا اور المحسیب
والدصور کے چا تھے کوئٹش یہ کرو کہ قیامت کے دن اپنے باب اور چاسے شرمندہ شہونا پڑے ہے۔ ہادون الرشید نے کہا مجھا ورنصیحت کریں فرما یا اللہ سے ڈرواورا للہ
کی مخلوق بیروعم کرو اور سیکھوا ور آپ رسول اور صحا بیر رسول کی عزت کیا کرو وارون البہ الرشید نے کہا کہا کہا ورائے ہیں۔ توصم کریں ہیں اوا کردوں۔ آپ نے فرما یا جمیہ
وضہ توجے مگروہ میں ہی اوا کوئٹ ہوں اور وہ اطاعت الہی کا قرصہ ہے ہادون الرشید
رویہ ہوا صرت خواج سے مجدا ہوکہ گھر آپ گیا۔

خواج نفیل کے بانچ خلفاء تھے۔ پہلے سلطان اہل ہم بن ادھم دوسرے سینے کے در اور پانچ ان خواج علامی کا دریا نجوان خواج علامی کورٹیرازی نیسرے خواج علامی کورٹیرازی نیسرے خواج علامی کا دریا نجوان کا دریا نجوان کا دریا کی کا دریا نجوان کا دریا کی کا دریا کا دریا کی کا دریا کی کا دریا کے دریا کی کا دریا کی کاری کا دریا کی کاری کا دریا کی کاریا کی کا دریا کی کاری کا دریا کی کاری کا دریا کی کا دریا کا دریا کی کا دریا کی کا دریا کی کا دریا کا کا دریا کا

www.makaaban.com

رحمة السُّعليهم تق يه يانچو ل مشهورشا كُغ البين النه وقت كے قطب الاتطاب وركيائے روز گار ہوئے ہیں۔

نواج فضيل سوم ماه ربيع الاوّل عمله هجري مين قوت مبوئي آب كامزار يُدانوار كم منظم ميں قبرت ال حنت المعلیٰ میں ہے۔ یہ مقام صرت اُم المومنین فدیج لکری بضى النّدتعالى عنها كے مزاد كے إس ب- اگرچ مخزالوصلين كے معتقت نے آپ كاسال وصال ايك سوهياسي مكهاس كربهارك نزديك بيلاقول صح بعط للقطاب اورسفينه الاولياء كمصنف تهي اسي قول كومعترط نت بين

ج ل نضيل از دارفاني رخت بيت رفت درعة رحكه دارا لعتسرار

ماه <u>عا</u>لم د ال وصال آنجناب سيدالاقطاب <u>د واق</u>ف كن شار

سلطان ابرائيم اوهم رحمة الشرعليد وعظام اورمقتدامان ذوالاحرام مي آب بيران كبار - اولياء نامار مثنائخ شار ہوتے تھے کنیت الواسحاق تھی۔ آپ کانسب یا نج واسطول سے حضرت امیلومنین عمرابن الخطاب رصني التدعمة سع متنا ب سلطان ابراسيم بن ادهم بن بليمان بن نامرين عيدالتدين فليعة أن صرت عمراين الخطاب رصى الترعند حصرت ايراسي فيخرقه نظر وخلاقت غوا جدفيل بن عياض سے يا يا -ال كے علاوہ آب كوفوا جرعمران بن موسى بن زيدراعي- شخ مقدور ملى اورفوا جراويس قرني قدس مرجم سي بعي خرقه تبرك ملاتها -آپ یا نے و نول لیدا فطار کیا کرتے تھے۔ افطار میں بھی میز کانی استعال کرتے تھے۔ كم سوتة بيوندن وكرك يبنة نظ ياؤل علة تق صرت امام اعظر صى المدود كى ياس مين ما عزى دياكرت يحترت امام اعظم آپ كوسيد ناوسند ناابرابيم بن اوصم كهمكر بإوكياكرت تق حضرت منيد بغدادى رحمة التدعليه في آب كومفتاح العلوم كہا ہے۔آپ نے ظا ہرى ملطنت كواس كئے چيورويا -كرآپ كے والديزرگوار

كانام ادهم تفاوة نارك الدنيا قلندرول كي عالس مي شركت كياكرت عقر بلغ شهر كے باہرائك الباكا ثنانه بنايا تھا جہال فقراور قلندرسي آياكرتے تھے۔ايك وان آپ کے اس کا شانہ کے سامنے سے بادشاہ بلخ کی سواری گزری اس وقت طوفان بادو باران عقا شہزادی کی محل کا بردہ زوردار ہواسے مٹاتواس ماہ پیکر کاچرہ تظر آيا- ويفية بي اوهم ك ول رعشق كاتير جا لكاريد البيانشاند تقاكر اوهم ول و عان سے ما تقرد صو ملتے . دوسرے ون بادشاہ کے در بارس ما پہنچے۔ اور بلا مجیک روى كے نكاح كامطالبكر وبا - باوشاه كواس مطالب سے برا وكھ ہوا - بدنامى سے بچنے اورقلندر كے روحانی عملہ سے محفوظ رہنے كے لئے اس نے انكار توند كيا مراكي شرط پش کردی۔اوروزیر کے مشورہ سے کہا۔ کہ بھارے شاہی خزانہ مین ایک بڑا مروادید ہے جے ہم ور تیم کتے ہیں اسے اوھم قلندر کو دکھا کرکہا کہ اگر آ پ ایک الیاہی موتی ایس تو تم بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیں گے۔ورنداپنے اس مطالبہ کوخالی خواہش جانتے ہوئے والیسلے لیں۔ اور دوبارہ ہما رے محل کی طوت رُخ مذکر تا۔ قلندر نے مردوارید کو دیکھاا وریشرط کو قبول کرنیا اوراس مردوارید کی تلاش میں حکاول اورسیا دول میں جانکلے۔ ایک عصد کی تگ و دو کے بعد جب وہ مرروا رید مدملا۔ تو پریشان موکردریا کے کنارے جا پہنچ تاکداینے آپ کوغرق کرلیں-ادھم کیاس الثانی كود مكيه كرالله تعالى كي رهمت كا درياج ش مي آيا بصرت ضرعليه السلام آگے بيسے آپ كالاعتم كيداا ورورياس هيلائك لكافي ع بيان كالمات المالي كياره مروار مدلار کھے۔ بیمروار بدشائی خزانے والے مروارید سے کہیں بڑے بھی تھے اور عکدار می فود صرت خفر علیالسلام نظرول سے غائب ہو گئے۔ قلندرا دھم بیسارے مروار بد الخائے بادشاہ کے پاس جا پہنچے اوراس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے اوراس کے وزراء كوحران كرديا ياد شاه قلندرك ساتقايني مبطى كى شادى كوعار جائت بوسة مرواريدكى

use we made adult one

طرف توج نہیں دی اور کہنے لگاجاؤ۔ ہمارے وزیراعظم سے بات کر کے فیصلہ کولو وزیر نے قلندرسے تمام مروا دید ہے کراسے وصلے دے کر دربارسے نکال دیا اور کہاا گا آئیدہ بیمطالبہ لے کر دربار کی طرف آئے نظر آئے تو مروا دیتے جاؤ گے۔

اوھم قہر دردیش برجان درولیش کی تصویر بنے۔ حیکل کی طرت روانہ ہوئے۔ ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ اتفاق الیا ہوا۔ کہ بادشاہ کی لائی سکتہ کی ہمایہ ی میں جان ملیب ہوگئی اطباء اور ویدعلاج سے مایوس ہوگئے۔ اسے مردہ جان کردفنا دیا گیا۔

تلندرا دھم نے اپنی محبوب کی موت کی خرسنی۔ تو توپ اٹھا وہ بھی منا زے کے ينظي ينظيروا مذبهوارد فن كے ليدلوگ واليس آئے تو وہ قرمے ليك كردونے لگا- اكس كى آنكھوں سے سیل اشك رواں تھے۔ رات ہوئی۔ توقبر كے نگران قبر كی مفاظت كوآپنچ ابنوں نے قلندر کو قبر کے یاس دیجھا تو بے فکر موکر سو گئے . قلندرا پنی بے قراری کے م تخول ننگ آگراینی معشوقه کا آخری دیدار چا متنا تھا۔اس نے قبر کو کھو دا۔ تاکہ ایک نظر ويكِه لے نعش كوقبرسے نكالا قبركو يوكر ديا - اور نعش كوا تفاكر و بال سے چل ديا اور ا ہے کا شانہ میں ہے گیا ۔ مکوٹ کے تختے پرلٹا کوشع روش کی تاکہ اس کے چیرے کو ديكه سكے -اپني معشوقه كود تھھے جاتا اور زار زار رو تاجاتا تھا اسى طرح آ دھى رات بيت كئي الفاق اليها بهوا كراين الى ايك طبيب اسى لأت بلغ بهنجا تفا يطبيب الیی سجیدہ بیار بول میں کمال رکھتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شہر کے دروازے بند ویکھ کر رات بسر کرنے کی فکر میں تھا۔اس قلندر کے کاشانے میں روشنی و تھی تو اُ وھر ا نكلا اندراكرد يكاكرايك فولعبورت نعش تخف بديري ب اورايك شخص ماس بیٹے رور ماہے۔ اور اپنی بے قراری اور ریانیانی میں ڈویا ہواہے طبیب نے اس صورت حال كو ديكها ربرى مهر ماني اور لطف سے قريب آيا ما تقد ميں جراغ اتفا يا عبورتحال

MANAGEMENT AND AND ASSESSED.

ملا حظر کی . اورنیض د میچه کرقلندر کو کها . که غم مذکرو . رونا هیوارد و بیرماه روا مجمی عظیمک مهو جائے گی۔ بہمری نہیں سکتہ کی بھا دی میں بے ہوش ہے۔ بیر کہ کے ایک نشتر تکالا اور او کی فصد کا ف ڈالی بنون کے چند قطرے ٹیکے۔ تونفش میں حرکت آئی۔ او کی نے أنكهين كهول دبير وائين بائين ديجها - ايك طبيب كواني ياس بإيااور يوايب نامح م كود وكي كريرے كو يجياليا - كينے لكى - اے ميرے طبيب اے ميرے باب عظم ير تنادُر مين كها ن مول كس حالت مين مهول اور مجي كفن كيول بينا يا كياب اور بهراس تختے برقلندر کے کا شانے میں کیسے آئی ہوں طبیب اور قلندر دونوں معذرت كرتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام واقعات بیان كرديئے. بادشاہ كى ببٹی نے جب صورتحال معدم کہ لی ۔ اوربیجان لبا کرمیری جان کی حفاظت تواس قلندر کی معرفت ہوئی ہے وه قلندرسے نکاح کرنے برداضی ہوگئی طبیب نے نکاح بیصایا میں ہوئی قلندرشہر يس گياا ورايك الجياسامكان كرائي بيليا -اپني معشوقد كوو مال سے آيا -اور جها بيت ارام واسائش سے زندگی سرکرنے لگا۔ نوماہ گزرے توالٹد کی مہریا نی سے خواج لطان ابراہیم بیدا ہوئے۔ وہ شکل وصورت میں اپنی والدہ کے مثا بہد تھے۔ یا بیج سال ہوئے۔ توقلندرنے اپنے اس بیٹے کوشا ہی محتب میں داخل کرایا۔ اس مدرسہ میں بادشاہ کہی كبهى اس كمتب بين أياكرتا تفاءا وربحةٍ ل كالمتحان لميا تضاءا تفاقًا با دشاه كي نظري ال بيّے يريوس توبيا افتياراس كى مجت اورالفت نے جوش مارا -ائس نے اس بيّے والده كوبرسي تشويش موئي ابنة قلندر فاوند كوكمتب مي جيجا كرج كي خربية ورمافت كرے رجب وہ قلندر مدرسه كى طرف آيا تواسے تبايا كياكه بادشاہ بيے كوا مطاكر اپنے شاہی محل میں ہے گیا ہے وہ قلندر ہے اختیار موکرائسی طرح دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس بنجار بادشاه نے قلندر کو دیجیتے ہی بہجان لیا اور کہا اے قلندراللہ نے تہیں

www.makinbah.ovg

بحبب اطاديا سے جمنظورا ورمقبول فلق سے ميں نے بيلى بار ديكھا تواس سے بیارو محبت ہوا اور میں اسے اتھا کر محل میں ہے آیا ہوں ۔ قلندر بات مش کرمسکوایا اور کہا یا دشاہ کی محبت کی وجریہ ہے کہ یہ بھے اُس کی بیٹی کا فرزندہے عمراس نے تمام مالات كى تفصيلات بادشاه كوسائى يجب بادشاه كوييمعلوم بواكماس كى اكلوتى بیٹی ابھی تک زندہ ہے توسیدہ تشکر ہجالایا۔اور نہابت خوشی سے اتھااور پیٹوشنجری اپنی بیم کون نی روونوں شاہی سواری برسوار موکر قلندر کے گھر پہنچے . بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کے لئے بٹا عالی شان محل بنا یا بچ نکہ بادشاہ كا اپناكوني ببيانه تفائس نے اعلان كياكه ميرا نواسا سلطان ابراہيم ميرا جانشين اورو بى عهد مهو گا- با د شاه خود النَّد كى عنا دت بين مشغول بهو گيا بسلطان ا براميم تختِ شاہی ریمبطیاا ورکئی سال مک تہایت عدل وانصات کے ساتھ حکمرانی کرتا رہا۔ دن كولوگول كى صرورتيس لچەرى كرتاا وررات كوالند كى عيادت ميں شغول ربتنا تھا۔ ایک رات باد شاہ اپنے شاہی محل میں سویا ہوا تھاکہ بھیت رکسی کے دوڑنے کی آوا ذسانی دی بیدار سواآ وازدی کرهیت پر کون سے جواب آیا کرمیں ایک مافر بول مرااونك كم بوكيا تقا- استظاش كمديا بول-بادشاه نه كها ارب بيوقوت كحرول كى هيتول بداون على منة بين - يدكيب بهوسكن ب كماونط كركي هيت براجائ السشخص نے جاب دیا تم نوم سے بھی زیادہ بیو قوت ہو کھی حدا بھی شاہی علات میں ملتا ہے۔ تم ریشی بستری ارام کرتے ہوا ورجا ہتے ہو کہ تمہیں غدا مل جائے۔ یہ

ہم حث داخواہی دسم دنیائے دوں این خیال ست دمحال است وجنون اس بات سے سلطان اہم اہم کی دل کی دنیا بدل گئی میے انتظاا ہے بیٹے کوتخت

MARKADA MARKADA

نشین کردیا - امدرسلطنت اس کے والے کئے بشہر چیوٹ کرجنگل کی وا ہی جنگل میں بہنچا
تو شاہی لباس اُتادکر ایک گڈلیے کو بخش دیا - اور اس کے پیٹے پرانے کپڑے تو دبین
لئے ۔ بلخ کو چیوٹر کر نیشا بید آیا اور بہاٹ کی ایک غاربی عبادت کرنے دگا وہ معرات
کی دات غار کی چیت بیآ تا ۔ لکڑیوں کا گھا جمع کو تا سر بیا تھا کہ شہر میں بہنچا
اور لکڑیاں بیج کرجو کچھ حاصل ہو تا اس کا نصف اللہ کی وا میں دسے دیتا اور
نصف سے اپنی ضرورت کی جزیں خرید کرنے آتا - ایک عرصہ یک اس کا یہی کام دہا
دہ غیبی اشارہ سے مکم عظر بہنچا اور خواج نصنیل بن عیاض کی خدمت میں حاصر ہوکہ
مرید ہوگیا - اور ظاہری و باطنی کمالات حاصل کئے ۔

جن دنو ل سلطان ابراہیم نے با د شاہی تھیوٹ کر حنگل میں قدم رکھا توغیب سے
ایک بزرگ آئے انہول نے انہیں اسم اعظم سکھا یا۔اسم اعظم بڑھتے ہی عرشس
سے لے کرفر تن بک تمام چیزیں روشن ہوگئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت خضر علالہلام
تشر لیف لائے کہنے گئے اے سلطان وہ میرے بھائی حضرت ابیاس تھے جنہوں نے
تہمیں اسم اعظم سکھا یا ہے میں خضر ہوں۔ میں تیرادوست بن کررہوں گا۔ حضرت
ابراہیم ادھم نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کری دوسرے دوست کی ضرورت
عوس نہیں کرتا۔ یہ کہ کر صرت خضر علیدالسلام کورض ت کہ دیا۔

جی و فول سلطان ابراہیم مکر ایوں کا گھا اٹھائے بازاریں آیا کرتے تھے تو ہلخ کا ایک امیرا و می بھی وہیں ہی تھا۔ اُس نے سلطان ابراہیم کو پہچاپی لیا اور با دشاہی بھوڈ کر ککڑیاں بیچنے پر بڑی ملامت مشروع کر دی مصرت سلطان ابراہیم کو اُس کی با توں پر بڑا غصتہ آیا۔ بیچے بیٹے کڑیوں کے گھے پہ جاتھ مارا تو وہ ساری سونے کی بن گئیں سلطان ابراہیم نے بیرسالا سوٹا اُس کو بخش دیا۔ اور کہا کہ آج بلخ کی سلطنت کی باد کی تحوست کی وجہ سے میری علال کی روزی ضائے ہوگئی۔

www.makiahadi.ang

ایک بادسلطان ابراہیم ملخ کے داست سے ہوتے ہوئے مکد کی طرف جارہے
تھے۔ نتاہی امراء اورو د دارہ کو آپ کی خبر ہوئی اُنہوں نے آپ کے صاجزادے کو جو
اُس وقت تخت نشین تھا ساتھ لیا اور حاخر قدمت ہوئے بسب نے مل کر در فوہت
کی کہ اگر آپ و د بارہ تخت سلطنت پر تشرلیف نے آئیں تو ہیں بڑی فرشی ہوگی سلطان
ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بڑی مجمت کے ساتھ اپنے پہلو ہیں سبھا لیا اور با تیں کرنے
عاشق ہوتے ہیں وہ کسی دو سرے کی طرف متوجر نہیں ہوتے ۔ یہ بات سُنتے ہی سلطان
ابراہیم نے رونا سروع کر ویا۔ اور عرض کی اے الشراجس کی وجرسے ابراہیم کچھ ابراہیم کے دی ما تھا ہے۔ ایک آٹر ایسی می ہے تا ہے اس کو اسلامات ابراہیم کے بیٹے ہی فوت ہوگی ۔
سے فا فل ہوگیا ہے آس کو اسلامات ابراہیم کے بیٹے ہی فوت ہوگیا۔
کے صاحب داد سلطنت ابراہیم کے بیٹے ہی فوت ہوگیا۔

جی در و اسلطان اہراہیم بلخ کی باد شاہی جیو ڈکر بیا بان میں چلے گئے تو چند دن در بیا ہے کنا دے برقیام کیا۔ وہاں امراء اور و زراء ماضر ہوئے اور و رفوات کی کہ آپ دویارہ تخت نشین ہوجا بئی سلطان اہراہیم اس دقت اپنی گڈاری سی دہتے آپ نے سوٹی دریا میں جینیک دی اور فرما یا کہ تم بڑے طاقتور ماکم ہو۔ دنیا کے سادے اسباب تمام پاس موجود ہیں دریا سے میری سوئی نکال دور کوئی جی سوئی نہ نکال سکا۔ آپ نے بیندا وازسے کہا کہ اے دریا کی مجلیو میری سوئی نکال کہ لاور اس موسوئی میری سوئی نکال کہ لاور اسی میں وقت ہزار و ل جی بیاں اپنے منہیں جاندی کی سوئیاں اٹھائے بانی کی سطی پرتر نے لگیں۔ ایک جھلی کے منہ بیں صفرت خواجری سوئی جی تھی آپ نے باقت بڑھا کہ اس سے سوئی ایک جھلی کے منہ بیں صفرت خواجری سوئی جی تھی آپ نے باقت بڑھا کہ ہماری سطانت تمام کی اور دیا ۔ امراء کو مخاطب کر کے فرما یا کہ ہماری سطانت تمام جہال بیہ اب ہمیں بلخ کی سلطانت کی صرورت نہیں ہے۔

ایک دن سلطان ایراسیم اوهم کو و ارونس بر بنطے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ

NOTES TO THE WARREST OF THE COURSE.

باتیں کررہے تھے کہنے لگے اللہ کے بندے اگر پیاڈکو کہر دیں کر بیاں سے چل تو وہ چل بیٹ کے بندے اگر بیاٹ کو کہ دیں کہ بیال سے چل تو وہ چل بیٹ نے بی بہاٹ میں حرکت ہوئی۔ لیکن آپ نے فرما یا کر بیں فرمیں نے تمثیلاً کہی تھی۔ فرمیں کہا۔ یہ بات تو میں نے تمثیلاً کہی تھی۔

ایک دن خواج شفیق بلخی سلطان ابراہیم بلخ کی خدمت عاضر ہوئے۔ ایک درولین جو صاحب کشف و کرا مات تقا وہ بھی مجلس میں مبٹیا تھا۔ آپ نے پوچھاتم گزرا وقات کیسے کرتے ہو۔ وہ کہنے لگا کہ اگر مل جائے تو کھا لیتنا ہوں وریة صبر کرتنا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ کام ہماری گلی کوچے کے کتے بھی کرتے ہیں۔ ہو تا ایر ل چاہئے "اگر مذیلے توصیر کرو۔ اگر مل جائے توالٹر کی داہ میں قربان کردو؛

ایک شخص نے صفرت سلطان ابراہیم آدھم سے پو بھیا کہ تم کس کے بند ہے ہو اس کا ترجمہ ایپ کا نیا ہے اور بے ہوش ہیں آئے تو یہ آبیت بیٹھی جس کا ترجمہ یہ ہے داسمانوں اور ذمینوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو الند کا بندہ نہ ہو) اس شخص نے کہا کہ آب نے پہلے ہی یہ جو اب کیوں نہیں دے دیا فرما یا میں ڈرتا کا کا کر آب کو اس کا بندہ کہوں تو مجھ سے آئی کی بندگی کا حق ا دا ہیں ہوا۔ اگر نہ کہوں تو کھے سے آئی کی بندگی کا حق ا دا ہیں ہوا۔ اگر نہ کہوں تو کھے سے آئی کی بندگی کا حق ا دا ہیں ہوا۔ اگر نہ کہوں تو کا فر ہوجا تا ہوں ہو

حفزت خواجہ ایک دن در یا کے کنا دسے پہنچے اور پارجا ناچا ہل ملاح تے کوا یہ مانگا۔ آپ نے دریا کی رئیت کی محقی بھری اور ملاح کی بھبولی میں ڈال دی ملاح نے غورسے دکھی توریت نہیں بھتی وہ سونا تھا۔

صرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے دوکا مل خلفاء تھے ایک خواجہ مذابعت المرعشی اور دوسرے خواجہ مذابعت اللہ علیہ آپ نے جس دن باد شاہی تھیوڑی اس دن سے ایک مگہ پر قیام نہیں کیا کئی عبدسے ہوتے ہوئے منام میں حدرت لوط علیہ اسلام کے مقرے کے ساتھ ایک بہاڑی غارمیں تھی ہوئے۔

wyrwana kiathasia agg.

سیرالا تطاب میں آپ کی وفات بروز حمیدا تھا کیس جا دی الاقل مشکر ھے ری کھی ہے بخرالواصلین کھی ہے بخرالواصلین کھی ہے بخرالواصلین کھی ہے بخرالواصلین کے معتنف نے آپ کا مدفن ما کے کا مدفن ما کی شام میں ہے ۔ آپ کا مدفن ما کی شام میں ہے ۔ وفات کے وقت آپ کی عمر ۱۰ اسال تھی ۔

تاریخ وفات ا

مشيخ ايرا سيم سلطان ولى من مشري الدونيا بفردوس برين دل سيال وصل آل والاسم من مطبقين دل بيال وصل آل والاسم من مطبقين

عنواده چنین کے یہ مبند قدر مصرت خواج مذلفت المرعثی قدس سرہ نورگ سدیدالدین تقب

ر کھتے تھے حضرت سلطان ایرامیم ادسم رحمتہ النّہ علیہ سے خرقہ خلافت یا یا تھا فقیم تھے۔ عالم تھے اور عامل تھے آپ کی تصانیف ہہت منہور ہیں تیس سال ٹک بلاوج بے وضونہیں رہے جھے دنوں لبدا نطاری کرتے تھے. فرما یاکرتے تھے۔ اہل

دل كى غذاتولا المراه الشريح رسول الشربى سے نظا مرى علوم سے فارغ ہوتے

توصفرت خصر علیدالسلام کی را ہنائی میں حضرت ایرا ہیم ادھم رحمۃ الله علید کی علیم بی مامنی میں مامنی میں مامنی می مامنی میں کامیاب ہوئے۔

ایک دن صرت خواج المرعشی الله کے خوف سے رورہے تھے۔ ایک شخص آیا۔ پوچیا اس قدرگریہ زاری اوراضطراب کیوں ہے۔ کیاتم الله کورجیم کریم غفور نہیں پاتے۔ آپ نے فرط یا۔ الله تعالی فرط تا ہے۔ ضربیق فی الجنة وحض یق فی المیسر۔ ایک طبقہ جنت میں ہوگا۔ ایک جہنم کی شخیوں میں رہے گا۔ مجھے یہ

عا وتفصي حالات كے لئے تذكره الادليا بيرالا قطاب اور نفات الائس كامطالع كريں ر

in the state of th

معلوم نہیں کہ میں کس طبقہ میں ہوں گا-اس شخص نے کہا-اگرائپ کواپنی عاقبت
کی خبر بھی نہیں تولوگوں سے بعیت کیول لیتے ہو-اس طرح دوسرول کو بھی ندھیر سے
میں رکھتے ہو۔خواجرس کر نعرہ زن ہوئے اور بے ہوش ہوگئے بہوش میں آئے
توغیب سے آواز آئی۔ مذلیفہ اسم تمہیں اپنا دوست رکھتے ہیں-اور ہوگئو میرہ قرار فیتے
ہیں میدان مشرمیں اصحاب جنت میں اعظو گے" یہ آواز تمام حاضری محلس نے شنیاس دن تمین سو کا فرطقہ اسلام میں آئے اور آئے سے بعیت کی۔

ایک دن بزرگان دیر بخوان خید بیو توت صرت خواج مرعشی کی خدمت میں حائم بوئے اور آپ کے متعلق سخنت گفتگو کرتے گئے بصرت خواج نے انہیں وعظ و نصیحت کی اللہ کے عذاب سے ڈرایا ۔ مگر انہوں نے صرت خواج کا ہا تھ کپڑا اور کھینچنا نٹروع کر دیا جس سے آپ کو مبہت تعلیمت ہوئی ۔ کہنے مگے اگرتم ولی اللہ بوتو ہمارے لئے برد عاکرو نواج کے مذست تین بار آ ہ آ ہ نکلا۔ اور منہ سے آگ کے شعلے نکلتے دکھائی دیئے وہ تمام کے تمام جل کر راکھ ہوگئے ۔ نغوذ با لٹر پخھنیب الاول ا، اللہ ۔

منکرة العاشقین کے مصنف نے صرت خواجری و فات سے کہ لکھی ہے۔ مگر معاصب سے الاقطاب نے بیم بیس ماہ شوال کا ہے کہ اسکھی ہے۔ ہارے نزدیک پہلی تاریخ درست ہے تمام تذکرہ نگاروں کا اتفاق ہے کہ اسپ صرت ابواہیم ادہم کی و فات کے بعد نوسال تک زندہ رہے۔ رحمۃ النہ علیہم۔

تاريخ وفات

چرگشت انجال سوئے جنت وال دگر دملتش پروین مشرعیال

ئے مرعثی خواجُدوجہاں یکے قطب عالم بگوسال او ۲ ه ۲ ه معرت فواجر مبيره لهرى فارس مرة تضامين الدين لقب ركفت تقد مثائخ عصرس مبندر تبرا ورعالي مقام ركفته عقه . نقر بين مبند درجات اور ارفع معت ا حاصل تقارستره سال كى عمرس ظا برى علوم سے قارغ بو گئے۔ اورا كم كل مل وانشور کی حیثیت سے مشہور ہوئے . مردوز دو بارختم قرآن فرما یا کرتے تھے مجا بدہ و ریاضت میں بے مثال تھے۔ ایک دن السند کی مجست میں ذارو قطار رورہے تھے۔ آواز آئی۔ ہمرہ سم فے تہیں مخبن لیا ہے۔ حصول مقامات کے لئے مذلیفیہ موشی کے پاس عاداً ب خاج معتی کی فدمت میں عاضر ہوئے۔ اورم ید ہوئے مگرم ید ہونے سے يهي آپ نے تيس ال دياضت شاقد ميں گزارے - پيرايك مفته ميں ہى مقام قريفيب بوكيا-ايك سال بعدخ قد خلافت ملاحِس ون سيفلافت ملى فتكرا ورنمك كها نا مندكوريا لذيد كهانے ترك كرديئے اس قدرروتے كربيض اوقات عاصري كواندلينه بهوتاكد آپ فوت ہو جائیں گے۔ آپ کی ساری نہ نگی ایک صومہ میں گزری کھی کسی و نیا دار کے كرنبيل كئے- اور منهى ونيا دارول كومنر لكايا-

آب كا دصال محملية تباريخ مفتم ماه شوال موار

· شُرْبِوانه و نیا بفردوکس بری که کسیره خواحبهٔ عالی مکان وصل کاد کام مایی دالدین قرم علیت زیر کریس م

وصل او كامل المين الدين تود والتش زا بد كريم آمر عيان

اپ کا ثقاب کریم الدین تھا۔ بیافت مصرت نواح معلو د نیموری قدس مرک الدین تھا۔ بیافت مصرت نواح معلو د نیموری قدس مرک اور مجاہدہ میں عالی مقام رکھتے تھے کام پاک کے ما فظ نفے خرقہ فلا فت وار دات صرت خواج مہم رو رحمۃ الله علیہ سے پایا آپ عواق کے صاحب و لائیت و کوامت مثا کئے میں شہور تھے آپ صرت میں لیادای دویم اور صرت سفیان فوری رحمۃ الله علیہ کے ہم عصرتے صرت شخ معروث کرفی دویم اور صرت سفیان فوری رحمۃ الله علیہ کے ہم عصرتے صرت شخ معروث کرفی

www.malaubab.aug

رحمۃ اللہ علیہ کے قلقاء کے پاس بھی حاضری دیتے تھے۔ ان سے بھی خرقۂ فلافت حاصل کیا تھا۔ آپ کوسلسلہ معرد فی سے بھی اجازت ملی تھی حضرت شیخ معروف کرنی سے چارنسبتوں سے وا سطہ تھا۔

خواجرعلو دینوری فلیفہ شخ عبداللہ بن خفیف وہ فلیفہ شخ محدرویم کے تقے اور وہ صفرت سری تقطی کے فلیفہ تقے ۔وہ حفز وہ حفرت مبنید لبندادی کے فلیفہ تقے ۔ آپ صفرت سری تقطی کے فلیفہ تقے ۔وہ حفز معروٹ کرخی کے فلیفہ تقے ۔ رحمۃ اللہ علیہم المجعین - ان صفرات کے علاوہ بھی آپ نے بہت سے بزرگان دیں سے فیض یا یا تقا۔

فاج علود بنوری ابتدائی ندندگی میں بڑے صاحب تروت و دینا دار تھے بھر حب الله سے لگاؤ ہوا۔ توسب کچوعز بیوں میں تقییم کو دیا۔ اور کعبتہ الله کی طرف دوانہ ہوگئے۔ اور فرما یا لے الله میں نے اپنے عزیز وا قارب کو تیرے برگرد کر دیا ہے اب انہیں دنی دینا تیرا کام ہے۔ دینورسے دوانہ ہوئے۔ کم معظم پہنچے۔ ایک دن دوان سفرایک شخص کو دیجا کہ مربو کھا تا دیجے تیز تیز عاد ہا تھا۔ پوچا۔ تم کون ہو۔ دوران سفرایک شخص کو دیجا کہ مربو کھا تا دیکھے تیز تیز عاد ہا تھا۔ پوچا۔ تم کون ہو۔ اور کہاں جا دوران سفرایک شخص کو دیا ہے کہ مردونہ انہیں کھا تا ہم وعیال کے لئے ہے۔ جھے اللہ نے مکم دیا ہے کہ مردونہ انہیں کھا تا ہم ہواں۔

جس دن خواج علو دینوری نے خرقہ خلافت پہنا۔ خواجہ ہمیرہ بھری دعمۃ الشکلیہ فیا آپ کوفر ما یا۔ اے علو۔ جا وُ ہہا را کام بھی علو داعلیٰ ہوگیا۔ وضوکر کے ہما رے پاس آ کُد۔ وضوکر کے اسے تو ہر روشن ضمیر نے آپ کا ما تھ بکی ال اور آسمان کی طرف منظر کے اسے تو ہر دولتی عطا فر مادے یہ بات سنتے ہی خواج عکو ہموش مند کہ رکھ کہا ہے الشد ؛ علو کو در درلتی عطا فر مادے یہ بات سنتے ہی خواج عکو ہموش ہو گئے۔ اس طرح جا لیس ہو کہ گرویش ہوئے۔ اس طرح جا لیس بارہے ہوش ہوئے۔ اس طرح جا لیس بارہے ہوش ہوئے۔ اس طرح جا لیس بارہے ہوش مند میں ڈالا۔ آپ کوہوش بارہے ہوش مند میں ڈالا۔ آپ کوہوش

the swammer braining to ongo

آیا۔ قدموں میں گرگئے۔ فرطایا۔ علوا تمہیں اپنے مطلب کا دیدار ہوگیا ہے آپ نے عرض کیا کہ میں تلیس سال عام ہو کہ تا رہا ریاضتیں کیں جگریہ مقام نہ پاسکا۔ آج آپ کی وساطت سے ایک لمحد میں بہنچ گیا ہوں۔ اور بے نیا ہ دولت ملی ہے۔ خواج مہیں ہنچ گیا ہوں۔ اور بے نیا ہ دولت ملی ہے۔ خواج مہیرہ نے این اور اپنے مصلی پو بعضا کرار شا دوسلوک کی اجازت دی۔ مسیرہ نے اپنا خرقہ بہنایا۔ اور اپنے مصلی پو بعضا کرار شا دوسلوک کی اجازت دی۔ کو وقت محضرت خواج معلوکی عاوت تھی کر اپنی نہ ذرگی کے چالیس سالوں میں دن کے وقت کھی کوئی چر بہیں کھائی دات کو کچھ نہ کچھ کھا لیستے تھے۔ بعض نذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ میں خواد کہ اپنی اور دورو دور پیا کرتے تھے۔ آپ اور در سے کہ میں مائی الد میں در ہے۔

تاریخ وفات،

سين عالى علو منورى يافت چول ذين جهال مجلدمكان

unwa*makiakak*i awe

سترعیاں آنجہ ازدل سرور سال ترجیل آن شہر دیشاں مصرت ابواسی فی شامی فلاس سرفالسامی: بررگوں میں سے تھے بقب مرف السامی: بررگوں میں سے تھے بقب مرف الدین تھا جرقہ فلافت تواج علو دینوری رحمۃ اللہ علیہ سے بایا تھا۔ ظاہری اور مالت باطنی علام میں متاز تھے۔ نہ دور یا صنت میں بے مثال . فلق سے بے نیاز اور فالق سے ہی ہم از تھے۔ درولیٹوں سے مجت کرتے اولیا واللہ میں ممتاز مقام رکھتے تھے فقرار میں بلندر تبر تھے۔ سات دل کے بعدا فطاد کرتے تھے کہ المعد را جا الفقراء فقرار میں بلندر تبر تھے۔ سات دل کے بعدا فطاد کرتے تھے کہ المعد را جا الفقراء مجوع د بودک ہی فقراد کی معراج ہے، مربیہ ہونے سے پہلے چالیس دوز تک استخارہ کیا۔ آموز ہات میں فاح ری دو۔ آب خواج دینوری کی فدمت میں ہے۔ سات سال فدمت ہیں ہے۔ میں ماحزی دو۔ آب خواج دینوری کی فدمت میں ہے۔ سات سال فدمت ہیں ہے۔ میں ماحزی دو۔ آب خواج دینوری کی فدمت میں ہے۔ سات سال فدمت ہیں ہے۔ میں ماحزی دو۔ آب خواج دینوری کی فدمت میں ہے۔ سات سال فدمت ہیں ہے۔ میں ماحزی دو۔ آب خواج دینوری کی فدمت میں ہے۔ سات سال فدمت ہیں ہے۔

ایپ کی ذات والاصفات خانواده چنت مین متازیخی آپ تصبیح بیت مین فرات خیام پذیر سے حب اپنے بیرو وشن شمیر کی خدمت میں لغداد پنجے تو صزت خواج نے پرچھاکہاں سے اسکے ہو والد کیا نام ہے ، کہا میرانام ابواسحاق جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اہل جیٹت کے امام بنو گے۔ خلافت پائی تو بیرد سنگیر سے دخست لے کر چیست کے امام بنو گے۔ خلافت پائی تو بیرد سنگیر سے دخست لے کر پیشت میں والیس آئے اور خواج بیت کے نام سے مشہود ہوئے ان ہی دفواج بنت میں اور بھی کئی بزرگان دین قیام فرما تھے ان میں خواج ابواج را بدال حیتی نے واج ابواج را بدال حیتی نے واج ابواج رسمت جنتی اور خواج مودود جنتی ابواج را بدال حیتی ناصر الدین ۔ خواج ابواج رسمت جنتی اور خواج مودود جنتی کے اسمائے گرامی مشہود ہیں جقیقت یہ ہے کہ چاروں بزدگ دین کے سنوں مانے مالی میں تو برکی ۔ اور لے شماد مرید در بخرولایت کو منجے۔ مرید در بخرولایت کو منجے۔

خواجابر ہمان دعمۃ اللہ علیہ ہماع سا کرنے تھے جوشخص ایک بار آپ کی محبس بیرط فرنو باعجر گناہ سے دُور رہتا۔ آپ کی مجبس کی برکات سے ہرشخص د جد میں رہتا۔ اگر کوئی مریض ایک بارمحبس میں آجاتا توشفا پاتا۔ دنیا کا بچاری آتاتو تارک لدنیا ہوجاتا تھا۔

ایک بادشاہ وقت اور دوسرے ہزارہ کیا۔ بادش کو ایک عرصہ ہوا نہ یسی۔ بادشاہ وقت اور دوسرے ہزاروں لوگ صرت خواجہ اسحاق کی خدمت میں آئے اور باران جمت کے لئے دعاطلب کی جفرت خواجہ اسحاق کی خدمت میں آئے ۔ کے لئے دعاطلب کی جفرت خواجہ نے مجلس سماع ہر بیا کی جب آپ و جدمیں آئے ۔ تو آسمان بریاد لگر آئے۔ اس قدر بادش ہوتی کہ لوگ اس کے رو کئے کی دعایش مائے تنے گئے۔ بچر حضرت کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر دل بجر گیا ہے تو بارش دکی جائے گی۔

خواجرا بواسحاق شامی قدس شرکی چہارد ہم ماہ ربیع الله نی سوسی ہے کہ پیائش ہوئی۔ آپ کا مزادی افوار شہر عکہ شام میں ہے۔ بیرالا تطاب کے مصنف نے مکھا ہے کہ آپ کے مرادیدایک چراغ دوشن ہے ہے کہ آپ کے مزادیدایک چراغ دوشن ہے ہوگیجی تہیں بجیا وہ شام سے میسے تک روشن دہتا ہے۔ با دو با دال کا کئی بار طوفان آیا۔ مگردات کے وقت اس چراغ کونییں بجیا سکا ریم جراغ اس شغری علی تصویر ہے۔

اگر گنین سراسر بادگیرد چراغ مقبلا جسرگه: منبرد تاریخ و فات به

چ ل ابو اسحاق شامی بیرجیشت شاد کام وصل پاکش مهن قطب الواسلین هم ابو اسحاق محبوب انام مسل پاکش مهن قطب الواسلین هم ابو اسحاق محبوب انام

أي حيني شادات عظام بي حضرت خواجه الواحدابدال حثيق فدس مرة نسي عقيا ورصرت خاج الداسحاق شامی قدس سرؤ کے فلیفه اگر تھے۔ ریامنت اور مجاہدہ ہیں بے مثال۔ غوارق وكرا مات بين لا ثما في تقريم إلى لقب تدوة الدين تقا بطامري و ماطني حن دجال کے پیکر تھے۔ اسپ کامنور چرہ دورسے روش نظر آتا جس شخص کی لگاہ آپ كے بيره يريدتى دل وجال سے عجن كرنے مكت تفا آپ كى جبس نورا فتال سے فورا الی کی کرنمیں محبولتی تقیں رات کو گھر میں روشنی کے بغیر تشریق لاتے توسال گرروش ہو ماتا تھا آپ اندھ رہے میں میٹے تو قرآن ماک کے حروث اعراہیمیت نما بال نظرات تذكرة العاشقين أوربيرالا تطاب كم متنفين نے مكھا ہے كہ خواجرا بو احدباد شاہ فرغا مذکے بیٹے تھے ۔ جوچشت کے سترفادا ورسادات حمینی سے تعلق رکھتے تے۔ آپ کاسلدنسب جندواسطوں سے حفرت حس متنیٰ سے متا ہے ابواحد بن سلطان فرغاية سيدايرا بيم بن سيديني بن بيدص بن بيد مجدا لمعالى المشهور بدالوالمعالى بن سيدنا صرالدين بن سيدعبدالله بن سيدا مام صن متني بن امير المومنين امام المتقين المام حن بن على المرتضى اسدالمدا لغالب على بن بي طالب كرم المدوجه . سلطان فرغامة كي ايك بين عقى بوق ليه يعفيفه اورصالحه خاتون تفي حضرت الداسحاق شامى بسااوتات ال كے گرجاتے اور كھانا بھى كھاتے - ايك آپ نے انہیں فرما یا کمتمارے بھائی کواللہ تعالی ایک بیٹیا دے گا۔اوراس کی تم پرورش کرنا۔ اس کے پیٹ میں شکوک خوراک مذجانے دینا سلطان کی بہتیرہ کوجب بیرمعلوم ہوا کران کی بھا بھی حاملہ ہے۔ تو اس کی خوراک کی نگرانی کرنے لگی۔ آخر تناریخ مشتم ما درمضان المام الكويد بحيفليفه معتقم بالتدك دور حكومت بس بيدا بهوا رحب آپ کی عرسات سال ہوئی۔ توصرت ابداسحاق کی محلس میں صاحر ہوئے ۔ظاہری

www.makighah.agg

باطنی تعلیم لی اور صرت واج سے متنفیض ہوتے رہے سولدسال کی عربین ظاہری علوم سے فارغ ہوئے۔ توصرت نے بعیت فرمالیا۔ اور فلوت کدہ میں ریا منت میں نگا دیا۔ بڑے مجامدے کئے خِنا نجرات روز لیدکھانا کھاتے۔ ومنو کرتے اور تین لقوں سے زیادہ نہ کھاتے۔ چالیس د توں بعد حاجت انسانی کے لئے با ہر جاتے۔ ایک دن خواج الواح حیثی اینے والدگرامی کے ہمراہ بیاروں پر شکار کھیلنے علے گئے اتفاقاً والداورال کے ما تقیوں سے مدا ہو گئے اور بہا ڈون من است عبول گئے رجال الغیب سے جالیس افراد ایک جان ریکھرے تھے اور قرام الواسحاق تای عی ابنی کے درمیان کواے تقے صرت فواج کو بیجان کر کھوڑے ہے اُتر آئے۔قدم یوسی کی اسلحہ اور گھوڑاتن سے علیحدہ کئے اور خواجہ کی رکاب پر کربیدل ملے لگے آپ کے باپ نے اوران کے شکرنے بیاڑوں بن آپ كوبراتلاش كيا مكروجوان الواحد كاكهين بيتريز جلا -جند دنول ليدخر ملى كدا بواحد فلال موضع میں حفرت فواجرا لواسحاق شامی قدس سرهٔ کی فدمت میں موجودہے۔ بادشاہ نےچند آدمیوں کو پیجا کہ انہیں ہے آئیں ،مگران کی ساری پندونسیت کے با دو دا بواحد فے صرت شامی کی مجلس سے ما تا پندنہ کیا آ کا سال مک مخت شاقر المرار عفرة فلافت ماصل كيا تيس سال ككم بعي ستريادام نيس كيا-صرت فواج الواحرس برايك بارتكاه دالته وه صاحب كرامت بي عاماً اگرم لض کو ایک مار دیکھر لیتے توشفایا ب ہوجاتا۔ ساع کے وقت آپ کی جبین سے ضوصی فورظا ہر ہوتا۔ جس کی شعاعیں ہمانوں کو چیوتیں ۔ حزت ابوا حرکی کرامات كى تېرت مشرق دمغرب يى جىلى - توعلماءعمركوآب سے حدمونے لكا - آپ كے سماع کی مجانس کے خلاف فتوی بازی ہونے لگی۔ ایک محضر نامہ تیار کیا گیا۔ اور ا مير نفيبر حوجاكم عادل بهي مخفيا . اور آپ كاحقيقي مامو ل بحي اسپ كي خدمت ميں ميش

NO CONTRACTOR DE LA CON

كياكيا وصرت خاج كى مجلس ماع كى بوائيال بيان كى كئين امير في مك جرك على کی ایکے علی بلائے حس میں کئی ہزارعلماء جمع ہوئے۔ فواج الواحد کو بھی اس محلس میں بیش کیا گیا حصرت خواج بہ خرس کرخو قد خلافت پہنے گھوڑے برسوار ہو کرا میر کے ده باريس ينعي آپ كرما تقايك فادم محرفدا بنده نامى تفاعيسورة فاتحرا ور سورة افلاص كے علاوہ قرآن سے كيم مادنبس تقا اميرنفيركي بارگاه يس سنجے -آپ كى تشرلف آوری سے پہلے تمام علماء اور حاسدین کا بدا دادہ تفاکری فراج الجاحرا بن توكوني تقفى مذاستقبال كے لئے جائے اور مذاحرام میں اعظے مكرابيا ہوا كرديب خواج مجلس کے پاس آئے توتمام علما بنظیم کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے لیف نے آگے برهد كرات نقبال تعبى كميا فحلس من لاكرائك ملندمت دير ميضايا كيا - اورمئد ساع ركفت كو مزوع كردى حب علماءكمام إينا تكتة نظر بيان كرهيكا وراين ابني اعتراضات كي تفييل سنا عِكة وصرت خواج الواحدف البينة فادم محديثده كواشاره فرمايا - كماك علماء كام كے اعتراف ت كا جواب دو- خادم ان بيده تقا مكراسے يول محوس موا عيدائج وهسب سے زیادہ عالم اور فاضل ہے۔ اس فے علماء کے ایک ایک اعتراض كاجواب قرآن واحاديث سے دينا متروع كيا - بزركان سلف كےطراقية كو بھی بیان کرنے لگا۔ تمام علماءاس کے جوابات سن کردنگ رہ گئے بیض وَشَرمندگی سے سرھائے منتھ دہے۔

ہرا کہت رکہ بامہ تر سیز د جین اں انتداکہ ہرگذ برخیز د حضرت خواج الواحد کے والدایک شراب فانہ کے مالک تھے۔ اس میں کئی سال پانی سرّاب کا دخیرہ بُح دہتا تھا بہ خرت خواج بجین میں ایک دن شراب فانے میں چلے گئے اندر سے در وازہ بند کر لیا اور تمام سرّاب کے مشکے تو ٹر ڈالے با د شاہ نے جیت برج واحد کر بیا کا در کھا تو نہا بیت عفتہ میں چلا یا اور ایک بچشر

www.makaabahaang

ك كدد ك مادا - الرحي تغير خوا جرالواحة مك بينيا مكر قريب جاكد بوابين معلق بو كيا بسلطان ديكيه كرجيران ره كيا متراب خاني مين آيا ورابيني بيتي كوا هاكمه الله سے شراب نوستی سے تو بر کی۔ یہ واقع سند کمیں بری میں رو تما ہوا تھا۔ صرت خا جالوا حرا يك مفرس ايد مك من جايني جبال كوئي يعيم المان تنهيل تقا اور سرط تكا فربى كافر تقير اليصحنت كافر تقير كمانهيل كوئي ملان نظرة ماتواس موركم أك مين عينيك ديتم انبول في واجرا والواحدكو ديما يہجان لياكم يرملمان ہے۔ بڑى تختى كرنے ملك ۔ خواج كو جلانے كے لئے ايك جلك آگ جلائ گئی۔ اور نوا جرکواس میں تھیلنے کے لئے تدبیر س کونے لگے حضرت فواجہ نے انہیں کہا۔ تم لوگ مجھے آگ میں چینگنے کی تعلیقت نہ کویں میں تو د ہی آگ میں کود براتا ہوں۔آپ نے مصلیٰ کندھے پر رکھا۔ اور آگ کے شعلوں میں کود مڑے۔ آگ سروبوگئی-آپ نے الگاروں میر صلی بچیادیا۔ اور دور کعت نماز شکرانه او اکی۔ ان دشمنان اسلام نے آپ کی کرامت دیکھی تو کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو گئے اور دل و جان سے آپ کے ما تحدید بو گئے جوشر کفرایا دھا آپ کی برکت الام آباد

حضرت الواحدا بدال رحمة النّدعليه ششم ماه رمضان منطلة ميں پيدا ہوئے يكم ماه جادى الثانى هفسات كو فرت ہوئے ۔

م دی حق سید مجوب گه سال تولید کشس بقول اصفیار دصل او نور المی احد ست نیز بواحب مدفرید آمد بجا

آپ کا تقب نعج الدین اور خواجر الجاحمدینی قدس مرفی البین اور این اور الواحمدین الواحمدینی قدس مرفی البین و دنت کے اولیا، کراراور منائخ نامادیں سے تھے بڑے عظیم الثان اور بلندر تبدولی اللہ تھے آپ نے فرقد

www.medstelstels.org

فلافت ابنے والدبزرگوارسے ماصل كيا۔

جن دنوں وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں نفے تو والدہ لا إله الا الله کی آواز سُنا کرتی تھیں ۔ اُس نے یہ وا تعدا پنے شوہر کو سایا۔ توانہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تنہیں ایک نیک میرت مجید دے گا۔

جب نواج الومحدم كى يبلى دات المسلم يجرى من بيدا بوفي ـ تواسى دات ان کے والدنے رسول مقبول صلی المد علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا اے الوا صرالت تہبں ایک بیا دے گا جس کانام میرے نام پی محدر کھنا۔ خواج پیدا ہوئے۔ابھی وہ دائی کے ہاتھوں میں تھے کہ سات بارلا إله الا اللہ محدر سول الله زبان برلائے۔ دس دن تک ایم ماشورہ تھے دن کے وقت دودھ نہ پیتے اوردوزہ رکھتے اور دات کو دودھ پیتے۔ ڈھائی سال کی عمریس کم کھاتے اور کم سوتے بحس وقت اُن کی عرسا دھے جارسال ہوئی انہیں مدرسہیں وا خل کروا دیا گیا ور تختی دے دی گئی اس تختی رغیب سے یہ آین مکھی ہوئی تھی سے الله المرحل الرحير واكر حلي عسله المتران دب نبسة ولا تعسو رَجِّ زَدُى عِلْمًا ط - آپ في تقوري مدت مي قرآن ياك ما فظ كرايا - سات سال کی جرمی ماز باجاعت اداکرنے مگے جویات کرتے وہ پوری ہوجاتی۔ آپ کی عمر حیبیں سال کی تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ ال محصلیٰ میصلوہ افروز ہوتے کئی بارکنوال میں لٹاک کر نمازمعکوس اواکرتے -کیھی تھی آپ نے اپنا پہلوزمین رین رکھا اور نہ سوئے سات د ن کے بعدایک محجور اور بانی کا ایک کھوٹٹ یننے تقے۔ آپ کے ظاہری و باطنی علوم کے استاد حصرت خصف ر

ايك ون خواج الواحمة تبيتى رحمة الله عليه محلس سماع مين بليطي بهوتے تق اتفاقاً

tovo comadela (in the eng

نواج الجوعد بھی عباس میں تشریف لائے۔ نعت سنتے ہی رقت طاری ہوگئی اور ہما یہ نوق ور فرق سے جون نماز کے جو دیا ہے دوق ور فرق سے جون نماز کے اور سے موٹ نماز کے وقت ہوش میں آئے نماز اواکر نے کے بعد پھر بے ہوش ہوجائے۔ آٹھو ہی ون آپ کے والد صفرت نوا جا اجا حد نے سماع موقوت فر ما یا اور نواج ابو محد کے بیٹے یہ اور تر اسمان کی طرف مند کرکے بیٹے کے والد صفرت نواج ابواحد کے اور آئم کھیں کھول دیں آسمان کی طرف مند کرکے کہنے گئے۔ اور آئم کھیں کھول دیں آسمان کی طرف مند کرکے کہنے گئے۔ بھر بیٹے تھے۔ بھر بیٹے مولی۔ یہ اب اشعار تھے کہ آئے تک کسی نے نہ شنے تھے بنواج ما صرین کے ساتھ کھر وجد میں آگئے اور تین دور تا کے فرد بڑے ہے۔

ایک دن خواج الو محد دریا کے کنارے بلیٹے۔ اپنی گود الی سی رہے تھے اسی
اثنا دیس اُس ملک کا باد شاہ و باسے گزراا و دایک ہزاد کی تقیبلی آپ کویش
کی آپ نے اُسے قبول سنفر ما یا اور کہا کہ ہمارے بزرگ باد شاہوں سے نذرانہ
نہیں لیا کہ تنے ۔ باد شاہ نے بچر صند کی اور اصرار کیا کہ آپ یہ دقم لے میں حضرت
خواج نے دریا کی طوف منہ کر کے اللہ اکبر کہا۔ تو ہزاروں مجیلیاں منہیں تھیلیال طلع کے
یانی کی سطح پر تیر نے ملکیں حضرت خواج نے باد شاہ کو فرمایا ۔ جے اللہ تعالی نے
اتنی دولت دی ہوائے تنہاری تھیلی کی کیا برواہ ہے۔

خوا جا بومحد کی ممشرہ مکرمری و لید تقین وہ ممیشہ الندی عیادت میں رہتی اور جالیس سال کے شادی کرنے پر راضی نہ ہو میں ۔ ایک ون قدام محر اپنی ہمشرہ کے پاس تشریف ہے گئے اور فر ما پالے عزیزہ تفدیر میں لکھا ہے کہ متہارے بدن سے ایسا بیٹا بیدا ہوگا جو قطب الاقطاب ہے گا۔ لیکن یہ بات توہم کے لیجر ناممکن ہے۔ یہ بات شفتے کے باوج دشادی کرنے سے الکارکرتی رہی فواج فا موش ہو کہ الحظ کے کے

اسی دات اس نیک بی بنے اپنے والد خواج الداح حیثی رحمۃ اللہ علیہ کوفاب میں دیجھا۔ انہوں نے بتا یا کہ ایک سیّد زادہ محرسمعان ہے۔ وہ نیکی اور تقوے میں مشہور ہے ننہا رہے مقدر میں کھا ہے کہ وہ تنہا را شقو ہر نے گا۔ اور ایک دول کا پیدا ہوگا جس کے نورو لایت سے ہما را خا ندان روشن ہوگا۔ دوسری طوت ایسا ہی خواب خواج کو کہ کہ کہ کہ میں آدمی کو بلایا اور کہ کہ کہ شہر میں ایک سید زادہ سیّد محرسمعان رہتا ہے اُسے نلاش کر کے لائیں جب کہ کہ کہ شہر میں ایک سید زادہ سیّد واج الدورست دکھا گیا وہ ولی ماور زاد مقاا ور تقورشی لاکا جو الدورست دکھا گیا وہ ولی ماور زاد مقاا ور تقورشی ہی مدت میں اُسے خود مقل فت ملا۔

خواجاله محد کاایک فدمت گزاد تقااس کانام استاد مردای تقاد کئی سال کلی وه آپ کی فدمت بیبالنام عقاد کے ساتھ فدمت بیبالنام حتی که خواج کے استنجاء کرنے کے لئے جو ڈھیلے لا تا اسے پہلے اپنے رخیاروں سے صاف کرنا بھراستنجے کی عبد بید کھتا حضرت خواج نے اُسے اس قدر فدمت گزار باکر خوت فواج نے اُسے اس قدر فدمت گزار باکر خوت فواج ایک ایسے میں کہا ہے جو افزاز اور حکم دیا کہ اپنے ملک چلاجا۔ وہ اپنے پرروش فیمیر کی حداثی پرزار ذارروت انتقااور کہتا تقا کہ جب تک میرسے جم میں جان ہے میں آپ کی فدمت سے علی وہ نہیں رہوں گا حضرت خواج نے اُس کی زاری اور بے قرادی دی کی تو فرایا میں نے اللہ تعالی سے یہ بات منوالی ہے کہتم جہاں کہیں بھی ہوگے۔ جب بھی مجھے دیکھنے کی آزروکر و گے میں تہارے سامنے نظر آون کا۔ اور کسی غیر کی وست کے بغیر ملاقات کر دیا کرو گرو گے میں تہارے سامنے نظر آون کا۔ اور کسی غیر کی وست ہوگیا۔ وہ ساری زندگی جب جیا ہتا حضرت خواج کو دیکھ دیتا۔

مادرے كرخوا جرا بوئ حيتى كے تين كامل فلفا، تھے. ايك فراج الديرسف دوس

www.makiahah.org

خواجہ محد کا کو تبیرے خواجہ اُسّاد مردان تھے ۔ بیٹمینوں صرات خواجہ ابو محد کی د فات کے بعد مند ہدایت وارشاد پر بیٹھے۔

سیرالاتطاب کے معنف نے آپ کی ناریخ دفات بودہ ربیع الاقر المام الموگیارہ بھری مکھی ہے جبکر مفینۃ الاولیاء میں کیم ماہ رجب چارسو گیا رہ ہے۔ تاریخ وفات

> بومحسمد مبریر برزنا و پیر محرم حق واقف سرّر شدا واصل سداین ولیدش مخوال معلمتش وسیر ما محد بیشوا استان استان ولیدش مخوال معربیشوا

ہ معلام شیرے بڑے مٹائخ میں غواجرا بولوسف سيئ قدس سرة التح جال طريقة اوركمال حقيقة كے مالك تھے۔ آپ كى كرامنيں اور كما لات ظا مروبا ہر خيس۔ آپ كوخ قد فلافت لينے مامول خوا جاابو محد حیثی سے ملا۔ والد کا اسم گرامی سید محد معان تھا خواج محدا پ کواپنا بيابي جانتے تھے اور آپ نے آپ کی تربیت کی۔ آپ کی عمریت بل سال کی تھی۔ كرآب كے ماحول كا انتقال ہو گيا- اور آپ ان كى جگه جبوه فرما ہوئے- آپ كا نسب پاک صرت ا مام حین سے اس طرح جا ملتا ہے سیدبوسٹ جنتی ہی جرمانا ين تيدا براسيم بن سيرمحد بن سيد حيد التدعلي اكبرين امام حس اغرى بن امام على تقيّ بن امام التقيّ بن على رضا بن مدسى كاظم بن حيفر صاحق بن محديا قر ین زین العابدین بن امیرالمومنین امام حبین بصتی الند خواجرا بومحری و فات کے بعد خواج الجديد سعت مرات بين تشريف العرائية داست بين ايك كاؤن آياجي -كانام كنك تفاوم لاايك اليادرويش ربتا تفاجو نهايت مي متقى تقااس كيالي بیٹی تھی جوبر سی ہی نیک پارسااور خولصورت تھی۔ رات کے وقت اُس روا کی نے خواب میں دیجیا کہ چود صوبی کا جا ندا سمان سے اُترکرمیرے یاس آگیا ہے اور وہ

www.madaalada.dr.org

بحساند مجھے کہنے لگاکہ تم میری بوی ہو۔ میں نے تہبیں خداسے جاہے بسے
ہوئی۔ تولٹر کی نے اپنے والدسے خواب بیان کی اور پوچپاکہ اس کی تعبیر کیا ہے۔
اس کے والد حدرت خواج ابو بوست کی خدمت میں گئے تاکہ خواب کی نعیہ و دیا فت
کریں ابھی انہوں نے کچے مذابو چیا مخاتو خواج ابو یوسٹ نے دلاکی کے خواب کا متم
احوال سناد یا اور در وایش کو تسلی دی کہ چو دھویں کا چا ندمیں ہی ہوں اور میں نے
متمادی لاٹی کو خداسے مانگاہے۔ در وایش اُٹھا اور اپنی لاٹوکی کا نکارے صرت خواج سے
کہ دیا جسرت خواج اپنی بیوی کو لے کر اپنے گاؤں جیٹ آگئے۔ اُس بایر سابی بی
کے لیلن سے خواج مو دو دوج نی اور خواج تاج الدین ابوالفتے پیدا ہوئے۔

ایک دن گرمیوں کے موسم میں فواج الو بوسف اپنے دوستوں کے ساتھ گھوسے
نکلے ایک ایسے جنگل میں چنچے جہال دوردور تک پانی نہ تھا۔ تمام دوستوں کو پاس نے تنگ کیا آپ سے پانی کی انتجاء کی صفرت خواج الو یوسٹ نے اپنا عصاء ایک پیخر پر مادا جس سے اپنی کا حینہ جا دی ہوگیا۔ آپ نے سب سے پہلے قود پانی پیا بھر تمام لوگ سیراب ہوئے۔ پہچٹیمہ اب یک جادی ہے اُس کی خاصیت یہ ہے کہ سردیوں میں اُس کا بانی گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں بچ مشتدا۔ اگر کوئی بخادیں مبتلاء شخص دہ یاتی تی ہے تو اُسی و قت صحت یا ب ہوجا تاہے۔

خواجر یوسف کے گھریں ایک بہت بڑا پیقر تفاآپ اکٹرا وقات اس پیماز پڑھاکرتے تھے۔ ایک دن صرت خواجر نما زبڑھنے کے بعد اپنے گھرسے لکلے آپ نے دیکھاکہ وہ پتھر بھی آپ کے پیچے چیلا آر ہاہے۔ گاؤں کے سارے لوگ پتھرکو چلتا دیکھ کر جمع ہوگئے۔ اور بہتما شاد کھنے لگے مصرت خواجنے لوگوں کو شور مجانے اور تالیاں بجاتے دیکھا تو پتھرکو دیکھ کر فرمایا پہاں ڈک جاڈر اس دن کے لبعد کئی اولیا داللہ نے دیکھاکہ صرت خصر علیہ السلام اُس پتھر پیر بلیٹے نظر اُسے ہیں۔

www.makaabah.org

اندھیری دا توں میں اُس پھرسے نور کی ضعاعین نکلتی ہیں جس سے تمام گاؤں وٹن ہو ما تاہیے۔

ایک ون صرت خوا جر کمیں جارہے تھے۔ آپ نے دیجھا کہ لوگ می بنا ہے۔ یں ایک مکڑی کا شہتر مسید کی چیت پر رکھنا چاہتے ہیں گروہ ایک گر بھیوٹا ہے۔ دیواروں پر پورا نہیں آتا حضرت خواج نے دیجھا تو گھوٹے سے اُٹرے شہتر کو اٹھا کر دیوار میں رکھا لوگوں نے دیجھا کہ وہ شہتر ایک گر بڑا ہے۔

صرت خاج روست كوتراك پاك كا بهلا صدّ يا د تفاره ول بين سوچة كداگر بحصارا ياد بهوتا نو پورا نواب ملتا وات خواجا او محرخواب مين تشريف لا ئے فرما يا الو يوسف شاد مارسورة فائحه پڙھو تمہين قراك يا د بوجائے گا۔ بهپ نے ايساسي كيا سادا قرآك يا د بهو گيا و بهر و در پانچ بار قراك شريف ختم كيا كرتے ہے۔

حضرت خواجر بچاس سال کی عربی صفرت خواجرا بواسحاق شامی رحمة النظیم کے ایک خلیم کے ایک خواجرا بواسح کے ایک خواجرہ بنا یاجرہ بنا یاجرہ بنا یاجرہ بنا یاجرہ آب احتکات کرہ ایک تہر خانہ میں بنا یا گیا۔ آپ تقریبًا

www.makabak.org

> رطنتش شدعیال نفارف می نیز بیرست ولی ما در زاد ۱۹۵۹ میر ۲۵۹ میر

آپ ما در زاد ولی تحقظ الله تطاب مصرت تواجیم مودود بینی قلاس سرهٔ اور قطب الدین نقب یا یا تھا۔ شع صوفیاء اور چراغ چنتیہ کے خطا بات سے نوازے کئے تھے۔ لگائہ روزگار مجبوب پوردگار مصاحب الاسرارا وریخ ن الانوار تھے۔ خرقہ خلافت اپنے والد بزرگوارسے عاصل کیا تھا۔ وہ اکثر ہوا ہیں ہر واذکر کے جہاں چاہتے چلے جا یا کرتے تھے سات سال کی عمر میں قرآن یا ک حفظ کر کیا اور سولہ سال کی عمر میں قرآن یا ک حفظ کر کیا اور سولہ سال کی عمر میں قرآن یا ک حفظ کر کیا اور سولہ سال کی عمر میں مورم دینیہ سے نارغ ہوگئے۔ آپ کی تھا نیف ہیں سے نہا جا احاد فین اور خلاصتہ الشرقیہ بہت مشہور ہیں۔ آپ کی عمرانیس سال تھی کہ والد ما جد کا انتقال ہوگیا۔ آپ سے سادہ نشین سے اور غلوت کی ہا بیت میں صورت ہوگئے۔ بینا نچر بریت المقدس سے بھادہ نشین سے اور غلوت کی ہا بیت میں صورت ہوگئے۔ بینا نچر بریت المقدس سے بھادہ نشین سے اور غلوت کی ہا بیت میں صورت ہوگئے۔ بینا نچر بریت المقدس سے بھادہ نشین سے اور غلوت کی ہا بیت میں صورت ہوگئے۔ بینا نے برار خلافاء مشہور بھنت میں اور براخ و بخالا کے علاقہ ل کی میر کی۔ آپ کے ایک ہزار خلافاء مشہور بھنت میں اور براخ و بخالا کے علاقہ ل کی میر کی۔ آپ کے ایک ہزار خلافاء مشہور

www.makiabult.org

ہوئے۔اورائپ کے مریدوں کی تعداد کا کو ٹی شار نہیں۔ دیا کے کسی حصے بہائپ
کے کسی مرمد کو کو ٹی مشکل بیش آتی آپ مدد کے لئے وہاں پنچیے۔ آپ کی وفات کے
بعد بھی جو شخص آپ کے مزار رہی تین ول کے لئے حاصر ہوتا اور دعا کہ تا توائس کی
مشکل حل ہموجاتی۔ آپ کے بہت بیٹے تھے بینا نچہ خطا پاک جینت سے آپ کی
اولاد کی کئی شاخیں دنیا ہیں بھیلیں۔

خواجمودو وجينتي رحمة الترعليه كوكعبر كيطوا ف كرنے كاستوق بيدامونا تووہ ہوا میں اُٹر کر فرراً محرسر لین پنج عاتے طوات کرتے اور اسی دافی این آجاتے حضرت شیخ احدجام زندہ بیل برے مشہورولیوں میں ہوئے ہیں انول فرجب خواج الوليسف حيثتي رحمة التدعليه كي وفات كي خرشني. تواكب نواجهودو و کے پاس جیت کی طرف روا نہ ہوئے آپ کے دشمتوں نے آپ کے فلاف حفرت مود ودحیتی کو بیخبر پنجایی که خواجه احدجام آب کی دلا بیت پرقبضد کرنے آ کہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی خام مورد و دھیتی نے مراقبہ کیاا ورجیز لمحول کے بعد سراعظا كرفرواياكريه بابت بالكل قلطب شيخ احدمام توجيت وخلوص سي أرب بين بنانچه فواج نے قوری طور میا یک د بوار کو مکم دیا کہ وہ گھو اے کی طرح تیز ووا کر شخ احدمام كااتنقبال كرے اورا نہيں لائے سنخ مودود حيثى جار ہزارا وليا، اور قلفاء كوك كراستقبال كے اللے اللے بطع سنے احرجام سنر رسوار بوكم دریائے نوتک کے کنارے پر کھڑے تھے۔دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔دونول اینی سوادیول سے نیجے آگئے اور ایک دوسرے سے بنل گیر ہوئے .ویر ک بليظ كفتكوكرت رہے و ہاں سے خواج على حكيم جو خواج مود و دحيتى كامعتقد عفا کے گھرتشرلیت ہے گئے۔ تین دن تک محلس سماع متعقد رہی ۔ دو تو ں حزات وجد میں مجومتے دہے۔ بے غیرت دشمنوں نے شخ احد کی نشر لیف آوری کی خردوسرے

versus analyticizate area

اندازیں بیش کی تھی۔ اب بیلوگ مو قع غنیمت جان کرمجلس ساح میں چلے آئے۔
وہ چاہتے تھے کہ شیخ احرجام کو تلوارسے ہلاک کردیں۔ مگراسی اثناء میں خواج
مودود حیثتی کی لگاہ غضنب ان برائبی بٹری کہ تمام ہے ہوش ہو کر ترشیف لگے جب
مجلس ختم ہوئی توشیخ احرجام نے ان ہے ہوشوں کی حالت دریا فت کی توصرت
خواج مودود دنے سارا واقع رشنا دیا۔ شیخ احرجام نے ان کاجرم معات کردیا۔ اُن
کی بیٹت پردست شفقت بھی اتو اُن کو ہوش آیا۔ دو توں بڈدگوں کے پاؤں پرگر
بڑے۔ شیخ احرجام حضرت خواج مودود دو توں قلوت میں رہے۔ دو توں صالت
بڑے۔ شیخ احرجام حضرت خواج مودود دو توں ابنی اپنی خانقاہ کی طرف تشریف
نے ایک دوسرے سے انتفادہ کیا۔ کچھ د توں بعدا بنی اپنی خانقاہ کی طرف تشریف

ہم یہاں بتا دینا چاہتے ہیں کہ نفیات الانس کے مصنف نے اس واقعہ کو دورری طرح نقل کیا ہے۔ لیکن ہم نے جواقعہ بیان کیا ہے وہ حضرت خاجہ مودود چئتی رحمۃ اللّٰد علیہ کے ملفوظات ہیں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ خواجہ مودود حیثی رحمۃ اللّٰہ علیہ جب فینجا حرجام سے رخصت نے کہ حیثت کی طرف اور حمّے۔ توراستے ہیں پہالہ کے وامن ہیں ایک ایسے تفض کو دیکھا جویا مودود کا ور دکر رہا تھا۔ اُس سے پُوچھا گیا تو اُس نے تبایا کہ ہیں ایک عرصہ سے نا بینیا تھا۔ ایک دن میں نے اللّٰہ کی بارگاہ میں بینیائی کے لئے دعائی تو مجھے غیب سے آوانہ آئی کہ خواج مودود دمیرے عبوبی میں بینیائی مل جائے گا کہ ان کی برکت سے بینائی مل جائے گا کہ ان کی برکت سے بینائی مل جائے گا کہ ان کی برکت سے بینائی مل جائے گا مورت خواج مودود نے جب یہ بات شنی۔ تو اپنا لعا ب دہن اس کی آنھوں بید معرب مینا ہوگیا۔

ماہ رہا ہی وقت بیا ہیں۔ حضرت خواجہ مودود حیثی رحمتہ اللہ علیہ حب بلخ میں پہنچے تو و ہال کے علمار نے آپ کی بڑی نالفت کی ممثلہ ماع برمناظرہ کرنے کے لئے ایک عظیم الشان اجلاس کیا۔

اس مجلس میں علمائے بلخ نے جتنے سوالات اُعطائے صرت خواج مودود نے اُل کے جواب ديئے اور فرما يا مم خاج ابراہم بن ادھم رحمة التّدعليه كي سنت بية فائم بين وه بمارے بیر تھے اور سماع سُناکرتے تھے۔ علماء نے جاب بیں کہا کہ خواج ایراہیم ادهم بركامل عقدوه بوامي أزاكرت عقدان كاسماع تنناجا ربي وكرات السانبين كرسكة مصرت فاجره وووجيتى أسى وفت مجلس سے أعظے اور تيزيد ندے كى طرح ہوا میں بروا ذكرنے لكے علماء كى نظروں سے غائب ہو گئے۔ كھ وقت كُرْد نے كے ليد والي آئے اور مجس ميں كروں بيشے كئے كركى كو خرنگ ندمونى اہل مجلس میں شور بریا ہو گیا۔ اِس مجلس میں دوہزار لوگ موجود تقے تمام کے تمام آپ كرمد بهو كئے مكراس كے ما وجود ليص مندى علماء اصرار كرتے رہے كہ بميں اس برواز براعتبار مہیں۔ ایسا کام تو بیض جر گی بھی کر لیتے ہیں۔ ہم اس وقت مانے گھے جب جامع مجد کے حوض پر بٹے اہوا بٹا پیھر آپ کی ولایت کی گواہی دے بھر ہم آپ كى مريد بوجايس كے حضرت خاج نے انگشت شہادت سے بيتركى طرف اشاره كيا وہ پچھرا پنی عبگہ سے ہلاا وربیٹے لیٹے حضرت خواجہ کے پاس اس کرڈک گیا۔ پچفرسے آواندآئي-اے خاج مودود آپ کی ولايت پرکوئي شک تنہيں-آپ کے اقدال مشرع بغير كے مطابق بن - بلخ كے علما، في حب به كوامت و يجي توصرت خام مودود کے تدمول میں گریٹے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔

یادر کھیں کہ خواجہ مودود حیثتی رحمۃ المدّعلیہ کے ایک ہزار مشہور فلفاء مخفے جن بیں اکثرا ولیا رکسارا ورمشا کنے والا تبار خفے۔ اگران کے اساء گرامی لکھیں جا بیں توایک علیاحہ دکتاب در کار ہوگی۔ ہم تبرگا بہاں مرت آ کھیزرگوں کے نام لکھنے ہیں۔ پہلے آنجناب کے فرزندار مجند خواجرا لو اجھ رحمۃ السّّر علیہ ہیں جو آپ کی دفات کے بعد سجادہ نشیبی ہے اور طلبار حق کو تربیت کرتے رہے۔ دو مرے خواجر حاجی مشر لیف

www.medachadh.ouse

ذندنی رحمة الندعلیہ تھے آپ قطب الوقت بھی تھے اور عوّت ذما نہ بھی تھیں ہے سناہ سنجان تھے جن کا پہلے نام خواج سنجان تھا بھر انہیں خواجر بزدگواد کا خطاب ملا بھر تھے البونسید شکیدیان زا ہد تھے آپ سیطستان کے اکا برمشائع میں شمار مہوتے ہیں ۔ بانجوال شیخ حسن تبتی ہیں جو بُونی گؤترت میں سکونت دکھتے تھے چھٹے احد مدرون تھے جو موضع مدرون میں سکونت بذیر تھے ساتواں خواجر سنرویش آزر با بیجانی تھے تھو معنیان دوجی تھے۔ آپ کوحات بایز بدلسطامی کے سلسلہ عالیہ سے بھی خلافت ملی تھی فرجہ اکا نہ علیہم اجمعین۔ فریس خواجہ الوالحن بانی تھے رحمۃ اکا نہ علیہم اجمعین۔

حب صرت واجر مودودر مة التدعليه مرض موت مين منافران موسي روزوز مرض برمضنا جاتا تھا۔ وفات کے ول بار بارا پنے دروا زے کی طرف و بھتے تھے ہمایہ مربانے سے سراُ تھاتے جیے کسی بڑے پیارے کے آنے کا انتظار ہو۔اسی اثناءمیں ایک تفی فورانی چرے اور بالیزہ لیاس کے ساتھ اندر آیا بالام اواکرنے کے ابعد ریٹی کیڑے کا ایک مکرا بیش کیا جس ریسز خطرے چندسطر سکھی مو کی تقیس حفرت خاجنے اس کیڑے کوایک نظرد کھا اورایتی انکھوں پر دکھا اورجان الندکے والے کردی۔ تجہیز دیکفین کے لیدلوگ نماز جازہ ا داکرنے ملے توایک ہیبت ناك آواند آئ حيل كى دمشت سے لوگ درہم برہم ہو گئے۔ بہت سے رجال لغيب ینچے۔ پہلے انبوں نے نماز حبا زہ ا دا کی۔ ان کے بعد حبّی اور دیو آئے گئے ۔ بھر ہزاروں بری زاد سننے سروع ہوئے۔وہ نمازجنازہ بڑھنے جاتے اس کے لبدآپ كي فادمر مد فلقاء هيو الحريث ما زجازه اداكرت رس يوب س لوگ فارغ ہوئے توجانے کا فاہرت فود بخود اعقاد درقبرتک جا پہنچا۔ اس کرامت کودیکھ کردس ہزارا لیے لوگ جواسلام سے بیگا نہ تھے میٹرت یا سلام ہوئے۔ حفرت فواجمودود عارسوتيس بجرى ميں بيدا ہوئے ۔اور آپ ميم رحب المرحب م

ovosav maktabak om

مِن فوت ہوئے۔

بم سنه محود د بي مودود نوال

صاحب مودود والى يستوا

يطتآل بإدشاه القيباء

انتقال ازمهروروا لادع

نواجها حدين مو دوديني رحمة الدعليه: منيفه غ بهت شديدًا الدعليه: منيفه غ بهت شديدًا

اورقطب الوقت تخفي نظامري اور باطني علوم كے ما ہر تھے ۔ آپ نے ایک بار سخم رفدا صى السُّرعليه وآله وللم كوفواب مين ديجها تواكب في فرماياكدا العرقم بهاري شاقين مون منهارے مشاق بی میں مونی آپ نے بتن جاردوستوں کوسا تھ لیا اوراس طرح مرس با برنك يليا بنيس كوئ جانتا بى بنين- إس طرح حريين شرايف كى زيارت كوروان وي يها مكرمعظم ينيع مناسك جي اداكرنے كے بعد مدينه موره عاض وي چھ ماہ تک صنورتی کرم صلی السّعليدوسلم كے روضة الوريد بليٹے رہے آپ كاس طرح بیٹینا وہاں کے مجا وروں کو گراں گر را۔ انہوں تے چاہان کو تنگ کر کے صنور کے دفیقے سے دُور کر دیا جائے روصنہ متورہ سے آوا ز آئی کہ اس شخص کو تنگ نہ کیا جائے میر ہمارا متناق ہے اور ہم اس کے مشاق ہیں۔ یہ آوازیں حاصرین نے سنی ۔ توسط موش ہو گئے۔ بادگائے دمیا لوٹ سے اجازت ہے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اورلیڈادیشے بغدادين شخ شهاب الدمين مهروردي رحمة الشعليه كي خانفاه مين قيام كيا يصزت شخ نے آپ کی بڑی عرت و تکریم کی۔

شخ احدیا پی سوسات ہجری میں بیدا ہوئے۔اور ما پنج سوستر ہجری میں انتقال فرطیا آپ کامزار گوہر مار موضع حیثت میں موجود ہے۔

www.malankah.ase

بود کامل اہل حال و اہل قال عاشق احدولی دان تقت ال

شخ دین احد که درمیرال حیثت مرمان تطب ته مال تولیدا دست

ہے کا اسم گرامی محمود آورکنیت رکن الدین خواج شاہ محمود ورمشی ال قدس مسر فنہ سخی آپ موضع سنبان خوان سے بات کھے عقر صفرت خواجرہ و دورمتی رحمته اللہ علیہ کے فلیفہ فاص تقے آپ کو مثناہ اس لئے کہا عامائ گاکد آپ کو اپنے ہیر دوشن فیمرسے پر لقب عطا ہوا تھا ۔ کہتے ہیں جب کے مصفرت شاہ سنجان جیت میں قیام پذیر رہے ۔ بیٹیاب کی جہیں کیا ۔ اگر وضو تو در نے کی صرور رت پیش آتی۔ توجیت کے مدود سے با مرکل جا یا کہ تے تھے ۔ و جاں ہی تازہ وضو کر کے مدود چیت ہیں داخل ہوا کرتے۔

معتی شاه عالی جاه محسود نعالی زبرهٔ دین شاه محود

آپ کی دفات محقیق میں ہوئی۔ بحبٹت رفت چوں زیں دیرفانی عیاں شد سال ترحیش نسور

آپ بشدا ورمقاتی مخرت واجهای مخرک منزلی قدس مرفی خریب الک تھا ہے مقالے ماک قالی مخترت واجهای مخرک منزلی قدس مرفی خریب کے مالک تھا ہی مقتلے ماکئے اور بیٹوا نے ابدال تھے۔ آپ کالقب نیرالدین تھا ، صفرت فواجر دود دیشتی رحمة الله علیہ سے خرقہ فلانت یا یا تھا۔ جردہ سال کی عرسے با وضور ہنے گئے۔ کیٹرے دیائے اور بوید رشندہ پہنتے تھے۔ نقر دلتج مید بی کار بندر ہے۔ آپ کا دوزہ بھی سلسل دونہ تھا۔ بین روزے لور بے نمک مبزی سے دوزہ افطار کرتے تھے۔ اس مبزی میں سے کال تھا۔ کہ آپ کا برک کوئی اور کھا تا توجو دوب ہوجا تا۔ اگر سماع سن لیتا تواس قدر

vavevo medatida da que

رو تاكرىلے ہوش ہوجا تا-اگرد نيا پرست ايك بارميس ماع ميں منز كيك ہوتا آو تارك الدنيا ہوجا تا تقار

ابك فكرمند فقرجس كى سات بيتيال تقيس-ا درغربت وا فلاس كى دجه سے تخت پرلینان تقا حضرت کی خدمت میں حاصر ہوا عرض کی۔اگر آپ کی نگاہ فیصال سے بیے رنق میں کشادگی ہوجائے اور بیٹیوں کے نکاح سے فارغ ہوجاد کی توساری عمر و عالگ رمول گا۔آپ نے فرمایا تم کل آنا۔کوئی تدبیرسومیس کے۔درویش میلاگیا جاتے ہوئے راسترین اسے ایک یہودی سے ملاقات، ہوئی بیودی نے درولیش سے پوچیا کہم کہاں كُفي تق اس نے اپنى بولينانى مشكلات كامنار حضرت حاجى صاحب كى كل آنے كاحكم اوردوسرے مالات سلئے ميهودي كمنے لگاء ماجي سرايت تو خود مخاج اور يتي دست میں تہاری کیا مدد کریں گے۔ تم حاجی صاحب کے پاس والیس جاؤ۔ اورانہیں كهوكم فلال يبودى نے كہا كم واكر خواج سترليف سات سال ميرى فدمت كاوعده كرليس تومين آج ہى سات ہزارسرخ دينا ر دينے كو تيا ر ہول وہ دروليش واليرحامز خدمت بواسالا واقعدسنا يا حضرت ماجى صاحب في سنة بى فرما يا محص منظور ب. اوراً سی وقت اکار کراس کے ساتھ بیودی کے پاس چلے گئے۔سات ہزار دینالس درولیش کودلا دینے اورخود ضدمت گواری بدا ماده مو گئے۔ یاد شاه کواس دا قد کی اطلاع بهوئي تواس نے صرت خواج كى خدمت ميں سات ہزار دينار يھيے تاكه بيودى كاقرضه دے كوفادغ بوجائي جوزت عاجى صاحب في بيسات براديجى عزيبول مِن تقتيم كرك فرمايا - مين ني بهودى كى سائد ساله نوكرى كاعبد كياب اب اس عبدت عيرنا مناسب نبيس بهودى فيصرت حاجى صاحب كى انتقامت سُن كرا ينا قرضه معات كم دياا ورحضرت كو آنداد كرويا-آب ني بيودى كوفر مايا-كمقر في كا آندا وكياب بميل الله تهين التن دونه خسي أواد كرے ميروى بروعاس كرسلمان بوكيا اور مقبولان

www.makieliali.eus

فراسے ہوگیا۔

سفین الاولیا کمسنف نے لکھا ہے کہ کمی شخص نے شہنشا ہ سنچ کواس کے مرنے
کے لبد خواب میں دیکھا۔ لوچھا۔ کہ اللہ تعالی نے نتہار سے ساتھ کیا سلوک کیا سخر نے
تبایا مجھے حکم دیا گیب کہ دوز خ کے شعلوں کے حالے کر دیا جائے۔ عذا ب کے
فرضتے لئے جار ہے تھے کہ اکوازا کُا تا ہ خرکو گھوٹہ دو۔ اس نے ایک دن صرت خاج ترفیف
ندنی کی مجلس میں نیا ندمندانہ حاصری دی تھی۔ اس مجلس کی بیکت سے اسے بخش
دیا گیا ہے۔ جیانچہ مجھے دہائی مل گئی۔

ہمپ کی وفات دسل رحب المرجب چیرسو آبارہ ہجری کو ہموئی۔ آپ کی عمر مبارک ایک موٹلیس سال تقی۔

سال وصل آن سشه والاحنيت نيز كن تخريه عاجئ سشرليت ----- چەن ئىزلىف ازعالم دىنارەنت كن رقم مهتاب دىس اہل دىن ۱۲۳ ھ

اب کی ابد اور کنی جارونی فارس مرفی ایکی ابد اور کنیت تھی طریقت اور ترافیت مخوا جم عنی کی مارونی فارس مرفی ایکی ابد اور کنیت تھی طریق انتران افطاب اور مقتدائے اقطاب مانے جائے تھے۔ آپ کوخواج حاجی تقریف ندتد تی فقر وفلا کا خوتہ بنجا۔ آپ ہارون کے دہنے والے تھے۔ یہ گاؤں بیشا بور کے نزد یک ہے آپ نے اپنی ذندگی کے نظر سال دیا صنت میں گذارہے۔ سادی عمر طعام اور پانی بیٹ بھر کو مذہبوئی مذہبوئی مذہبوئی مذہبوئی مذہبوئی ماروز ایک مانظ تھے۔ ہردوز ایک بارقرآن باک ضم کرتے۔ اور ساع ذوق وشوق سے سئتے۔

جس دن صرت نواج عنان رحمة النه عليه كوخرة وخلاقت ملا توآب كيرو

was umaliadiada arge

مرشد خواجر شرلعی ده التدعلید نے کلاہ چار ترکی بھی آپ کے سرپر دکھاا ور فرما یا کہ
اس چار ترکی کلاہ سے مرا دچار چیزوں کو تدک کرنا ہے۔ پہلے نزک دینا دوسر سے
تدک عقبی دا للہ کی ذات کے سواکوئی بھی مقصود مذہوگا ، نیسر سے تدک کھا نا اور سونا
دمگرا تناجس سے ذندگی باقی رہے ، چو تھا ترک خوا ہش نفش دلینی جو کچے نفس کھے اُس
کے خلات کیا جائے ، چشخص اِن چار چیزوں کو ترک کر دینا ہے اُسے ہی چارتر کی کلاہ
بہننا ترتیب دیتا ہے ۔

حضرت خاج عثمان مارونی نے اپنے برکی اجازت سے دینا کی بڑی برومیان كى-ايك دن اليه علا تح بين جا بيني جهال كم تنام لوگ اتش ريست تق اُنهوں نے ایک بہت بڑا آتش کدہ روش کیا ہوا تھا۔ آپ اُسی شہر میں تظہر گئے اور اپنے فادم فخرالدین کو کہا کہ کہیں سے تقوری سی آگ نے آف تاکہ کھا نا یکانس فخرالدین اتش ربنوں کے پاس گیا ور حقوالی سی آگ مانگی۔لیکن اہنوں نے آگ دینے سے انکارکردیا اور کہا کہ تش تو ہمارا معدوہے۔ اِس آگ سے آگ ویا ہما ہے مذہب میں جائز نہیں۔ خاوم نے دہیں آکر صرت خواج کی خدمت میں صورت حال يش كى عفرت خاج بذات خود تشرلف لے كئے ۔ اور آتش يستوں كو مخاطب كركے فرمایا کرمعبود حقیقی توالند کی فدات ہے آگ اس کی مخلوق ہے اوراسی نے بنائی ہے۔اس کی عبادت کرنا ورست تہیں۔اگرتم استش بیستی سے تو بدکراو۔ تو دوزخ كى آگ سے دبائى ياؤگے - انبول نے كہا اگر أتش يريتى سے توريد كونا اگ سے رائ كى دليل ب تو بيدتم آل مي جداد الراك نة تم يوافردكيا توسم توبركس كے مصرت خواج نے يہ بات س كروضوكيا۔ دوركت منازاداكى۔اور اتش بيستون كاايك سات ساله بحيا تفاكر بشئ تيرى سے الكر ميں داخل جو گئے. دو كُفنة كك آك مين ب ليكن آگ في صرت فواجرا ورأس محوث بي مدا تريد

messama/anada ang

کیارا در سیج سلامت باہر آگئے آنش پیستول نے آپ کی یہ کوامت دیکھی تو کلمہ ٹیھ کرمسلمان ہو گئے ،اور صفرت خواج کے مرید بن گئے بصرت خواج نے ای آتش پیستوں کے سردار کا نام عیداللہ رکھا اور چھچسٹے بچے کا نام ایراہیم رکھا ،اوراً نہیں مدارج اعلیٰ تک بہنچا دیا۔

ا كي بار باد شاه وقت في صفرت خواجه كوساع سنف من منع كر ديا بلكشهر كے تمام قدالوں كو حكم وياكر الركوني قوال كسى عبس ميں ماع كرے كا-اسے قتل كرويا عائے كا مصن فوا جرنے بادشاہ كوكها كرساع اليي چزہے جو ہمارے بيرول كي سنت ہے بیں ماع ہے کوئی تبنیں دوک سکتا بلطان نے کہا کہ سے سماع کے جات میں علماءكرام كساتة مناظره كرين - بعرد تصاحات كاليفاني شرك علماء كى ايك علس مريا كى گئى حس ميں ماوشاہ بھى شركب ہوار صرت خواج أس محفل مين نشر ليف لائے علماء نے چا باک ماع کے مقلق صرت خاجے بات کریں مگر وہ تمام کے تمام اپنے آپ كوب علم محسوس كرف على جوكي وه جانت تفي ال كه ما فف سعمو بو جا تما حكم الف سے اللہ اللہ عام ووت محول کئے۔ بادشاہ نے بڑا زود لگایا . كر علماء بات كين مرده معتكوت عاجر نظرات عقد اخراس كالغيرمار ف كادية تقا انہیں اپنی تک کا عروف کرنا ہوا۔ دو آؤزاری کرنے گے۔ ضا داہاری عرکا ماصل شده علم برباد مذكيا جائے آپ بزدگ بين اور تني بين بهار عال برجم کی اوراینی نظرعنایت سے ہمارے علوم کو ڈندہ کردیں صرت فواجہ نے ان كے كم شده علوم كو تولولا ديا ملكه ان يوباطني علوم كے درواز سے كھول ديئے اس ما تعد كوديك كرتمام علماء هزت فواجرك مرمد مركة ويشاه مي شال موا اورمعزرت كرنے لكا ورأس كے بعديمي ماع كى مافت ندى -

خاج مين الدين اجميري فرايا مي كدا يك دن ايت بيردم شدخواج

NATIONAL CONTROL OF THE CONTROL OF T

عقال اردنی کے ہمرقاب ہوکردریا کے کنارے سنجار اتفاقا اس وقت کوئی كُتْنَى مَدْ يَعْنِي عَضِرَتْ فِحَاجِرِ فِي عِجْ فِرِما ياكه النَّحْيِسِ بَنْدَكُرُو- عِيراكِ لِحَظْ كے بعد فرما يا كراب كهول لويحب مين نے المحميس كھوليں ميں اور صرت خواجر دريا كے دوسر كناد كراك تق مرت واجمعين الدين في ابك اوروا قعربان كياب كما يك شخص حضرت خواج عثمان رحمة المتدعليه كي فدمت ميں عاصر بهوا ا ورعومن كى كداتنا عرصه مواكرميرا لطاكاكم بوگيا ہے۔ مجھے كدئى خرزبيں كدوہ كها ب مهر مانی فرماکد تو جرفرها میں حضرت خاج نے بیر بات شنی اور مرا نفیے بیں چلے گئے بخوالی دىرلىدىرا شايا اور فرمايا كرمتها رالؤ كالكرينني كيا ہے۔ وہ شخص گھر كيا لڑكے كو گھر بيوج د يايا -وه فوشى من الشيك كوسا تقد كوأسى وقت صرت فواحد كى قدمت مين حاضر موا ا ور تنکریم او اکیا عا مزین نے اوا کے سے دریا فت کیا کہ تم کیے گر بنیج گئے ۔اس نے کہا یں جزائرالمند کے ایک جزیے میں موجد تا۔ آج ایک ایے بزرگ جن کی صورت صرت ذاج سے ملتی حلبی ہے میرے یاس تشرایت لائے مجھے کہا اُنھو۔میرے ياؤل بديافل دكهوا ورأتكهيس بتدكرلوبيس فياليا بي كيا جب ميري التحييل الحلين سي كمرس موجود تقاء

ایک دن آدھی دات کے دقت تہر کی ہل آدی ایک مجلس میں بیٹے ہوئے سے اور خواجر عثمان ہارد نی کی کرامت کا ذکر کر دہے تھے رسب یہ کہنے لگے کہ ہم ایجی خواجر عثمان رحمۃ الشرعلیہ کی فدمت میں جاتے ہیں اور کسی کرامت کا مطالبہ کرتے ہیں اگرانہوں نے کرامت دکھا دی تو ہم مرید ہوجا بیں گے۔ چیلتے وقت ہرایک نے علیمو علیموہ کھانے کی خواہش دل میں رکھی جورات کے وقت تیار نہ ہوسکے حضرت علیموہ علیموہ کھانے کی خواہش دل میں رکھی جورات کے وقت تیار نہ ہوسکے حضرت خواجر کی محلس میں جا پہنچے آپ نے انہیں و کھر کر خرما یا اللہ تعالیٰ جے چا ہتا ہے۔ نواجر کی مجرایت ویتا ہے تیام کو اپنے سامنے بیٹھا لیا۔ اور اسم اللہ پڑھو کم راہ رامت کی ہوایت ویتا ہے تیام کو اپنے سامنے بیٹھا لیا۔ اور اسم اللہ پڑھو کم

SPECIAL DESIGNATION (L. 1987)

اینے ہاتھا تھائے ۔ اُسی وقت کھانے کا ایک فوال آسمال سے اُتھا حیں میں نیوتیم کے کھانے موجود محقے آپ نے ہراکی کو جُدا جُدا کھا ٹاتقتیم کیا جوان کی دلی خواہن کے عین مطابق تھا۔ اِن جا ہوں نے آپ کی کرامت دیکھی تو دل وجان سے معتقد ہوگئے اورمرمدین گئے۔

يادرب خواج عثمان لاروني رحمة التدعليد كي عار خلفاء تق يهي خواج على الحق والدين سجزى دوسرے فواج نجم الدين صغرى - نيسرے شخ سعدى نگوى - يو تقے خاج محرترك رحمة التدعليهم حضرت خاج عثمان بإردني ينجم ما وستوال بيرسوستره مجرى مِن وْت بوئے حِلْ آبِ لي عمرا كالوس ال تقى -

مال وصلش قطب وقت أروعيال علوه كرت دنيز ماج الاصفيام

رفت ازدنیا چودرخسلد بریں سینے عثمان مقتدائے اولیا

تواجه واجكان بن في والدين السيري جبري فدين مرة

آپ مثا نخ چشت کے اعلیٰ مثا نخ اورا ولیا دمیں مانے جاتے ہیں۔ ریاضت اور كرامت ميں تنهرهٔ آخاق موئے اورولائيت كے اوصات ميں موصوت تقے عظيم لتا اور دنيع المقام تقے صحح النب سا دات ميں سے تقے۔ آپ کو حضرت خواجرعتماني فارونى قدس سرة مص هرقد خلافت ملا تقاءاور سائد سينت كور ميغر ما ك ومندس امام الطريقين كي عيثيب سوائج كيا . آپ كي تشريف آوري سے اس مك بي اسلام كى اشاعت بوئى يهي وج ب كرآب كويض مفكرين اسلام فى منداليني اورمندالولى كے خطابات سے باد كيا تذكروں بي لكھاہے كرآ ب ميشدعثاء كے دفنوسے فجركي نمازا داكياكرتے تھے۔ چانچرا برال كريبي معول رہا۔ آپ كى حس بيزيكاه لطف

پِشْق ضدارسیده بناد بتی تحقی سات دن بعدخشک رونی کو با بی میں تھبگو کرافطا رفر مایا کھتے ۔
عقے ۔اورا بنالباس وہر بخیہ شدہ بہنا کرتے تقے ۔اگر تھبیٹ جا تاتو بویند لگا لیتے تقے ۔
ایس کا اصلی وطن سجتان تقا ،اور آپ کاسک دنسب بیدی بول ہے فواج میں لیدی بین مینا شاہدین بن سید محمد العزیز بن بن سید احرصین بن سید طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید العزیز بن سید العزیز بن الم میں رضا ۔ بن موسی کا تلم بن الم مجمد بن فرین الم محمد با فرین الم الدین بن میں الم محمد با فرین الم الدین بن میں الم محمد بن فرین الم الدین بن میں الم تقنی التہ عنہم الجمعین ۔

آپ کے والدگرامی سید منیات الدین رحمۃ اللہ علیہ عراق میں فوت ہوئے تھے۔ اوران کا مزار وہاں ہے۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی فعاص الملکہ منفا ہجوا صفہان کی دہنے قالی عقیس مگر آپ نے خراسان میں ہیدورش بانی رحب آپ کی عمر گید یہ سال ہوئی۔ تو آپ

کے والد کا انتقال ہو گیا۔

www.madaudiadi.org

تقاران د توں د ہاں خواج عثمان قدس مرؤ سرو هانی تربیت میں شغول سے آپ مرید ہوئے۔اورکئی سال تک آپ کی فدمت میں دہے۔اورفدمت دومانی سرا عجام دیتے رہے۔ باطنی امور کی تھیل کے لیدخ قد فلافت ماصل کیا اور پر لیدا و کورواند ہوئے۔ داستہ میں تصبیر سنجان آ تاہے۔ ان دنوں وہاں صرت شنج تجم الدین کمری قدس مرة تشريف فراست -ان كي صحبت سي فين ياب بهوكر كوة عودى رجال حفزت نوح علیالسلام کی کشتی لنگرانداز ہوئی تھی) پرگئے۔ کوہ جوری سے لبندادجاتے ہوئے جبلان كاتصبدأ تاب -ان دنول جليان من حضرت سيدناعيدا لقا درجلاني جلوه فرما تقي حضر غا جرمعین الدین اجمیری کچے دل حفرت غوت الاعظم کی مجالس میں رہے ۔ میرآ یے کے بمركاب بنداد بيني -ان دنول لغداد مي حضرت شيخ الشيوخ شهاب الدين بهروردي کے بیرومرشد شخصنیا دالدین قدس سرہ موجود تھے حضرت خاجرنے ان کی عجالس میں کچےوقت گذارا۔ اسی مقام پرشنے الشیوخ شہاب الدین سمروری سے ملاقات ہوئی اسى سقر من حضرت خواج محبوب سيحاني خواجه ا وحدالدين كدماني رحمة الله عليه س منرف الاقات بهوا - پيرخرقد خلافت ميمي الما - وال سے رخصت موكر بهدال أئے۔ مدان مي صرت خواج الولوسف مهداني قدس سرة سے استفاده كيا۔

ہمران سے نکل کر آپ نے تیزی کا اُرخ کیا ۔ تبرلزیں ان دنوں صرت ابد سبید تبریزی رحمت اللہ علیہ جرشے علال الدین تبریزی کے پیرو مرشد تنے ۔ علوہ فرما تنھے۔ صرت خوا جرنے ان کی صحبت سے فائدہ حاصل کیا۔ وہاں سے اصفہان چنچے کچھومسہ صرت محوداصفہانی قدس سرہ کی صحبت سے استفادہ کرتے دہے۔ اس دوحافی سفر اور فورانی بزرگوں کی ملاقات کے لیدا آپ کو مہندوت ان کی طرف جانے کا خیال آیا۔ ماستہ میں آپ کی ملاقات کے لیدا آپ کو مہندوت اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہاں سے استہ میں آپ کی ملاقات خوا جرابوسید مهمندی دھمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ وہاں سے استہ آباد آکر صفرت خواج ناصرالدین استراآبادی کی مجالس میں قیام فرماتے دہے۔ اس تر آباد آکر صفرت خواج ناصرالدین استراآبادی کی مجالس میں قیام فرماتے دہے۔

verew malanhah org

خواج ناصرالدین اپنے وقت کے عظیم القدرشنے اور کا مل الولا بیت بزرگ تھے۔ اس خواج با بیز برسطامی دھمۃ اللہ علیہ کی اولا دہیں سے تھے۔ ان دنوں اپ کی عمرایک ہو متاہیں سال ہو چکی تھی بیروہ بزرگ تھے۔ جن کی صحبت میں صفرت الوسعید الوالیزاور شخ البوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اجیسے نامدار مزرگ کے بھی استفادہ کرتے رہے تھے وہل سے چل کر عزیق بین شراعیت لائے۔ وہل شخ العارفین شخ عبدالوا مدعز نوی ہیرشخ عبدالوا مدعز نوی ہیرشخ نظام الدین الوالموید کی صحبت سے ستفیض ہوئے تھے۔ حضرت خواج معین الدین الوالدی فلام الدین الوالدی وقت سے استفادہ کو سے دان ممالک کے اولیا سے کہاد کی مجالس سے منتفیض ہوئے دیں۔ ان ممالک کے اولیا سے کہاد کی مجالس سے منتفیض ہوئے کے ایدائی نے کہاد کی مجالس سے منتفیض ہوئے کے ایدائی نے مندوں میں مختلف اولیا ہوئے کہاد کی مجالس سے منتفیض ہوئے کے ایدائی نے مندوستان کا دوئے کیا۔

صرت خاج فريدالدين كنخ شكرا جدسني فدس سرة فرما ياكمه تن تق كرجي دنول حضرت خوا جرمعين الدين اجميري رحمة التُدعليه اصفهان بي تشرلف لائے- تو خواجه محود اصفهانی کوملے۔ اہنی دنول قطب الاقطاب بختبارا وشی رحمۃ الله علیہ وہاں پنیجے ہوئے نقے - صرت تطب الا تطاب کی خواہش تھی کہ خماج محمود اصفہانی سے بعیت ہول مگر جب خاج معین الدین کو دیکھا۔ توبعیت کے لئے انتدعا کی اور مریدین گئے۔ وہاں سے دونوں بزرگ ہرات بہتھے۔ ہرات میں ان دنوں باد گار نامی عاکم عکومت کررہا تقاءوه اعتقادى طور بيراما ميشيعه تقاءوه نهايت ابنكام كے سائقه صحابير يسول كو كاليال دياكرتا تقاءه مينان تك سخت شيعه تقاكراس كي رعايا مين المركوني شخف ليني بيي كانام الوكبر ياعتمان يا عمر ركه لينا . توده أسة قتل كد دينا تقا . صرت خام وال ينج تدالفاق سے محد ماد كارك فاص باغ مين قيام يدير ہوئے-ا ندرا كي وض تقا - آپ اس وص کے کنادے دہنے گئے ۔ ایک دن محد ماد گارا بنی سرکو آیا۔ تد حرت نوام کوعن کے کنارے دیکھ کرعفنب ناک ہوگیا۔ ابھی وہ آپ کووہاں

**September de la companya dela companya dela companya dela companya de la company** 

ے نکالنا ہی چاہتا تھا کہ صرت خواجہ کی نگا ہیں اس کے چیر سے پریٹر ہیں تو وہ فوراً ہی آپ کے پاؤل پر ہمگرا اور ہے ہوش ہو کہ ترثینے لگا جھزت خوا جرنے اُسے اِکس حالت میں دیکھا تو عوض سے یانی نے کراس کے چیرے رچینیٹس ماری تو وہ ہوش میں آگیا حضرت خوا حبر کی نگاہ اور یانی کی چینٹوں کا بیا تز ہوا کہ اُس کے د ل سے صحائب کوام کے بغض دکھل گئے .اور مذہب شیعہ کے عقیدے سے تا نب ہوگیا اور ابنے دربارے امراء اور اراکین کونے کرحضرت خواجرکامریدین گیا۔ اپنا تمام مال اور خزانه صرت خواجر کی قدمت میں میش کیا۔ آپ نے قرما یا بیرمارا مال تمہارا ہے۔ ملکہ ان لوگول کاہے جن سے تم نے ظلم وستم کر کے بھینا ہے۔ بہتر ہی ہے بیر سارا مال ال كو واليس كمه ديا جائے اپنے بلك غلامول اوركنيز و ل كو ازاد كرو ياكرتهيں غلا ستناسی کا موقعہ طیوہ کھے د تول صنت خواج کے زیر تربیت رہا اورخ قہ فلافت عاصل کیا۔ آب نے اسے ہرات کی ظاہری اورباطنی خلافت بیا مورفرما دیا۔ ہرات سے مال كرصرت فوا جربلخ يہنے - جندون شخ احد خفرويد كے ياس علم و بال ابک صنیار الدین نامی حکیم تھا۔ جو بڑا ہی مغرور اور حکمت میں مشہور تھا۔ وہ اوليا والنداور وروليثول كامنكر تظاءايك دن حفرت خواجه وامن كوه كي ايك وادى مِن عالينج اورايك كلنك كوايت تير كانشانه بناكرا ك من كباب بنارس ففي كم علیم ضیاالدین بھی آتفا قاً وحرا نکلا وہ حضرت نواج کے پاس بیٹے گیا حضرت نواجہ نے بھتے ہوئے گوشت کا ایک مکر اعلیم کو بھی دیا۔وہ کی تے ہی زمین مرگر مرااور بے ہوش موگیا بوش میں آنے کے بعد نہایت اخلاص کے سائقہ مرید ہو گیا اور حکمت کی ساری کتا میں دریا میں تھینک دیں۔ بلخ سے دو بارغزنین اسئے۔ ہماں سے پہلے مس العارفین کی شہرت کا ذکر کر جکے ہیں۔ آپ وہاں سے چلے تو لا ہور سنچے۔لا ہورمیں دس ماہ تک مخدوم علی ہجویری لا ہو۔ ی رحمة التدعلیه کے

www.mahiabah.org

مزار رئیرانوار براعتکاف فرما یا۔ آپ کے مزارے آپ نے بے بناہ باطنی فراندهال کئے۔ لاہورسے روانہ ہوکر دہلی پنہجے۔ کچھ دن دہلی قیام فرماکر دسویں محرم پانجیواکٹھ ہجری کو درالیخراجمیر میں رونق افز اوہوئے۔

اجميرس سے بهد جن شف نے مترب الادت عاصل كيا وہ ميرسيد حمين خنگ سوار بختے آپ بیلے شیعہ مذہب رکھتے تھے بیکن لبدمیں تائب ہوکرآپ کے مرمد ہو گئے اوراعلی مراتب پر پہنچے میرسید حسین کے مرمد ہونے کے لبد ہزاروں چو لے سرے آپ کی فدمت میں عاصر ہو کرمر مدیمونے لگے۔ان میں سے اکثرلوگ غرملم تقع جاسلام سے منزت ہو کر صنور کے مربد بنے حقیقت بہے کہ سرزین ہندوستان میں اسلام کی شمع اسی خاندان عالی شان کے طفیل روش ہوئی۔ اجميرس ايك شخص صنرت نوا جرمعين الدين كي فدمت ميں رمتنا بهوا ها عنر بهوا اوروض كرتے لگاكراس علاقے كے طام حاكم نے ميرے بيٹے كوليفركسي كناه اورج م كے قتل كردياہے بيں آپ سے امراد كاخوات كار موں اورالفات كا ميدواريول حضرت خواج نے حب بیر ہات سنی توا پنی مگرسے اُسطے مقتول کی لاش کے یاس سنے اور فرمایا کہ اے نوجان اگر ظالم حاکم نے تھے ناحی قبل کر دیاہے تواللہ کے عكم سے زندہ ہوجاؤ مقتول نے اُسی وقت حركت كى اور دندہ ہدكراً عظم بليما۔ حفرت خواج معين الدين ميلى باراجمر سنيح توشهرك بابرايك ايسے درخت كے نيج تيام فرما ہوئے جہاں اجمر كے راج كے اونٹ ببٹھاكرتے تھے ۔ رات كو اجميركے داج كے اونط ائے سار ہانوں نے صرت خواج كوبتا ياكہ بيج المراج كے سرکاری اونٹول کے لئے مقررے ۔آپ کہیں اورنشرلیف سے جائیں۔آپ تے فرمایا سم تو چلے جاتے ہیں تم لوگ اونٹول کو بیٹھالو۔ آپ وہاں سے اُکھ کراناماگر ك وفن ك كنارے جا بعظے - إس وض ك إرد كرد كئي بت فانے بنائے گئے

تھے۔رات گزرگئی میں ساریانوں نے کوشش کی کہ اونٹوں کو اعظامیں مگر کوئی اونط أعظف كانام مذليتا تقاء اليامعلوم بوتا تفاكرام ن كے سينے ذيين كے ساتھ يويت ہو چکے تھے سار بانوں نے جان لیاکہ یہ اُس فقر کی بددعا کا نتیجہ ج جے ہم نے الخاديا ہے وہ تمام صرت فوا جرى فدمت ميں حاصر ہوئے۔ اور سارا وا قدينا يا آپ نے فرما پاکہ عادًا باللہ تعالی نے اونٹول کوا مطنے کا حکم دے دیا ہے۔ ساربان حب والیس منعے توانہوں نے دیکھا کرسارے اونط اپنی عگر رکھرطے تھے۔ یہ خبرسار سے شہریں بھیل گئی۔ اسلام کے دشمن جمع ہوئے اوراجمیر کے راجے کے پاس تمکایت کی اور کہا۔ بیرایک بیگاند آدمی ہمارے بہت خانے کے پاس سکونت بنائے سیتھا ہے جونکداس کا مذہب غیرمذہب ہے ہم دہاں نہیں جا کتے اُس کو وہاں سے جانے کا حکم صادر فرمائیں۔ اجمر کے راج نے اپنے سامیوں کو علم دیا کہ اس فقر کو تالاب کے کنارے سے اُ کھ کر ملے سے بالبركرديا جائے-را جركے سابى فاصى تعدادىيں يہنچے مصرت فواج كے ماتھ كليا منروع كرديا حضرت خاج في معى كامطى الطائى اور أسيت الكرسي بيده كران كاطرت يمينكي أن يوگوں كے حيم خشك ہو گئے۔ اور حیاں جہاں وہ تھے وہاں ہی ميقر بن گئے۔ جو دور تھے وہ دیکھ کر بھاگ گئے۔

وسرے دن اجمیرکے ہندوا نے بت فانے کی پوجک کے لئے تا لاب کے کنارے بہنچ ان کا مہنت رام دبیر بی تعداد سے کرو ہال بہنچ اور صفرت فواجہ کی طرف آگے ہو ان کا مہنت رام دبیر بی تعداد سے کرو ہال بہنچ اور میں اتنی خواجہ کی طرف آگے ہو تھا۔ اور ہیں اتنی دہان سے کلمٹ تہا دت بیٹے سکا اس کے ول میں اتنی دہان سے کلمٹ تہا دت بیٹے سکا اس کے مربیہ ہوگیا۔ اس کے ہاتھ میں جو ککھی یا سیخر آ یا اُسے آٹھا کر ہندول کی طرف جیسیکا اور انہمیں بیٹیال مربیہ ہوئی دیا بی مورث خواجہ نے رام دبیر کی میں خدمت دیکھی تو یا بی کا ایک بیالتھ بیالی میں استان کا ایک بیالتھ بیالتھ

کرائسے بینے کو کہا۔ پانی بیتے ہی اس کے دل کا شیشہ صاف ہو گیا اور اس کا چہرہ چکتے لگا ورصد قر دل سے آپ کا مرید بن گیا حضرت خواجہ نے اُس کا نام نادی دید مندی زبان میں مرت بخش کو کہتے میں۔ اِس کرامت کے واقعہ ہونے کے لبدا جمیر کے لوگوں نے یہ تیجہ افذکیا۔ کہ یہ اِس کرامت کے واقعہ ہونے کے لبدا جمیر کے لوگوں نے یہ تیجہ افذکیا۔ کہ یہ تخص مہت بڑا جادہ کہ ہے اور اس کے مقایلے میں کسی بڑے جا دوگر کو بلانا چاہئے راج اجمیر نے جو گئے ہے پال کوجو جا دوگر ی کے فن میں سار سے ہندوت ان میں اپنا تانی نہیں رکھتا بحا پلایا۔ اور عکم دیا کہ اپنے جا دو کے نور سے اس شخص کو تکست دی جائے۔

جے پال ایک ہزار یا نج سوجا دو گروں کو سے کرا جمیر پنجا۔ اور را جری فدمت میں حاصر ہو کہ کہا کہ اب ہم اُس سے مقابلہ کریں گے ۔ جے پال کی قیادت ہیں اتنے جادو گرصرت خاج معین الدین کے پاس پنجے آپ اعظے تاندہ وصو کیا اپنی لاعظی كے ساتھ اپنے تمام سائتيول كے إرد كرد ايك مكير هيني اورا علان كياكم انشارالله اس مكيركاندر ماركسي دشمن كوائف في جوائد من مؤلى بينا نجير وبني كسي فياس مكيرے أكر بير هن كى جوات كى دەمنىك بل كربياء ناچاردە لوگ دابس بوگ ادر انساكر كے ون ك كنادے بيد بيات الى اس حكت كامطلب يد تاكد صرت خاج کاکونی ساتھی حص سے یانی مذمے سکے بیانچہ یانی کو بندکر دیا گیا حضرت واج نے شادی دبونوملم کوحکم دیا کدوہ آئے جاکرکسی طرح حوض کے یانی سے ایک پالہ بھرلائے وہ اُکھاا دروض کے یانی سے ایک بیال بھرلایا اس بانی کے بیا لے میں سادے حض كا يانى سمك كبا اور خوص خالى بوكيا ولا معلوم بوتا تفاكراس وعن میں کھی پانی مختا ہی نہیں حضرت خاص کے تمام مریداسی پیایے سے پانی پیتے وضو کہتے لیکن یانی کم سر ہوتا۔ دوسری طرف حرض کو یانی سے خالی یا کرتمام جا دو گر تنگ

spressumal/article and

آگے۔ لبین توبیای کی وجرسے ہلکان ہوگئے ہے پال خدا تظاا وراس مکیر کے کنارے برکھڑے ہوکہ میں سے مرد ہی ہے منارے برکھڑے ہو کہ اللہ کی مخلوق پیاس سے مرد ہی ہے تم اپنے آپ کو نفیر کہتنے ہو۔ نفیر توزم دل اور شخی ہوتا ہے۔ اب دا در سی کا تقامنا ہے کہ بندوں کے لئے پانی کھول دیا جائے۔ صرت خواج نے جے پال کی بیر ہات سنی اور شادی دلیا کو مکم دیا کہ بیریانی کا ببالہ الاب میں انڈیل دیا جائے بیج بنی بیالہ تا لاب میں انڈیل دیا جائے بیج بنی بیالہ تا لاب میں انڈیل دیا جائے بیج بنی بیالہ تا لاب میں والدنین میں جش آیا اور تا لاب لیاب بیرگیا۔

اب جادوگروں نے اکٹے ہوکر ما دوگری کا آغاز کر دیا۔ خواج صاحب کے ساتھے ہو كوليل دكھائى دينا تھاكر بيا لكى چ ليول سے ہزاروں اور لا كھوں سانپ أس كليركى طرف بلهد ب بن بونهی کوئی سانب مکیرتک بیتیا توانیا سرمکیر مدر که دیتا جال يدد كيه كربرايرينان بوا-اب أس في جادو كرول كوكها كراسا تول سي الريدادو-وعجية بي و يحية اتنى آگ بهى كدمارا حبكل الكارول اور شعاول سے بعر كيا بنزارول درخت آگ میں جلنے ملے لیکن اللہ کی مہرمانی سے اس دائرے کے اندرآگ کاکوئی ا تُرنه مبوا۔ جادو گروں نے جب میر بات دیجھی کہ اُن کے ارد گر د کا سارا علاقہ حل کیا ہے۔ مگر صرب فاج کے دوستوں کو آ نے تک نہیں آئی توجے یال کو کہنے مگے کوئی اور كام كرنا چاہئے۔ جے يال كے سربر ہران كے چواے كا ايك مكوط تحابرا ير تعييكا اور چلائك مكاكراس ميس وارموكيا اوراسمان كيطرت بدوازكرتا نظراك مكاده ديية ہی دیکھتے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔حفرت خواجے نے جے پال کو اس طرح الُّت بوئ ديجاتو فوراً اپنے جوتوں كى طرف نگاه كى اور فرما يا كەجا داور جے پال كو برتر بن حالت میں والیں لاؤ۔ دونوں جوتے ہوا میں اُڑے اور جے پال کے سرپیہ كورك ملك ملك - ج يال كومجيوراً واليس أنا يرا- ندهال موكر رون لكا ورا بنا مسر حفزت خاج کے قدموں میں رکھ دیاا ورکلمہ نتہا دت پڑھ کوملمان ہو گیا۔اور مرمد

www.makiainih.ago

ہوگیا۔اس نے النجاء کی کہ میں قیامت تک زندہ رہنا چا ہما ہوں۔آب نے دعا کی اور فرمایا جا وُ تمہیں دائمی نزندگی مل گئی ہے۔لیکن لوگوں کی نظروں سے بور شیدہ رہوگے۔ یہ بات مشہورہے کہ جے پال ابھی تک اجمیر کے بہالا وں میں جھیا ہوا ہے ہو ہرجمع ات حدرت خوا حرکے روضے کی زیادت کو آتا ہے۔

اجمیرکے داجہ نے ہے پال کوشک خوردہ دیکھ کہ شادی دیدی طرح اس سے بھی مایوس ہوگیا۔ تو شہر میں دا پس جارا ہیا اور دل میں عہد کر لیا کہ اب صرت خواج کی خالفت نہیں کردل گا۔ کچھ دنوں لبد صفرت خواج کی نخالفت نہیں کردل گا۔ کچھ دنوں لبد صفرت خواج بھی اجمیر شہر کے اندر تشرلی کے اندر تشرلی کے اور ترفی اس کے اور ترفی آپ کا مزاد ہے۔ ایک دن خواج اجمیری نے اجمیر کے داج کو پندو نضایے کی اور ترفی یب دی کر داج اسلام قبول کر ہے۔ مگر اس نے انکار کردیا۔ اس کے اسلام لانے سے مالیس ہو کر فرما ہا۔ سے

گلیم بخت کے راکہ با فتند سیاہ برآب کو تر ہرگز سفید نتواں کر د

اوراجیر رپی نے اعلان کیا کہ تم نے اسلام قبول نہیں گیا۔ اب نشکر اسلام آئے گا
اوراجیر رپی علہ کرے گا کچے دن گذرے ہی شفے کہ سلطان سنماب الدین عوری
مختصر سالشکر نے کر بہندوت ان برجلہ آور ہوا۔ اس نے اجمیر برنہ بردست بلغار کی اور
اس جنگ ہیں راج اجمیر کو قتل کر دیا گیا۔ مگر راجہ بہتو را کو زندہ گرفتا رکر لیا۔ راجہ
بیقورا ان دنوں دہلی کا حکمران تھا۔ اور راج اجمیراس کے ماتحت اجمیر کا حکمران تھا۔ اور راج اجمیراس کے ماتحت اجمیر کا حکمران تھا۔ اور راج اجمیراس کے ماتحت اجمیر کا حکم ان قت اور کے بیقورا ان میں آمد ہوئی تو
ان دنوں رائے بیتھورا اجمیر میں آیا ہوا تھا۔ رائے بیتھورا کے ملانہ موسے آیک ملان

بن کر صرت قوا جر کے صنور آیا بصرت نواجہ نے داجہ پتھوداکو سفارش کی اکس غریب کی دا درسی کی جائے۔ گر راج نے کوئی پیواہ نہ کی مصرت فواجراس بات پر سخت ناراض ہوئے۔ اور فرمایا۔ ہم نے راجہ پتھوراکوزندہ گرفتار کرادیا ہے۔ جنانچرالیا ہی ہوا۔

سلطان قطب الدين مبك سلام من دملي كے فخت بر ملطاتها . اوراسي سال را چه پخوراکوزنده گرفتارکرلیا گیا تفا- ایک دن صرت خوا جراجمیر کے نواح میں عاد ہے تھے۔ شخ علی نامی مرید آپ کے سمر کاب تضاویاں ایک شخص آیا۔اس نے ہتے ہی شنخ علی کو نکیر لیا۔اور کہا کہ میرا قرضہادا کرو ورنہ میں تمہیں نہیں تھیوڑول گا بیصورت حال دیکھی توصرت خراجرنے بٹری انکساری اور نرمی سے قرص خواہ کو كها . كمم اسے تقور ى سى مهلت دے دو - يرقن اداكردے كا حضرت فواجركى اس زمی کی برواہ نہ کرنے ہوئے وہ شخص نبایت ہے ادبی سے بولا -اگرامس کی مفارش اتنی ہی الیجی مگتی ہے تو مجھے اپنی جیبسے قرض دے دو اس کی یہ بات س كر صفرت خوا جر كوغضه آگيا-اورايني عا در زمين مريجهادي و يکيفته بي ديکيته اس عادر بردر مع دونیار برسے ملے آپ نے اس بے ادب قرض ڈوا ہ کو کہا تم اپنا قرصنه اعطالا- مراية ص تايده مدلينا-وه شخص آك بطها-اورلا في كرت ہوئے اپنے من سے مزید رقم اعلانے لگا۔ گراس کا با تھ اسی و ثت خشک ہوگیا اب چلانے لگاتو بر کر کے صفرت خواج کے قدمول میں کر بڑا۔ صفرت نے وست شفقت محرتے ہوئے اسے معات کر دیا اور اس کا ماتھ تندرست ہو گیا۔

یہ بات ا زروئے تحقیق درست قرار دی گئی ہے کر صرت خواج کی دوا ہمبہ عقیں۔ ایک توسید وجہ بیا الدین جو صرت خنگ سوار کے مامول تھے۔ کی مبیلی تقیس۔ ان کے والد مزرگوار نے صرت امام جعفر صاحق رصنی السّرعنہ کے باطنی حکم سے آپ

www.madeadorde.org.

سے نکاح کردیا تھا۔اس بی بی کا اسم گرامی نی بی عصمت تھا۔ان کے بطن سے تین بيتے ہوئے تھے فوا جالوسعيد خواج فخوالد بن فراج حسام الدين قدس سرمم -جن لوگوں کا بیرخیال ہے کہ حضرت لاولد تھے۔ ان کی بات قابل اعتبار منہیں۔ کیو نکہ حضرت سلطان التاركين شنخ حميد الدين صوفي ناگوري رحمته التدعليد كي يوت شغ فريد قدس سرة اپنے دادا كى زبانى كھتے ہيں كما كيد دن صرت غداجيہ معین الدین سخری رحمته الندعلید نے اس غلام کو مخاطب کر کے فرما یا جمیدالدین جن د نول میں جوان اور توا نا تھا۔اورانھی میری اولاد منہیں تھی۔ میں اپنے اللہ سے جو کھ طلب کیا کہ تا تھا۔ بلا تکلف مل جا پاکہ تا تھا۔ اب میں بوڑھا ہوچکا ہول اور مجھے اللہ نے اولاد رفرزند) تھی عطا فرمائے ہیں میرامقصدد عاؤں اور تداؤں سے حاصل ہو جاتا ہے جمیدالدین نے عرض کیا جھٹور آپ بریہ بات تو وا منح ہے کہ جب کے حضرت علیا علیا اسلام حضرت مرعم کے بطن سے بیدا نہیں مونے تے۔آپ کو بے موسم میونے میٹر آیا کرتے تھے۔ بیمیوے بے تکلف اور بلا استدعا طاكرت عظ حب صرت عدلى عليداسلام ببدا بوئ توصزت مرمم رزق كاانتظار فرما بإكرتى تخيس اورحكم بوتا تحا - كمال تحجيرول كى شاخرل كو بلائي تاكة تا ذه كھچەرىي گريى - تواب شاخول كوملاتيں تو تا زه كھچورىي گرتى تھيں آپ كے ماتھ بھي سابقدا يام زند كى اور آج كے حالات ميں اتنا فرن ہے حضرت خاج معین الدین نے بیرجوا ب سُن کد برطی مسرت کا اظہار فر ما یا۔

تذکروں میں لکھا ہے کہ حضرت خواج معین الدین اُجمیری کے بیٹے الوسعید کی عمر نچاپس سال ہوئی کھٹی کہ الندنے انہیں دو بیٹے عمّا بت فرمائے ، آپ کے دوسرے بیٹے نیز الدین بٹسے بزرگ اورصاحب نعمت بزرگ خفے وہ حضرت خاج معین الدین سیزی دحمۃ الندعلیہ کی وفات سے بیس سال لعد تک زندہ رہے اور پہر

www.madaadaada.oo.g

سال کی عمرس انتقال فرمایا - ان کے بانچ بیٹے تھے ، وہ قصبہ سروار جوا جمیرسے سولہ میں کے فاصلہ بیہے ۔ فوت ہوئے تھے ۔ آپ کامزار بھی و ہاں ہی ہے ۔

خاج صام آلدین حضرت خواج کے بیٹے کہیں گم ہو گئے تھے۔ وہ ابدالوں کی مجالس میں مل گئے تھے اس دفت آپ کی عمر بنتالیس سال تھی۔ ان کے سات بیٹے تھے ان میں سے خواج حمام الدین سوخۃ بڑے صاحب کوامت بزدگ ہوئے تھے جفرت خواج نظام الدین اولیا بدالونی آپ کے احباب بیں سے تھے۔ آپ کی قراجمیرسے مغرب کی طرف قصید سائرہ میں ہے۔

صرت خام کی دوسری بیری مندوت ان کے داما دُل بیں سے ایک رام کی بیٹی تھی قلعہ بٹیلی کا حاکم حس کا نام ملک خطا بھانے ہندوول کے ایک علاقہ بیعلد کیا۔ بہت سے ہندومارے گئے اور راج کی مبٹی کو گرفتار کرلیا اور صرت خاج عین الدبن اجمیری کی خدمت میں بطور ندرانہ بیش کی۔ اسے تبعل فراتے ہوئے اس سے نکاح کرلیا۔اوراس کا اسلامی نام احتہ آلٹررکھا۔اس عفت ماب بى بى كے بطن سے ايك بديلى بيدا بهوئى جس كا نام حافظ جال تھا۔ يه بردى عابده . نابده اور ما رساعتی - آپ کو اپنے والدسے بڑی ادادت عقی - آپ نے اسے دوعانی ترببت دى اورخرند خلافت سے بھي نوازاء اوراسے مستورات كى مدايت اور تنبيغ کے لئے وقف کر دیا بنانچ مهندوتان میں ہزاروں عور تیں آپ کی کوششوں قرب المی کے درج کو بینجیں وافظ حال کے فادند کا اسم گرامی شخ نفتی الدین تھا۔ یی ما نظر جال کامزار صرت خواج کے مزار کے بیلو میں ہے۔اس بیٹی کے علاوہ آپ کی اس بیوی امتدا کلد کے دو بیٹے بھی پیدا ہوئے . مگر دونو استیر خرار کی کی حالت میں فرت ہو گئے۔

یا درہے کر حضرت خواجرمیں الدین اجمری رحمت الشرعلیہ کے بے شار خلفاء

www.maktelpali.org

تے۔ اور لاکھوں لوگ فیض یاب ہوئے۔ ہم تبرگا چند خلفائے معروت کے اسمائے گرامی مکھنے بیاکتفاکہ تے ہیں۔

اوّل قطب الا تطاب خوا حرقطب الدين مختيار كاكى اوشي رحمة الله عليه دوم خواج فحزالدین دحضرت کے بلیے، تیسرے شیخ عبدالدین ناگوری صوفی میارم شیخ وجبراكدين سنجم شنخ حميدالدين صوفي رآب كالقب سعدين زيد تقاا ورات كي نسب عشر مبشراسه عاملنا ہے بششم خاجر ہم ان الدین عرف بدو ہفتم سنے خاصر هبشتم شخ محس نهم خوا حبسليمان غازى ويهم شنخ شمس الدين مايذ ديهم خواج سرخياط ووا زومم جے پال جر كى المعروف عبيدالله دائب كو صرت خواج كى وعاسے جاوراني زندگی ملی هتی سنپرد مهم ضخ صدر الدین کر مانی جیها روسم بی بی عافظ جال ( اِحضرت خواجر كى مينى) يارزدهم بين محرتوك ناديوى شا نزديم سيخ على بجزى مفتدمم خواجر یادگا رسبرواری بشروسم خواج عبدالندبیا بانی نوردسم شخ متا دحفرت خواجرنے آپ کے لئے دعا فرمانی . توآپ لوگوں کے لئے ہر دلعزیزین گئے۔عام لوگ آپ كالول د بزار بطور تبرك ب حا ياكرت محة ان سے عطرا ورعنير كى خوشبو آياكرتى على) لبتتم شخ وحيد مرادر شخ احد لبيك وكيم ملطان مسود غا زي رحمة التدعيبهما مجعين ياد ربے کہ بربلطال سعود فائدی سلطال سالار سعود فائدی شہید کے علاوہ ہیں-ان كامزارتصبه والخي مب ب حن حضرات فسالار معدد غاذي شبيدكو آئي فلفا میں مکھا ہے انہیں غلطی ہونی ہے۔ حضرت خواج کی وقات اور سالا رستہید کی وفات میں دوسوسال کا فاصلہ ہے۔

سیرالا قطاب کے مولّف مکھتے ہیں کہ جس دن حصرت خواج معین الدین اجمری رحمۃ اللّٰہ علیہ کا وصال ہوا آپ نے نمازعشا دکے بعد اپنے جرے کا دروازہ بند کر دیا اور اپنے فاص احباب کو بھی اندر آنے سے روک دیا ۔ جرے کے دروانے پر

nemone mada di bada ang

بلیضے والے مربان را زراری رات آنے جلنے والوں کے قدموں کی آوا ذہب سنتے رہے۔ انہوں نے سوچا حضرت خواجہ وحد ہیں ہیں۔ گرعلی السبح آوا ذہب رک گئیں بناز کا وقت ہوا، دروا زرے پر دستک دی گئی۔ آوا ذہبی دہیں۔ گرکوئی جا بہیں آیا۔ دروا ذہ کھولا گیا۔ دیکھا کہ حضرت خواجہ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کی بیشانی ہر نور کی روشنائی سے لکھا ہوا دکھائی ویتا تھا۔ حکیبیہ الله مات فی حُسبَ الله دیا الله دیا الله دیا الله دیا الله کے جبیب تھے۔ وہ اللہ کی محبت میں فوت ہوئے )

صفرت خاجرمین الدین سخری قدس سرؤکی دلادت کسی هی بین سخی می به بوئی تھی۔
اور تمام تذکرہ فلکاروں کا اس براتفاق ہے۔ آپ کا دصال بیرششم کا جراج برا سے سام الدین البتن کا عہد عکومت تھا۔ آپ کا روضنہ منورہ دارالخراجیر سرلین میں ہے پہلے آپ کا مزار سادہ امنیٹوں سے بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد بچروں سے عادت بنائ گئی۔ آپ کا مزاد ایک عرصہ بک عام قاران کی طرح د با یرب سے پہلے خواج صین ناگوری نے مزاد کی تعمیر کی تھی اس کے بعد بادشا ہاں ہندوسان آتے رہے اور آپ کے مزاد کوشا ندارعادت کی ہوت کے بعد بادشا ہاں ہندوسان آتے رہے اور آپ کے مزاد کوشا ندارعادت کی ہوت کے دوضہ کی عمارت کو بنایا ورسا تھ ہی ایک شاندار مجد تعمیر کوائی۔ اس مزاد بُرا اللہ من دعاوں کی قبولیت اور معلی میں دعاوں کی قبولیت اور معام منا اور سامنے آتے ہیں۔ دعاوں کی قبولیت اور معام ما ماری کی مزاد دول دا قعات سامنے آتے ہیں۔

اجیر ننہ کی وج تسمید یہ بیان کی جاتی ہے جے اخبار الاخیار کے مصنف نے کھا ہے کہ بیان کی جاتی ہے جے اخبار الاخیار کے مصنف نے کھا ہے کہ بیانے نمانہ میں ہندوتنان بیا بک داج حکم ان تھا جس کی سلطنت برہم سے لے کرغز نی تک بھیلی ہوئی تھی۔ اس داج کا نام آجا تھا جسے ہندی نہاں میں ہن تا ہے۔ اس طرح اس میں ہن آجا جا تا ہے۔ اس طرح اس

www.makudhah.org

شهر کا نام اجآمیر دکھاگیا۔ چانچ مهندی میں اس شهر کا نام آج میر یا آجامیر دکھا
گیا۔ گرمر و ر ندما مذکے ساتھ ساتھ ندبان میں تبدیلی آئی تواسے اجمیر مشہور کردیا
گیا۔ لا ہور کا بہا نا نام لوہو لویہ تھا۔ پھرائی۔ و قت آیا توم ملمانوں نے اسے
لوبا و ساور بہا نور کہنا سٹروع کر دیا۔ آئیستہ بہنام لا ہور کے نام شے شہور
ہوگیا بھڑت کی وفات برسب سے پہلے ہی جانے والی تاریخ وفات یہ ہے لیے
خواجہ والامعین الدین کو المانوار و گشت دوش در دوعالم ماہتا بالک عبد
عور سٹردر نور جی جی اکن مرجی فیش ۔ شدندا ازج خیام آفاب ملک بہند

آپ وقت کے کابر معرت خوا جرقطب لدین مجنیار کاکی فدس مرفی ادلیا اوراجل ہفیا بیں سے شمار ہوتے تھے۔ بڑے عظیم الثان ولی التّداور متجاب الدعوات تھے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو کچے نکلیّا التّدکی بارگاہ میں مفبول ہوتا تھا۔ آپ خرقہ ادادت وخلافت حضرت خوا جرمعین الدین سخری الجمیری قدس سرۂ نے عطافر ما یا تھا۔ آپ سادات اوش میں سے تھے۔ اوش ما درا النہر میں ایک قصید ہے۔ آپ سینی سید سے آپ کانسب عضرت امام جعفر صادق تک یوں بہنتی ہے۔ خوا ج قطب الدین

ngmanamadaidhadh aise

بختیاراوشی بید کمال الدین بن سیرتوسی بن سیدا حداوشی بن سید کمال الدین بن سيد محد بن سيدا حد بن سيدا سحاق بن سيدا حس بن سيد معرد ف بن سيدا حرصيني بن سيدرصني الدبن بن ستدحشام الدبن بن سيدرسنيد الدبن من سيدا مام جعفرضي المدينم حفرت خوا جقطب الدین ابھی ایک سال بھی ماہ کے نفے کہ آپ کے والد ما حدانتقال فرمار گئے۔ آپ کی والدہ ما جدہ نے اسے اپنے سائیے عاطفت میں مرورش کی۔ یا نج سال کے ہوئے تو آپ کی والد صنے اپنی ایک نیک بیرت ہما بی کے زیر تربیت کردیا - اور تقور یسی سیرینی بھی دے دی - اور فرما با میرے بعظے کو الييم علم كے جوالے كرنا حوظا ہرى اور باطنى علوم سے واقف ہم وہ وہ عورت آپ كو لے كواوش سے دوانہ ہوئى - داستہ ميں ايك بيردوش ضميرسے ملاقات مونى ا بنول نے اس بی بی سے دریا فت کیا کہ اس بے کو کہاں ہے جا دہی ہو۔ تبایاکہ کسی اچھے سے مکتب میں داخل کرانے جارہی ہو آ۔ آپ نے فرمایا اسے میرے ئردكردو-ين خودى اعمعلمك ياس عادل كاجواس علوم من درجُ كال يك بينيا وسے كاروه بزرگ اس بچے كوحفرت شخ الوحف اوشى دعمته المتعليه كى فدرت مي د كئة اورعوض كى مجھے احكم الحالمين كاحكم بوائے كرآب اس كے كي تعليم وتدببت فرما مين حضرت خواج شيخ الوحفص نے بیچے كے سريروست شفقت ركها واوراس بزرگ كورخصت كرديا بح كوفرما بإ ببايا إتم برك صاحب بخت ربختیار، ہو۔ کہض علیال اوم نے خود آ کرمیرے حوا ہے کیا ہے۔ اوراللہ کا حکم نایا ہے کہ تمہاری ترببیت کی جائے حضرت خوا جرچار د نوں میں قرآن پاک حفظ کر گئے یہ وڑے ہی دنوں میں علوم ظاہری میں کمال حاصل کولیا۔ آپ بالغ ہوئے تو باطنی علوم کی نلاش مورئی - اور صنرت خوا جدمعین الدین سخری رحمته المتدعلید کی خدمت میں نینجے بھنرت خواج نے سر ہ سال کی عمر میں خرقہ خلافت منائیت فرمادیا

ا در آپ اپنے بیرودش ضمیر کے ارشاد مید دہلی کی قطبیت بین فائز ہوگئے۔ آپ دہلی پہنچ مخلوق کی اصلاح میں مشغول ہوگئے۔

حضرت خواج تطب الدین اوستی نے مصروفیت کی بنا پردات کوسونا تدکی کودیا یا بنے دنوں بعدا بک بارا فطار کرنے چنکہ خاس محری کا پیکر ہے۔ دہلی کے لوگ جوق در جوق مجلس میں حاضر بورنے گئے آپ بھی ہرا دنیٰ اعلیٰ بیانو جرفز ماتے اوراس طرح میزاروں لوگ دا ہ ہدا بیت ہے عیلئے لگے۔

صرت فراچ بختیاراوشی رحمة النه علیه کابیتیا شخ تحرنامی تفارسات سال کی عمرسی انتقال کرگیا-اس کی دالده اس بینی کی دفات پر برسی وردناک آوازیس رورسی مختی رصزت خواج نے آوازش تولوگول سے دریا فت کیا کہ رجا نگدا نہ آوازکس کی ہے ؟ بتایا گیا۔ صحور آپ کا سات سالہ بٹیا شیخ تحمرا نتقال کرگیا ہے اس کی والدہ رورہی ہیں ۔ آپ نے فرمایا ادنا لله و ا ناالبه دا جعون کی شام میں ۔ آپ نے اطلاع ہوتی ۔ تو ہیں اپنے الندسے اس کی صحت کی د عاکمہ تا۔

جن دفول صرت فواج معین الدین اجمیری سجتان سے برصغی بهندوستان تشریف استرین کا تشریف لائے۔ تواقفا قاصفرت خواج بختیا داوشی اور شخ علال الدین تبریزی کا دوتوں ایدان سے عبل کر صفرت خواج بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ الله علیہ کی ملاقات کو برصغی میں آئے بہوئے تھے ایک دن یہ بینوں دوحانی بزدگ ایک مجلس میں بیلے سے کہ حاکم ملتان قباجی خان محلس میں آیا۔ اور عوض کی صفور تا تادی مغلول کا ایک لشکر ملتان کی طوت بطور رہا ہے۔ اور شہر کو تاخت و تاراج کرنا جا ہتا ہے۔ جو بکہ تا تا دیوں کا لشکر بڑا ذیر دست ہے جھے مقا بدکی تابی ہیں آئے ہوئے ایک مضاور کا بین تاکہ ملتان کی جائے مضرات قطب الدین بختیا دکے ہائے

Maria di Albania di Al

یں ایک تیر تھا۔ فرمایا یہ تیر ہے ہو۔ اور مقابلہ کے وقت تا تا دیوں کے تشکر کی طرف بھینیکا کہتے ہیں طرف بھینیکا کہتے ہیں دوسرے دن تا تا دیوں کے تشکر کے ایک بھی سیاہی ایسا نہ بچا تھا۔ جو تیر کے ذخم سے زخمی مذہوا ہو۔ وہ ملتان کا محاصرہ بھیوٹ کروائیں آگئے۔

صفرت خواج تطب الدین بختیار دہلی پہنچے تو آپ نے اپنے بیر و مرشد کی خدمت میں ایک عرفیف کی کو میں ایک عرفی کے الجار میں اور اللہ میں ایک عرفی کی اجازت دی جائے ہوا ہیں ارشاد ہوا ۔ کہ آپ کو دہلی کی قطبیت دی گئی ہے وہاں رہ کہ کام کیا جائے ہم انشاد اللہ خود دہلی آئی گے ۔ حضرت خواج ابتدائی طور برایک نا نبائی کے ہاں وہ کشن بذیر ہوئے گر کھے دنوں بعد صفرت خواج ہمید الدین نا گوری کی است دعا برا ان کے گر منتقل ہو گئے۔ ہزاروں طالبان حق جو ق درج ق حا صربو نے لگے اور سار ارشا دعادی ہوا۔

صن ت خاج کامعمول تھا۔ کہ آپ کسی سے ندرا نہ قبول نہیں فرما یا کہتے ہے۔ آپ کے گھر کے قریب ہی ایک بری فردش تھا۔ اس سے قرض کے کون ج کریا کہتے ہے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا۔ کہ آئندہ کسی سے قرض بھی نہیں لینا چاہیئے یہ بات بھی تو کل کے خلاف ہے اس دن سے مردوز آپ کے مصلے کے نیچسے ایک بڑی اور گرم دو کی بہا کہ بھوتی آپ فود بھی کھاتے اور دوسر سے احباب کو بھی اسی دو کی سے کھلاتے سنری فردش سے قرضہ لینا بند بھوا۔ تو اسے تشویش ہوئی۔ شائید صفرت خواج مجھ سے فاراض ہیں اس نے اپنی بیوی کو صفرت کے گھر بھیجا۔ اس نے ساری صورتال و دیکی تو والی مشہور ہوگئے۔ دیکھی تو والی مشہور ہوگئے۔ دیکھی تو والی مشہور ہوگئے۔

www.madeadhadh.orge.

ایک دن صرف خوا جفطب الدین بختیار کاکی حوض شمی کے کنا اسے تشریف فرما تھے دوستوں نے روٹی کھانے کی درخواست کی۔ آپ نے حوض کے پائی میں ماجھ ڈالا اورگرم روٹی با ہرنکال کر دے دی۔ اور دوستوں کوخوش کرویا۔ ایک دن با دشاہ دہلی حضرت مطان شمس الدین نے دہو آپ کا مردیمی تھا، حضرت کی کوامت دیکھنے کے لئے دوٹی کی گزارش کی۔ آپ نے اپنی آستیں جباڑی اور چیندگرم گرم روٹیاں نکال کر دے دہیں۔

ایک دن صفرت خواجر حمیدالدین ناگوری کے گھر محلس ساع ہوئی محلیس فتم ہوئی توایک فادم نے کہا محلس کے بعد طعام نہا بہت ضروری ہے اس وقت خواج حمیدالدین کے پاس کھاناموجود نہیں تھا۔ بڑی تشولیش ہوئی گرصزت خواج طبالدین نے فرمایا۔ ممام مہمانوں کوصفوں میں بڑا دیں فواج خود ہر مہمان کے قریب جا کہ اپنے است بن سے دو دوگرم روٹیاں اور علوہ رکھ دیتے تمام اہل محبس میں ہوگئے ۔ کھانا کھانے کے بعدا ہل محبس نے سرست طلب کیا۔ فرمایا جس نے آپ لوگوں کوروٹیاں دیں ہیں۔ شربت بھی دے گا جھوڑی دیر بعدا یک نا وا قف شخص آیا۔ اوراس نے دوسیر شکر میٹی کی ۔ آپ نے فرمایا ۔ اس شکر کا شربت بنایا جائے اور تمام مہمانوں دوسیر شکر میٹی کی ۔ آپ نے فرمایا ۔ اس شکر کا شربت بنایا جائے اور تمام مہمانوں میں بیوگئے دوسیر شکر میٹی کی ۔ آپ خود اسم مہمانوں کو شربت بلاتے جاتے تمام سرتوگئے میں بنربت کا کوزہ ابجی تک بحیرا ہوا تھا۔

ایک زماند آیا که دملی قعط کی زدمین آگیا گندم کے دانے موتیوں گے بجا فی مگنے لگے شاہزادہ سعدالدین نے اپنے سرکاری کا رندوں کو جند سیر آٹا دے کر کہا کہ شور سے سوطیاں تیاد کوالا و ۔ دربا د کے سیاسی آئے اور اس نا نبائی کوروٹیاں کیانے کو کہا۔ نا نبائی نے تنور میں دوٹیاں تولگادیں مگر خود کسی اور کام میں شول پولگا دیں مگر خود کسی اور کام میں شول ہوگئے ہوگیا حتی کہ تمام روٹیاں جل کر فاکتر ہوگئیں۔ سبابی عقے سے لال ہوگئے

www.mai/aulialiali.org

انبائی کو کمیدا-اس کی گیرای گردن میں ڈالی-دونوں بازو با مدھ دیئے۔اور شاہزاد ہے کے پاس سے چلے-اتفاقا اسی داستہ سے صرت خواج قطب الدین کا گزر ہوا۔ نا نبائی کو اس حالت میں دیجھا توسیا ہیوں کو کہنے گئے-اس ہجارے کو چوڑ دو۔ تنہاری روٹبال تیا رہوجاتی ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کرسیا ہی ہنس دیئے اور کھنے گئے یہ شخص دیوا ہزہے جلی ہوئی روٹبال کو درست کرتا ہے۔ آپ نے فرایا تہمیں اس سے کیا۔ مجھے وہ تنور دکھاؤ تنور رہے ہی ہے۔ آپ نے تنور میں ہاتھ فرایا تہمیں اس سے کیا۔ مجھے وہ تنور دکھاؤ تنور رہے ہیں جا تعدی اطلاع شاہزادہ محدالدین فرایا کرتام روٹبال نکال دیں۔ حب اس وا قعدی اطلاع شاہزادہ محدالدین کو ملی۔ دوٹرا دوڑا آیا۔اور مرید ہو کر کمالات روحانی میے فائر ہوگیا

تاصىصادق اور قاصى عمارد بلى كے مثہور علماء تقے۔ ابھى ابنيى منصب قضائهیں ملا تھا۔ انہوں نے بادشاہ وہلی کو نتایا۔ کہ اس شہر میں شیخ قطالدین بختيارا ورشخ حميدالدبن ناگورى في ساع كوا تنارواج دياہے كه عنقريب تمام دہلی کے سلمان اسی کام میں لگ جائیں گے۔اگر آپ کی اجازت ہوتو سم اس ساع کو بند کردیں۔ بادشاہ نے کہا شرعی معاملات میں اجازت کی مزورت نہیں لیکن میراخیال ہے تم دونوں حضرات اس معاملہ میں نشیان ہوگئے۔ ایک دن دونول قاصنیان شهر حضرت خوا جرهمیدالدین ناگوری کے گھر سینے دیکھا۔ کرمحلس ماع گرم ہے حمیدالدین وجد کی حالت میں ہن قطب الاقطاب دست لبتہ کھڑے یں۔ان دلوں دو نوں صرات کی داڑھی منہیں آئی تھی۔ ان قاصی صرات نے آگے براتھ کر کہا - اہل تفتوت کے ہاں بے رہیں رہ کوں کو محلی سماع میں بنہیں آنا جا سیتے دورتون فواج گان نے اپنا دست مبارک مذبر بھرتے ہوئے کہا ہم او کے منبین اڑھی والے ہیں۔ قاضیول نے دیکھا تو چروں مرواٹھیاں تھیں۔ دونوں اس کرامت كود بيركون مارمون اوروالي آكة

was a madeinbale org

دوباره بادشاه كى فدمت ميسش موكر كن كلكداكر بادشاه مين فاصى شرع وعسب مقردكروب توسم دونول كوابوان تضابس طلب كركم ماع كممتدرياجة كرك فنكت و بي ما و شاه نه ملاها وق كد قامني شرع مقر كرويا اونظار كومدرجهال كے مهده برمقر ركوديا۔ دونوں كوائني مرحنى كے مطابق عهدے مل كئے اب وہ بیاسی قوت کے ساتھ مصنوط ہو گئے دونوں کو یا بندکر دیا گیا کہ محل کے ديوان قضابي ميش بوكومئد ساع برمياحة كريل بصرت قطب الاقطاب فيفرمايا كل تديهار يفراج عثمان ماروني كاسالار عرس بي مهاس سيفير ما عربيس ره سكتے عرس كى مجانس ميں مجانس ساع بھي منفقد ہوں گی-اگر كوئ اور دن مقرر كرايا عائے توہم میا حد کر تیاد ہیں۔ قاصی نے اس مغرط بیمبدت دی کرموس کی تقریبات برمجانس ماع منقد منبی کی جائیں گے۔اور لوکوں کا احتماع مذہونے ياتي مرث آب دونول لعبي فواج قطب الدين مختيارا ورغوا جرحميدالدين المي محبس ي بعظ كرساع كرلس -ان دنول وہلى كے قلع منزقى اور عنوبى وروازے فقے -ان دونول بزرگول کے گران ہی دروازوں میں واقع تھے۔ قاصی نے ان دولوں درواروں میں تندفواورسخت گيرىيا بيول كايمره بطاديا . كه كوني شخص اندر مذاكف بائدواه كتناسي قريب اورعوريز بهو اوهر حضرت فواح قطب الدين في بحي سار سي شهرسي اعلان كروا ديا كه بهار ينام خادم اوردورت محلس ماع مين شركت كرين بلكه اینے اپنے احباب کو بھی دعوت شرکت دیں۔ دوسری طوت صرت خواج نے اپنے فادمول كوحكم دياكه عام تقريبات عرس ك بعكس كهان كاندباده البتمام كرس اور کسی بیرے دار با پاکسیان کی بیواہ نہ کریں۔انشارالشان بیرے دارول کی انکھیں کی آنے والے کو دیکھ تہیں سکیس کی عوس کے دن دہلی کے لوگ جق فر وق ان لگے سابی کوے دہے مگر کسی کو ندرو کا گیا۔ بزاروں مردرطالب ور

www.madainpala.mig

فادم على سماع بين شركيب موسئے - اتفاقاً اسى دن صفرت بينج بها دالدين ذكريا مانى اور شيخ جلال الدين تبريزي ملنان سے ميل کرد ہلى پہنچے تھے ان دونول صخرات كى تشركيف آدادى سے عبس كى دونق دويالا ہو گئى - توالوں ئے كلام اور وجد كرنے والوں كى دفت سے سالا قلحہ كئے نج اُٹھا - دونوں قاصنى اس غلغلم اور شكام كى آواند سے چونک اُٹھے - دروازے كے نہيا نوں كوطلب كركے قانيا - انہوں نے موزرت كرنے ہوئے تسم كھا كر كہا ركہ ہم نے كى كو اندر جاتے تہيں دركيما - ہم نہيں حايتے اتنا ہج م كدھرسے آگيا -

قاضيول نے الوال صدر میں مقدم کرنے کی بجائے بیر خیال کیا کہ آج میت براا جماع ہے اس میں بینے کرمیا حنہ کرلیا جائے اورح مت سماع پر فیصد موجائے چِناتچِدو نُول قاصى صرف فوا جرى محلس مين جا پنجي - انهو ل في ديجما كرفط الله فطاب خاج تطب الدين تووكد كررب إس ورفوا جرجميد الدين دست بسندسام فكراب میں۔اچا مک فواج جمیدالدین کی نگاہ دو توں مریزی۔ آپ نے فرمایا۔ بیم میس سماع تم جیسے منکران ساع اور دشمنان درولینان نہیں ہے۔ تم وہاں ہی کھڑے رہو۔ الرجان دونوں فاضبول نے آگے برجصنے کی کوئشش کی۔مگران کے قدم مذاعظ سكے دینا نجرساری علس سماع كورے كورے سنتے دہے جب صرت قطب الدين وجد سے رُکے۔ اور محلس میں فامر سنی بھا گئی تو آب نے قاصی عمادا در قاصی صادق کومخاطب كيا اور فرمايا - آؤرا بي عبائيو إلى برصواج نتهاري الوداعي تقريب بي تم مفر أخرت بيجاني واسع بو- أسخرى بارساع كى لذت ما صل كرو . تمهين حسرت وافنوس مذرب، دو زن صرات فا جرم كمن يرعبس من أئة قداول كالتعاد اور بزرگان دین کے تفرت سے دونوں مربوش ہو گئے محفل ختم ہوئی۔ آو دونوں نے معدت کی اوراینے اعمال رہیمیان ہو کرخواجگان حیثت کے قدم بوس ہوگئے۔ اور

www.madaadaada.org

معانی کے فوات گاد ہوگئے مصرت فواج نے فرمایا- اب تیر کمان سے نکل گیا ہے
س بیرجیتہ باڈے اید نداہ "ابتم لوگ سفر آخرت کی تیادی کرو۔ دونوں اس محبس
سے پیلٹیان دلیٹیان اسطے ۔ اور سیدھ بادشاہ کی فدمت بیں ماضر ہوئے ۔ اور رات
کی سادی سرگودشت سادی بادشاہ نے اِن کی با تیں سن کرا نہیں سرزنش کی - اور
بوٹ سے فصلے سے مسدر جہال اور عہدہ قضا سے مقطل کردیا ۔ اسی رات دونوں
مدرمہ سے مرسگئے۔

اخبارالاخیارا ورسیرالا تطاب میں درج ہے۔ که صرت خاج بختیار کے ایک مربدرتيس نامى في أيك دات فواب مين ويجها كدايك عالى شان در كا ه ب اور اس میں بریاہ مخلوق جمع ہے۔ ایک شخص میت قد مار بار بارگاہ کے اندرجا تاہے اور پیریا ہر آجا تا ہے اور یادشاہ کے فرمان وینیام لالاکراد گول تک پہنچا تاہے رئیس نے اس یار گاہ مجلس اورصاحب دریار اور اندر با ہرائے جانے والے تنخف کے بارے میں اوچھا۔ لوگوں نے بتایا۔ برسر کار دوعا لم جناب محر مقطفیٰ صلی السُّعليدكى بارگاه ہے بيكوتاه قد صرت عيدالسُّر معدد رصى السُّرعند، بين لوكول کے پنیا مات اندرے جاتے ہیں۔ اور صفور کا فرمان یا ہرلاکر بہنجانے ہیں سدئیس المك برسے مصرت عيدالمتر معودكوكها بائے مهر بانى رصنوركى فدمت بيس كذارش كريب كماكب كاليك امتى رمئيس عوخوا جقطب الدين مختيار كافا دم ب نيارت كاخوا بال سے وہ درواند بيعاضر سے آپ كرم فرائيں حضرت عبدالله مسود في تقور يديا برآكد فرمايا حضور فرمات بين كرتهبين المجي تك زيادت كي الميت نهين بهوئي بهاراسلام فواح قطب الدبين كومينيا نا-اوركهنا كرتم بررات بهي تحفه بہنجا یا کوتے تھے۔ تین دائیں گذر کئی ہیں۔ متہا سی طرف سے تحقہ نہیں بہنجا ۔ فدا فيركد ك كونسي ميز ما فع ب رئيس ميح الحظ دوالد دوالد عفرت فواح كى فات

www.mallaclack.aug

بن حاصر ہو کر با دیدہ برآب بیغیام پہنچا یا ۔ حضرت خوا جراسی دفت اعظے۔ تا زہ دعنو كيا تنبي بزارباد درو دباك بريطا حضوركي بارگاه مين بديدكيا-آپ نے نبن روز قبل ورود نہیں طیصاتھا - اس کی وجربہ تھی۔ کہ صربت خواجہ نے شادی کرلی تھی بتین را بین اسی شادی مین معروف رہے۔ درو دیا کر ترک رہا۔ اس درو دیاک من تا خیر اورتعطل اس شادی کی وجرسے تقاصرت خاج استے ۔اوراپنی بیوی کوطان ت دے كرآزاوكرويا اورسمه تن درود پاك مين مشنول مو گئے \_

فوائدالفوادمين لکھا ہے۔ کہ صرت خواج نظام الدین و ملوی بسااو فات عنیات لورسے چلنے اورحفرت نوا جرنجتیا رکے روضہ کی زیارت کے لئے دملی جاتے ایک دن آب کے دل میں خیال آیا۔فدامعلوم میری عاضری سے صرت فواج گاہ بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ آپ حصرت کے مزار مید انوار کے نزوبک پہنچے دیکھا۔ کہ حفرت نواج مزاركے تعويز برتشراب فرما بي اور مبيم فرماتے بهدي يه شعر بيره

رہے ہیں .

م مرازنده سبدار حول خواتین من آيم بحال گرسي في به تن

جي د نول صرف خوا جد د بلي من قيام فروا تق مريد اورطالب جون ورج ق آپ كى فدمت ميں حاصر ہوتے ان درگوں میں روسا وملكت ۔ احبان سلطنت ا ورسيلامان افواج معي بوتے تھے۔ اپني دنوں خداج نجم الدين صفري يونوا جرعتمان ماروني كے غليفه اور صفرت خواج معين الدين اجميري ملح خواج ما ش تق آب كواس دونق ادر بجرم برسخت صد مدا - وه برایال مقے کرسارے اوگ صرت خواج قطب لدی کے پاس ہی جاتے ہیں کورونوں بدر حضرت خوا جرمعین الدین اجمبری وہلی میں رونق افروز موئ توخاج نجم الدين صغرى في اينة نا زات سي آگاه كيا اوركها حضور

آپ نے اپنے مربیقاص قطب الدین کو دہلی میں چھوڑ دیا ہے۔ ستہر کے تمام لوگ اہنی كى طرف رج ع كرتے ہيں جيں تو برگ سزى بھي عنييت نہيں دى جاتى رحفرت فواج معین الدین کو خوا چرنجم الدین کی مات انھی مذلکی اور خواج نطب الدین کو فرمایا۔ یا باتم ہارے ساتھ اجر طعے میورلیض ادگوں کو دہلی کے نیام سے تکلیف ہے۔ خواج تَظبِ الدين حفرت فواجريز گ كاحكم سنتة بهي فوراً نتيار بهو كئے . اور دوسرے دن ساتھ میل بیدے و بی کے اکا برو اصاع عورت ومرو اس صورت حال سے اس کا ہ بوئے۔ تو وه قا فلے کے بیچے بھا گے. اور صرت فواج کی خدمت میں فریاد کرنے گے۔ کہ خدا کے لئے خواج قطب الدین کو دہلی سے مذہے مائیں ۔ ہم عزیب لوگ اہنی کے سہارے زندہ ہیں۔ کہس فواج کی جدائی کی تاب سب ہے۔ آپ نے وگوں کا خلوص اوربے مینی دیجر کر فر مایا۔ با یا قطب الدین اتم بیاں ہی رہو۔ دہلی کے لوگ تمہیں نہیں جانے دیتے۔ مینا ٹچہ ٹوا چرقطب الدین تھے دہلی میں ۔ ہ گئے۔ جندسال اسي طريقة بدارك توصرت خاجمعين الدين الجبري فيخاج تطب الدين كوا جمير بلايا وروسارا وركلاه عنائيت فرمات يشخ عمّاني ماروني كاعصاءمبادك ديا - قرآن پاك كاايك نشرادرمضلى عنائيت فرماتے جوتے خرقةُ غلافت عطاء فرما يا - ا ور فرما يا - بيرا مانتب سيرالمرسلين حيّاب محديسول الله صلی النّر علیبروسلم کی طرت سے ہی مہیں پنجیس تقیں۔ ہم نے ال اما نتول کو تنہا کے ولك كرك ايناس اداكردياب تمعي ال كاحق اليا اداكر ناكر قيامت كون مجے يدالا نبيادك سائن مرسادة بونايك - ان نزكات كيرد كرفے كے بعد آب كدو بلى جانے كى رضت دى كنتے بى اس دن سے آج روز لعد حضرت فوا جرمعين الدبن اجميري كا وصال موكبيا اليب شاع ناصر تخلص كياكرتا تفاءوه ماورالنهرسي على كروملي آيار سلطان

province and traditions are given

شمس الدین التمش کے لئے ایک نصیرہ لکھا حضرت فواج نظب الدین بختبار کی فدت یس بیش کر کے عرض کی جضور میرے لئے دعا کریں کہ بہتصیدہ ما دنتا ہ کو لیند آجائے مجھ جس قدر الفام ملے گا آدھا فا تھا ہ کے در دلینوں کے اخراجات کے لئے بیش کروں گا بحضرت خواجہ نے دعا کی ناصر نتا عرفے بادنتا ہ کے حضور تصیدہ بڑھا تواسے انتھا دکی تعداد اٹھا ون برا مطاوی ہزار روپیرا لغام دیا گیا۔ تا صرا لغام باکر در بار میں حاضر ہوا۔ اور نصف الغام خدمت میں نذر کیا۔ آپ نے قبول باکر در بار میں حاضر ہوا۔ اور نصف الغام خدمت میں نذر کیا۔ آپ نے قبول باکر در اردنا دفر ما یا بیر سازاتم سی لے جاؤ۔

ما در ہے کہ صرت قطب الاقطاب کے اعلی واکبر فلیفہ صرت خاج مسود شکر گئے ہیں۔ ان کے لعد دہلی کے فہنشاہ سلطان شمس الدیں الممش بیخ الم باسخری مجود رہا ۔ مولانا فخر الدین علوائی شنخ احمد حاجی ۔ شنخ حیوں - شنخ فیروند شخ بدرالدین مرتاب را در شنخ شاہتی موتاب . شناہ خفر فلندر سنخ مجم الدین فلند مواجر تیرو ۔ شخ سرالدین فلند خود بہاری ۔ مولانا جارخری بسلطان نعبرالدین فلند قاضی حمیدالدین ناگوری ۔ مولانا شخ محمد مولانا ہم الدین علوائی شنخ مشرالدین ما الدین ما الدین ما الدین الوالا الدین ۔ الوالا الم تا مرزی دائی الدین الوالا الدین الوالدین الوالدین الوالدین خواجر تا جا الدین مؤراو شنی رحمته الند علیم الجعین ال تمام بزرگوں کو مصرت خواجر تلاب الدین بختیاد کالی رحمته الند علیہ سے خواجر قالا فت علا بزرگوں کو مصرت خواجر قطب الدین بختیاد کالی رحمته الند علیہ سے خواجر قالا فت علا بررگوں کو مصرت خواجر قطب الدین بختیاد کالی رحمته الند علیہ سے خواجر قالا فت علا بورائیوں نے سامہ موراد داکیا۔ بیرائیوں نے سامہ حقیقت میں بڑا اسم کم داراد داکیا۔

ایک دن صفرت خواج قطب الدین ایک تھیلی پر بلیٹے متہرسے با ہر تشرلف بے جارہے تھے ۔جب اس حگرینچے جہال ان دنوں آپ کا روص مُرمنورہ ہے۔ بہلی کو کھ طاکیا۔ دیر تک مراقبہ میں رہے فرمایا۔ اس حگرسے مجھے اوسے عمیت آرہی

ہے۔ زمین کے مالک کو بلا یا ماور مہت سی قمیت اور الغام اُ داکر کے زمین خربدلی فرمایا۔ ہماری قبراس زمین میں ہوگی۔ انٹ راللہ۔

سیرالاقطاب میں تکھا ہے۔ کہ صفرت خواجہ کا وصال خاص حالات میں ہوا تھا۔ آپ اپنی خانقاہ میں محلس سماع میں تشریب فرمائے۔ بٹگا مرسماع ذوروں یہ تھا۔ قوال یہ شعر پڑھ رہے تھے۔

> عاشق رو ئیت کجا ببنید تلجسس نستهٔ مویت کجایا پر جنساص

صرت نواجر بدشعرس كرو جديس أسكّهُ - قوالول كواپنے سامنے بلايا عجر و مدين أسكّهُ - قوالول كواپنے سامنے بلايا عجر ومدكر من الدين - نفيرالدين غزل فوال عجمي موجود تقے - انہول نے برشعوا علما يا ۔

ا الشخط الم خنج السليم دا مرز مان از خيب جان ديگراست

یرشعر مننا تھا کہ آپ کی حالت وگرگو ک ہوگئی۔ تمام مجلس پر دقت طاری
ہوگئی۔ بہت سے وجد کرنے گئے۔ حضرت قطب الاقطاب اس وجد کی حالت
میں جُریت لگائے تھے۔ تو دس دس گذاو ہوگوا تھجلتے۔ یہ معاملہ تہب دن دات تک
جاری دیا حضرت خواج کے بال بال سے اسم ذات کی نہیے جاری مقی یون کے
قطرے بہنے گئے۔ ان قطرات میں سے ایک قطرہ زمین پڑئیتا تو النڈ کی آوازیں منا ئی
نقش بن جا تا۔ چوتھے دل آپ کے انگ انگ سے سجان آلڈ کی آوازی منا ئی
دینے گئیں ۔ خون کے قطروں سے بھی کلم سجان النڈ کی آواز آتی جس وقت غزل
خوال یہ شعر بڑھتے۔

م كشتكان خنجرت يم را ـ

قربیل محسوس ہو تاکر صرت خواجراس جہاں سے چلے گئے ہیں۔ مگر جب قوال ہرزمان ازغیب جان دیگراست

بشطة توجیر ذنده بهو کرحبت لگاته اورم غلبمل کی طرح فرش میرترشیته اسخ کارمورخ وی برای دن مقا-قدالدل کوموع اسخ کارمورخ وی به منا به ناد و بین الاول کوجب کرسماع کا بانچوال دن مقا-قدالدل کوموع نانی بیش سخد به منع کریاگیا. آپ نے لغرہ مادارا وردا صل بحق بوگئے ، حا صربی میں شور مجاله کو گئیس سے استھے۔ آپ کا جنانه میا رموا ، مهندوسان کا باوشاه سلطان شمس الدین المتش خود حا صربی وا۔ آپ کے خلقارم ریدا و رمشا گئے ، شاہی خماتین مسلطان شمس الدین المتش خود حا صربی وا۔ آپ کے خلقارم ریدا و رمشا گئے ، شاہی خماتین میں در ماری در ماری اور میں اللہ میں اللہ

ا درعوام الناس محمع بهو كئي بسارا دبلي شهر الوط ييا-

خواجا آی سعید نے اٹھ کرا علان کیا کہ صرت خواج قطب الاقطاب قطب الدین بختیار نے وصیت کی تئی ۔ کہ میرا جازہ وہ شخص بڑھائے جیس نے سادی عمرا نے آپ کو نئاسے محفوظ رکھا ہو۔ بلوغنت سے لے کرآج تک عصر کی سنتیں تقالہ کی ہول ۔ فرائض نما نکی تکبیراو لیا سے محودم نہ ہوا ہو۔ یہ اعلان سنتے ہی تمام عاضرین دیگ رہ گئے۔ اورا یک دوسرے کی طرف حیلے اعلان سنتے ہی تمام عاضرین دیگ رہ گئے۔ اورا یک دوسرے کی طرف حیلے ان شاغل سے کسی کو جرنہ ہو۔ مگرآج میرے بیروم رنند کی وصیّت نے جھے آئی کا ان شاغل سے کسی کو جرنہ ہو۔ مگرآج میرے بیروم رنند کی وصیّت نے جھے آئی کا کردیا۔ آپ نے نماز جازہ کی امامت کرائی۔ نماز جازہ کے بعدا یک طرف خود کندھا دیا۔ ای تی تین یا یکوں کو اس وقت کے نا مورا و لیاء اللہ نے انتخا یا اور کی مدن تک لے کہ دون کے مدن تک لے کے۔

تطب الاقطاب صرت قطب الدين مختيار كاكى اوشى رعمة الله عليه كى وفات بتاريخ جوده ماه ربيج الاوّل سلط المهم كومونى - يه مّاريخ سفينة الاولياء اخبار الله ولياء دعواج الولا بيت اوردوسرے تذكروں ميں لکھى بإنى گئى۔ وقا

www.mahadhahange

کے دقت آپ کی عمر ماول سال تھی۔ مجزالوا صلین میں آپ کاس وصال ۹۳۳ لکھا ہواہے۔لیکن ہارے نزدیک پہلا قول سمجے ہے۔ خاب شنخ قطب الدين اوشي كه لود ا ومقتدائے شخ وسم شاپ عجب تاریخ وصلش مافت سرور زقطب الدبن مقدس قطب لاقطائيا

شاه شمس الترين لتمش بادشاه مبتدوستان قدس سرة : دل يادشاه عادل سلطان كامل تقے فوا جرمعين الدين اجميري رحمة الشرعليد كے منظور نظر تھے۔ الرحضرت فواح قطب الدين نبتيار كيمريد غاص اورفليفه اعظم تقير حضرات ابل بیشت سے بڑی اداوت رکھتے تھے۔اگر چظا ہری فرا زوائے معطنت ہندونتان تحے۔ گرباطنی طور رپیفقرول اور در ولیٹول کے زمرے میں تھے۔ کم کھاتے بھوڑا سوتے لمبی دائیں جاگ کر گذارتے سید مجے سوتے تو فوراً بیدار ہوجاتے کسی كام كے لئے ملازمين كولكيف مذويتے تھے. دات كے حس صديس بيدار موت كسى كوكمن كى بجائے خود كنو ميں سے ياتى كھنينة اوروصوفر مالينة انہيں بيات گوارا نہ تھی کہ ال کے کسی کام کے لئے کسی دوسرے کو تکلیف ہو آ دھی رات ہوتی

ما در صرت مفتی غلام سرور لا ہوری قدس سرف نے اس تاریخ وصال کے علاوہ مندرج ذیل وّاریخ عِي كِي مِن مِنت مقام + دوبار عالم الاسرار + فورعلى نور + خلد + قطب الدين when when when when when

توشاہی باس آناد کر گدائی بہن لیتے۔ اور دعا یا کی خرگیری کے الفظل بڑتے۔ علماء صلحاء اور صوفیا کو بے پناہ دولت بختے تھے۔ کھی ایسا ہوتا۔ کہ مٹی کے بتن میں سونا دکھ کراو پر گذم کے دانے دکھ کر بند کردیتے۔ اور سافروں کو بخش دیتے تھے تاکہ خاوت کی شہرت نہ ہو۔

ایک بادائپ نے حون بنانے کا ادا وہ کیا۔ وہی ہیں حوض شمسی کلاں آپ نے ہی تعمیر کیا تھا۔ یہ حون بنانے سے پہلے انہیں بڑی گریھی۔ دات کو حصن رت درالت ایک ہون بنانے سے پہلے انہیں بڑی گریھی۔ دات کو حصن رحوض کی درالت ایک ہون درخوں کی جگر گھوڑے پر بروا دوبلوہ فرما بئی۔ اور خاطب کرے فرما دہیں استمیں الدین بہال حوض بناؤ۔ اس وقت صفور کے گھوڑے نے اپنے ما وک زمین پرما رے جس سے پانی کا چشم جا دی ہوگیا یہ صفور نے الملک الاکیر کہ کرفر مایا۔ اس جگر سے اچھا یا فی سارے وہی میں کہیں بھی منہیں ہوگا۔ وہی ہوئی۔ با دناہ التمش سے اچھا یا فی سارے وہی میں کہیں بھی منہیں ہوگا۔ وہی ہوئی۔ با دناہ التمش کے گھوڑے کے سے اچھا یا فی سارے وہی میں کہیں جی کہیاں جہاں جنور صلی اللہ ملیہ وہی کے گھوڑے کے سے ایک اللہ علیہ وہی کے سے ایک اللہ علیہ وہی کے سے ایک ایک میں کہیں ہوگا کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ ملیہ وہی سے اُرا اس حقور اس مقردہ کی کوئی بیا اپنے ساتھیوں کو تھی بلایا اور اسی وقت اپنے ایک میں کہون کے دیں۔ ایک کار دی کہون کی دیا کہ حق کی کوئی دیا۔ اس کے کھوڑ اسا یا فی بیا اپنے ساتھیوں کو تھی بلایا اور اسی وقت اپنے ایک ایک کی کوئی دیا کہ حق کی کہون کوئی کی دیں۔

مادرہے۔ کہ صنت الطان شمس الدین ترکی بزدگان دین کی اولاد میں سے
سے حوادث ذمارہ کے بیش نظر گرفتار ہو کر مہندوت ان پہنچے۔ صدر جہال نے انہیں
خرید کو اپنے غلاموں میں دکھ لیا۔ چوسلطان شہاب الدین غوری کو دسے دیاوہ ہال
ہی قطب الدین ایک سے جو خود بھی ایک غلام کی حیثریت سے باوٹ ہ سکے
یاس رہنے تھے ملاقات ہوئی۔ قطب الدین ایب جی دنوں وہلی کے حکم ای حرب ایک کئے گئے تو آپ نے سے الکی العمل کی مجارت الطان التمش کو مجالی کا گور نرلگا دیا۔ آپ ایک

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

عوصة المت گورنرد ہے بیب سلطان قطب الدین ایک لا ہور میں لیہ لو کھیلتے ہوئے گھوڈ ہے سے گر کرفرت ہوئے آکام شاہ قطب الدین کا بیٹیا مندوت ان کا حکمران بنادیا گیا۔ ان د فول امیر علی اسماعیل افراج مند کا سید سالار تقا۔ اور امیر دا ود د میلی د کن سلطان شمل الدین کو بدا کو ل یہ دو فول آکام شاہ سے ناراض ہوگئے۔ اور سلطان شمل الدین کو بدا کو ل سے دہلی طلب کرلیا گیا۔ اور کچے د فول یعد دہلی کے تخت پر پیٹھا دیا ۔ آپ سے نارہ میں تحنت نشین ہوئے تخت نشینی کے بعد آپ کو سال گذرہ کی سال گذرہ کو سال گذرہ کو سال کو سے دکر شاہ خوارزم چائیز خال تا تاری کے حکول سے تنگ آکر ہند و شان آپ ہنچا تھا۔ اور ہند و شان کے کئی علاقے فتح کر تنا ہوا۔ آپ کے بڑھا۔ گرائمش کے باکھوں شکر ساکہ کو سے مادکر کھوگا دیا۔

صفرت سلطان البمق نے گوالیار کو فتح کیا۔ پھرا و جین شہر برقیف کر لیا۔ اور بت فانہ مہاکل کو جوالی سرار دوسوسال سے آباد چیا آمر ما بھا۔ ویوان کرکے رکھ دیا۔ پہال سے بیان میں برار دوسوسال میں میں مار درا جر مکر ماجیت کا ایک برط ابت دہلی لایا گیا۔ اسے تو ڈبچوڈ کر اپنی مسید قوت الاسلام کے دروا ذیے برط ابنا کے دروا ذیے کے سامنے لاکرا و ندھا بھین ک دیا۔

فغزالملک آبندادی اور نظام الملک سلطان القمش کے نامورو درا استقے ان کی خدمات تا درجے کے صفحات پر بنایاں نظراتی ہیں سلطان القمش رحمۃ الدلاليم بناد بخے سبتم د۲۰) ماہ شعبان سلاھ کو قوت ہوگئے مراۃ ہند کے موقف نے آپ کا سال وصال سلاھ مکھا ہے۔ آپ بورے سائیس سال تخت ہندوت ان پر حلوہ فرما دہا ہے۔ آپ کا مزار سمید قوت الاسلام دہلی کے عقب ہیں ہے۔ میں مال آپ کے ہیرو مرشر صفرت تطب الدین بختیار کا کی قدس مرہ کا وصال ہوا تھا۔

شمس دین آل با دشاه ملک بهند شده از دنی با قلیم حبت ل شمس دین حق گو تاریخ او مهنبگس دین قطب میسود مهنبگس دین قطب میسود مهنبگس دین قطب میسود

مصرت شيخ جلال الدين تبريزي قدس مره به مين ايم عظيم شيخ بي أب كوصفرت خوا جرقطب الدين نختيار كاكى سے روحانی فيض ملا ليعض مثنا كنخ أب كو سلسد مہرور دیا کے سے تفتور کرنے ہیں۔ کتف وکرا مات میں بے نظر تھے۔ ترک و تجرد میں بے مثال تھے۔ ابتدائی سلوک کے سات سال شنح التيوخ مرددي رجمة التُدعليد كي صحبت ميں رہے د غالبًا اسى وجسے نعض صرات آپ كوم وروايل مِن شادكمة بن ،اگرچ شخ علال الدين تبريزي حضرت شخ الوسعيد تبريزي قدل سرہ کے مرید تھے۔ مگر ابوسید کی وفات کے بعد آپ شخ الشیوخ کی فدست میں عاصر ہوئے اور كمال كويني كيم عرصه بعد آپ كى ملاقات حضرت خواج على لدين سنجرى قدس سرة سے ہو ئى و مال ہى آپ نے صرت خواج قطب الدين وشى كوديكما حضرت فاح تطب الدين في أب كوايني روعاني تربيت سے درج كمال تك بينجاديا -اوراس طرح ال كے فليفه خاص بنے - اور خانوا دہ حيثت ميں معروف ہوئے۔

ملد ناهن مولفت نے بی تواریخ و فات بھی کھی ہیں = ماہ زیبے جال شمس الدین 4 ماری ولی و بیدار

حضرت شیخ الشبوخ خاجر شها ب الدین مهروردی هج بیرجات توشیخ ملال الدین مهروردی هج بیرجات توشیخ ملال الدین مهروردی هج بیرجا نے توشیخ ملال الدین میروزی آب کے ہم رکاب ہونے تھے۔ آپ ایک دیگدان تیا دکر کے سربیر کھ لیا کہ سرکو گرمی بھی مذیکے۔ گرایک دیگ میں سکھا ہوا کھا ٹا کھنڈا بھی نہ بھوت یائے۔ بیرصرت شیخ الشوخ کی خدمت سفر کا ایک عبامدہ تھا۔ حضرت شیخ الشوخ حس دقت بھی کھا ناطلب فرماتے ہائی گرما ور تا دہ کھا تا بیش کیا جا تا تھا۔

صرت شنخ او مدالدین کرمانی قدس السرهٔ السامی نے مکھاہے کہ ایک مادیں بھی اس قافلہ میں موجود تھا جوسفر جج بیروال تھا۔ شیخ جلال الدین تبریزی سب معمول دیگدان سربیر رکھے قا فلہ میں موجود تھے۔ ہم لوگ صحالے نبی لام میں پہنچے یہ بڑی دستوار گذار وادی تنی مین دستوار موا جار ہا تھا۔ اسی ا ننامی ا و نول کے تاجرائيا ونطبيعي كے لئے أيني واورانهول تے ہراونٹ كى بيني الترفي فقيت مانگی۔ قافلہ میں امیراور روساء صفرات نے تواونٹ خرید لئے۔ ممیم صبیح رولیش یا بیادہ موت کے سفر کوروارہ تقے حضرت شنخ جلال الدین ترمزی نے ہاری يه حالت ديجي توانيس بهاري اتواني يربط اترس آيا- آپ فيطعام والي ديگ كوخانى كبيا. اوراپينے سامنے لاركھى ۔ اس ديگ ميں ايك انثر في داسلتے اوراس بي عادرا در طعاديتي اورمنه ب يالطيف كتة -اور ديك بين ما تقد دال كربيل شرقي نكال كرا يك درويش كوديية - اس طرح أب نے يا پنج اونٹول كى قىميت كال كرا لك كددى . اورقا فلے كے ممام عزيب درولينوں كوا ونر فريد ديئے. قافلے كى ادى لوگ ترسوار موكئے - مرخود ما بياد ، علتے د ہے .

صنرت جلال الدین نتر مزی دہلی پینچ نوسلطان شمس الدین التمش آپ کے استقبال کو با ہرائے ان داؤں دہلی کے شخ الاسلام حضرت خواجر نجم الدین معزی

www.medianland

تح يهي يهي باد شأه كے ساتھ استقبال كو أستے سلطان نے بینی علال الدين كو دیجیا گھوڑے سے اتر بیڑا۔ اور بیادہ اپ کی خدمت میں حاصر ہوا ۔ اور بیدل میل كرسى تنهرس ينع بلطان في شخ الاسلام فواج نجم الدين صغرى كوكها كم حفرت شخ كوا يسه مكان مي عظرانا جومير ندديك محد-يه بات س كرنجم الدين مغرى کوصد آیا۔ کہ ایک نو وارد بزرگ کی اتنی عزت کی جا رہی ہے۔ شاہی محل کے قریب ہی ایک ایسامکان تھا۔جس میں جنّات کا ڈیرہ تھاا ور پہلینہ مقفل رہتا تھا۔ اُسے بیت الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ صرت خواج نجم الدین نے سلطان التمش كوكها . . . كركيول مد سنخ جلال الدين كوبريت الجن من عظرا يا جائد الدوه مذارسیدہ ولی ہیں توجوں رقابو پالیں گے۔ اور اگر محوثے مدعی ہی توسرا یا تیں كے جضرت سلطان التمش نے ابھی جواب نہیں دیا تھا كرشنے جلال الدین نے نور باطن سے معلوم کر کے فرما باک مبت الحق کی جا بیال مجے وے دی جا میں. عا بياں لائی گئيں قوآپ نے اپنے ايك خادم كو دے كرفر ما يا-كرجاؤا وروروازہ كهول كرا واز دوكم اس مكان مي رست والو- المج تواج ملال الدين تريذي يهال ارب بين تم اينالكا مذكرو- رات كوآب بيت الجن مي بينج كرآرام فرما الوس بلطان التمش آب كو مردون نئى عزت اورنيا احرام ويتااس صورت عال في خاج عم الدين صغرى كو أتش حسد مي حلاديا . وه سويعة ربة - كم جلال الدين تررزي كوكسي ايسے الو: ام ميں طوت كياجائے كه باوشاه خودہي أبين و ملى سے نكال و ہے۔

ایک دن صفرت شنخ مبلال الدین تررزی مناز مسیح پیشنے کے بعد بریت الی بس ہی اپنی جاد یا فئ بر جادر لئے لیلے ہوئے تھے۔ آپ کا ایک خولصورت ترکی علام آپ کے بیاؤں دیا دہا تھا۔ شنخ نجم الدین نے اپنے محل کی چھت سے اس

many much tributh one

اللے کو باؤں و باتے ہوئے دیکھا۔ اسی و قت اُکھ کر باد شاہ کے پاس گئے اور کہا

اب تو اس شخص کے متعلق الجھا اعتقاد رکھتے ہیں۔ بگریش سورج چرط ہے ابھی تک

سور ہا ہے اور ایک خوبھورت غلام ان کے باؤل و با رہا ہے۔ یہ بات نٹر لویت

کے مطابق نہیں۔ بیٹنی نے بیٹے بیٹے ہی اس صورت حال کو پالیا اور و ہیں سے
چا درمنہ سے مہا کہ بلند آوا نہ سے کہا۔ نجم الدین اگرتم محقود اسا پہلے و کیھتے تو

اس غلام کومیری بینل میں باتے بچم الدین یہ بات سُن کر سخت سٹر مندہ ہوئے اور

بین کو تنگ کر نے سے با ذات گئے۔ مگرول میں بیٹھان لی کہ اب شنے کو کسی ایلے

الزام میں موت کروں گا جس سے بادشاہ اُس سے سمینیش کے لئے برخل ہوجائے
الزام میں موت کروں گا جس سے بادشاہ اُس سے سمینیش کے لئے برخل ہوجائے
اور شنخ کو شہرسے با مرتکال دے۔

د ملى شهر من ابك جميله نامي عورت عتى حو كا ناكا ياكه ني تحق - وه ايك يدكر دارا ور فاحتذ عورت مح حس كے پاس ملك كے امراء اور درباركے افسر كا يكرتے تھے۔أس كانام كوبرب بها تقا حضرت تجم الدين في أسه اسف باس بلايا وركهاكم الرقم شخ علال الدین کو زنا کے الزام میں تھینسا دواور باوشاہ کے سامنے تنہا وت بھی دے دوتو مير تمهيل پاينج سود بنارطلا ي دول گا-ان ميس سے نصف رويد پينگي ادا كمدويا كيا ا ورنصف روييه ايك سرى فروس احدثامي كے كان م يطور اماشت ركد ديا كيا کرچیے تم بنتان تراشی کی گواہی دے چکے تو پیر قرد کمؤد آکر لے لینا بچنرون سب مخم الدین اُس مدکرد ارمورت کو باد فناه کے سامنے ہے آئے اور عورت کی طرف و المنتخ علال الدين كفلات زناكي كيفيت كوبيان كيا- با داتاه في حيران بهوكم لوجياكيا میعورت اپنی زبان سے زنا کا قرار کر دہی ہے۔ پھرتو اس کوسنگسار کرنا چاہئے نيونكه ابهى مك بيننج علال الدبين ميه بيرگناه تا مت منهيں ہوا ۔ اور تم فو د ہى مدعيه اورشكايت كننده مو-لهذاكسي دوسرے قاضي كواس مقدے كافيصله كرنا

www.malaabah.ore

چاہیئے۔ چانچہ یہ تجویز کیا گیا کہ اس معامے کی تحقیق کے لئے مثار نُخ عظام کور قرر کرنا چاہیئے۔ حس وقت تحقیق ہوجائے تو اس وقت اُس پہ فرد حرم عائد ہونی چاہیئے ان دنوں شخ بہا والدین زکر یا مثنا تی اور شخ جلال الدین تجریزی کے درمیان کچر زخیش تھی ۔ نجم الدین معزیٰ نے کہا کہ میری طرف سے شخ بہا والدین زکر یا مثنا نی مقدمہ کے حاکم ہونگے۔ ان کا خیال تھا کہ بہا والدین اپنی فراتی ما نفت کی وج سے شنح جلال الدین کے فلاٹ نیصلہ دیں گے۔

ضِح بها وُالدين ذكريا منان سے چلكر و ہلى أئے و بلى كے تمام مشائخ عظام جامع مبحدين مع عقد ينخ فجم الدين أس كانے والى عورت كو لے كر آگئے اورشخ ملال الدين كو ملانے كے لئے ايك خادم كو بجبجا ۔ شخ حيلال الدين آئے ابھی وہ سید کے دروازے پیا بیا ہوتا آثار رہے تھے تومسجد میں بلیٹے تمام شائخ ال كاستقبال كے لئے بڑھے ۔ پننج بہاؤالدین زكر یا نے خود اللے كم سنينج علال الدين كے جوتے مكيات اورمعيدس نے ائے۔ بيصورت حال ويجه كر تمام عاصر بن جيران ره كئے . شخ بها وُالدين ذكريا ملتا في في فرما ياكد بين شخ علال لدين مے جو تول کی فاک کو اپنی آنکھول کا سرمہ نباتا چا ہتا ہوں۔ کیونکہ آپ سات سال مك مفروحين شخ المثالخ شهاب الدين سهرور دى كے ساتھ رہے ہيں۔ يركهركواس عورت كوميس مي طلب كيارا وركها جاءالحق و ذهق الراطل إِنَّ البِاطل كَان زهو قُاء (حق أكيا باطل حِلاكيا - باطل مِا في والاتحا، آپ نے فرما یا کہ بیال سچی سچی بات کرنا درنہ یے بدسکو گی-اس مورت نے بلند آوازے کہا اللہ تعالیٰ عاصر و ناظر ہے میں نے صنرت شخ عبلال الدین کے خلات جوئ تهمت لگائی تقی آدھے دویے ابھی سک احد بقال کے پاس بھے ہیں۔ اُسے بلاكرىچ يوليا جائے نجم الدين مجھے دينے كے لئے اُس كے ياس د كھے ہوئے

www.madaidhada.arg

ہیں۔ نجم الدین میصورت عال دمکھ کہ بے حدیثر مندہ ہوئے۔ حتیٰ کہ بے ہوش ہو کو گریٹے یا دشاہ نے اُسی وقت حکم دیا کہ اس کوشنخ اسلامی کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اوران کی حکمہ شنخ بہاؤالدین ذکر یا ملتانی کو مقرر کیا جائے۔

اس وا تعدے چندون لعد علال الدین نے دہلی کو گھیوڈ دیا اور مبلیون آگئے اور میں دہا سے اس وا تعدے چندون لعد علی اسٹے ابھی چندگذرے ہے ایک دن لینے دوستوں کو سے کر مبلیون کے نزدیک بیٹے ہوئے تھے کہ فوراً اسٹے تازہ وضو کیا اور فرما یا دوستو اکٹو بیٹے نم الدین صغری کا جنازہ پڑھ کی نکہ ابھی ابھی وہ دہلی میں انتقال کر گئے ہیں۔ نما زجنازہ کے بعد فرما یا۔اگرچ میں ان کی تہمت تواشی کی وجرسے دہلی سے نکل آیا ہوں ۔ لیکن وہ میرے پرول میں ان کی تہمت تواشی کی وجرسے دہلی سے نکل آیا ہوں ۔ لیکن وہ میرے پرول کی دعاسے دنیاسے چلے گئے ہیں۔ چند دنوں کے بعد بیا طلاع ملی کہ واقعی حس دن بینے جالل الدین نے برایون میں نماز جنازہ پڑھی تھی۔ بینے نجم الدین صغری کا اُسی دن دہلی میں انتقال ہوا تھا۔

کتابوں میں بہاؤالدین ذکریا ملتائی اور شخ جلال الدین تبریزی کے اختلات
کا واقعہ بول مکھا ہے۔ ایک و قدرید دونوں بزرگ ایک سفر میں اکھتے جارہے تھے
وہ ان شہرین جا پہنچے۔ جہال شخ فرید الدین عطار ریا کرتے تھے۔ شخ بہاؤالدین
ذکر یا توعیا دت میں شغول ہو گئے۔ لیکن شخ جلال الدین شہر کی سرکو نکل بیٹ اچا کہ وہ شخ فریدالین
اچا کک وہ شخ فریدالدین عطار کی خانقاہ کی طرف جا ٹکلے۔ آپ نے شخ فریدالین
کو دیکھا تو ان کے انواز کی الات سے بے حدمتا نتر ہوئے۔ وات کو دالیس آئے تو
توشخ بہاؤالدین کو کہنے گئے کہ آج میں نے اتنا بڑا شہباز دکھیا ہے جس کے جال
باکمال سے مدہوش ہوگیا ہوں۔ جھے اور کسی چیز کی خربسی شہیں دہی شخ بہاؤالدین
نے کہا کی تمہیں اپنے مرشد کے انوار کمال کی بھی یا و مذ آئی انہوں نے فرما یا کہ میں

yers warankai kali arsi

ان کے جال میں اتنا محو تھا کہ مجھے کسی دوسرے کی ضربهی نہیں رہی ۔ حضرت بہا دُالدین ذکر پانے ان کی یہ بات سُنی اور فرما یا آج کے بعد تم میرے ساتھ اکھھے نہیں رہ سکتے۔

براد ن مي صرت شخ دلال الدين اپنے مكان كى د بيز ري بيطے تھے گلى سے ایک مندوگذرا جرنسی بیج ریا تفا- شخ نے امسے نظر محرکر دیکھاتو وہ با فتیار کلمہ بڑھ کرمسلمان ہو گیا۔حضرت شخ نے اس کا نام علی رکھا۔وہ گھر گیا اور گھرسے ایناتام روبیاوردولت الفاكر صرت شخ كى فدمت بس لے میا اور كہنے لگا کرمیں اِس دولت سے دست بردار ہوتا ہوں بہا باکپ کی ہے اِسے آپ خرج کریں۔ ہے نے فرمایا کہ بیدو پیرانتے یا س محفوظ رکھو حیب میں کہوں گا د ماں خرج کرنا حضرت بننے کے پاس کوئی غریب باملیس آیا قرآب علی کواس کی املاد کے لئے کہتے۔ مگرکسی کو دس روپے سے کم بددلاتے۔ حتیٰ کم ایک وقت آیا کرعتی کاسارارو پیرختم ہوگیا۔علی کے دل میں خیال آیا کہ اب اگر صرت پٹنج نے مجھے کسی کو دینے کا حکم دیا تو کہاں سے دوں گا۔ کچھ دیرلیدایک فقیر آیا تو کہا کہ علی متبارے یا س ایک روبیہ ، کے گیا ہے وہ بھی اسے دے دو۔ قاصنی کمال الدین حجفری اور شخ علال الدین تبریزی آلیس میں بڑے دورت مقے ایک دن حفرت بینخ قاصی کمال الدین کے گرتشر لیف ہے گئے توقاصی اُس وقت نمازیر هدرے تھے۔ ملازموں سے بیچھا توا ہوں نے کما كرصفرت قاصني منازيرهد سعين البي نے فرماياكر متبارا قاصى منازير مستى عِانتاہے۔ یہ کہر اُسطے اور اپنے گھرو الیں آگئے۔ دوسرے دن فاض کمال دین آپ كو طنے آئے توائس يات كا گله كيا جوآپ كهدكرآ گئے تھے. آپ نے فرمايا ہاں فقراد کی نمازلیوں ہوتی ہے کہ حب یک اُن کی نگا ہوں کے سامنے کعبہ نظر

يذا كنة وه الله اكر بنيس كت - يدال كى ابتدائى درج كى نماز بوتى بعيب وه عظیم مرتبے پر سنجتے ہیں تو وہ عرش عظیم پر نماز راصتے ہیں -اگر تمہیں بیر مقام مل گیا ہے تو تھیک ہے در مذیبہ عامیانہ نماز ہے۔ قاصی نے بدیات سنی تودل ين كُوْ كرره كفي ديكن كيرية كها - رات كو فواب مين ديجها كرشن علال الدين عرش معلى ريناز يوهد سے ہيں صح مديرے اعظے مفرت شخ كى فدمت ہي عاضر ہونے تومعذرت کی اورایتے بیٹے سیف الدین کو آپ کامریدینا دیا۔ سبب شنخ علال الدین بالون سے منبگال کی طرت گئے تو ان دنوں علی بھی آپ کے درولیٹول میں داخل تھا۔ وہ آپ کے پیچے پیچے عبا گتا تھا اور روتا تقا - شخ اُسے فرماتے علی والیں چلے جاؤا ور مدابون میں جلے جاؤ علی نے کہامیں آپ کے بغیراس شہر میں شہیں رہوں گا۔ آپ نے فرمایا۔ تم بیبی رہو مینشریں في مهاد مع والحردياب أور مهين اس مركا قطب بنادياب يبال رمة تم سروقت مجھے دمکھ لیا کرو گے میرے اور تہارے درمیان کونی پردہ مہدگا چنانچرالیا ہی ہوا۔ علی دقت کا قطب بن گیا اور دہ حس وقت چا ہتا سرامھا كرصزت شخ كو دسكه ليتار

صفرت بینی بنگال پینچے تو تمام نماوق ان پر اوٹ بیٹری ۔ آپ نے دہاں ایک بہت بیٹری سید بنائی۔ فانقاہ تعمیر فرائی اور مکین ہوگئے۔ فانقاہ کے ساتھ کچوہاغ اور کی بہت بیٹری خرید بی ۔ اور عام لوگوں کے لئے لئگر کھول دیا ۔ روز ہزار دل مساقر اوام کی بہت بیٹرا فا اوام کی بہت بیٹرا فا اوام کی بہت بیٹرا فا بیت فانہ تھا۔ آپ کے دستر فوال سے کھا نا کھاتے ۔ اُس علاتے میں ایک بہت بیٹرا فا بیت فانہ تھا۔ آپ نے اپنی کوام سے ال تبول کو تو ڈااور ایک بہت بیٹری مسجد کی بنیا در کھی۔ بت پرستوں کو دامن اسلام میں جگہ دی ۔ آپ کا مزار اُسی بہت فانے میں بنا ہوا ہے۔

many middelielieth and

سيدمحد كسيودا زكي ملفوضات حوامع الكلم مل لكها مواسه كرشن فريدالدين کنج شکرابھی بخے تھے توآپ بہت عبادت میں شغول دہتے۔ اوگوں نے آپ کا نام قاصى زاده ديوا مذر كه ديا-ايك بارضخ جلال الدين تررزيي شخ فريدالدين گنج فنكر كے شہر الك يتن الى قيام فراتھ آپ نے دوكوں كو يوچاكماس شبر میں کوئی درویش رہتا ہے لوگوں نے بتا یا جامع میدیس ایک دلوانہ او کا ہے آپ اس رو کے کو د سکھنے کے لئے گئے رساتھ ایک اناربیااور شنے فریدالدین کو پیش کیا شِخ فريدالدين روزه دار تقے۔ آپ نے انار کو تورا اور تمام حاصرين مي تقيم کويا اتفاقًا الدكاايك داند وبإل سيار با- أس دن آب في أس الارك وافي سے روزہ افطار کیا۔ وہ اٹار کا دانہ کھاتے ہی بڑے بلند درجات پر فائز ہوگئے آپ کہا کرتے تھے قبول س دن میں نے سا را انار نہیں کھا لیا۔ ورنہ برامقام کچھ اور ہوتا جن دنوں آپ خواج قطب الدین بختبار کا کی خدمت میں پنجے تو أب في بنا يت حسّرت كرما قد اناد مذكل في افوس كيا حضرت شيخ قطب لدين نے فرما با۔ با با فرید جو کھیے تھا وہ اس ایک دانے بیں تھا۔ النّدنے اسے تبرے لف محقوظ ركه ليا تقا-

> آپ کا وصال چیرسوستالیس ہجری میں ہوا۔ تاریخ و من ت ؛

شدچاندونیب جلال الدین نخید سال وصل آن و الا ممان الا نزیدهٔ دین صاحب توحید گو نیر اکبر حبلال الدین مخوال نیر اکبر حبلال الدین مخوال میرود میرود

آپ ترکتان کے دہنے والے تھے۔ رشخ محدترک نارنولی قدس سره :- دبال سے مندوستان تشرافیت لائے اور بقام نارنول تیام فرا ہوئے آپ کوسلطان ترک اور برترک کے نام سے پکارا جاتا تھا۔اورصرت شع عثمان مارونی کے مربد خاص اور فلیقہ تھے۔ آپ کو صرت غاج معين الدين الجيري فدس سرة نے مجى خرقة فلا فت عطاكيا تفا وہ ايك عرصه سك . . . . ، نار تول ميں رہے اور قبل كو مدايت كى راه د كھاتے رہے ، ابتدائے کارمیں نار نول میں مبند ووں کی اکثر بیت تھی۔اور آپ کے ہمراہی مسلمان تھوڑے تھے۔ ہندووں نے بروگرام بنا باکر ملمانوں کو قتل کردیا جائے وہ مناسب موقعہ كاانتظاد كرنے ملے يعيدالفطر ميملمان فما زعيد كى ادائيگى كے لئے شہرسے باہر جمع ہوئے جیب تمام مازیں کھڑے ہوئے تو سندور ل نے مل کرا چانک حملہ کردیااور بهت سے سلمانوں کو سیده میں ہی شہید کر دیا مصرت بننج بھی اسی موقعہ پرسے شهادت نوش كركئ - اوراين جرعي د فن كردي كئ - اس مقام يرشدن كامشهدينا ياكيا - مران ميس عدد شهيديدس مشهور وت- ايك كوشهيد ماندكها جاتا تھا۔ جن کامزار ایک بیند مگروا تع ہے دوسرے شہیدنشیب کے نام سے مشہور ہیں۔جن کا مزار مبادک ایک لیت جگہ بیہے۔ ان کی کوا مات آج تک ان کے مزادات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کئی او گول نے ان مزادات سے قرآن ماک کی تلادت کی اوا تر بھی ستی ہے یہ اواز حمیدا و رجمعوات کو تو خصوصیت سے اس تی

اخبارالآخیار کے مولّف دھزت بننے عیدالی محدث دہلی ، لکھتے ہیں کہ ایک بار حفزت بننے نصیرالدیں محود حجراغ دہلی قدس سرۂ کو باد شاہ وقت نے نا راض ہو کو کھی۔ جانے کا حکم دیا۔ شنخ نار آول کے راستہ سے روانہ ہوئے۔ نار آول سے ایک میل

pyrom malandrak mga

دۇر تھے كہ اپنى بہلى سے اُترائے اور بيارہ پاہوكر نادنول كى طرت ميل يڑے۔ حب حفرت شخ کے مقرے پر پہنچے تووہ مقرے کے سامنے بہت بڑا سچھر بڑا اتھا حید کمحاس تھ کو د کھتے رہے اور ہاتھ باندھ کھڑے رہے بھوڑی دیر کے بعدمزار کی زیارت سے فارغ ہوئے توکسی شخص نے آپ سے پوچھا توفر مایا یہ كيے فدمت گزاد بى كەخددان كے آتا اُن كى خرىت دريانت كرف تشرلف لاتے ہں. میں حیب پہلے روضے کی طرت داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس بھر رہے خیاب سرور كا ننات شاه دسالت صلى الله عليه وسلم كى دوح مرفي فتوح إس نتجهر بيه اتفات کی طرح عبدہ فرما ہے۔ جب یک حضور کی میا دک صورت میرے رومرو رہی میں سچھر کے سامنے ما تھ با ندھے کھڑا رہا صورت و تھل ہوئی تو میں مزار یرانوار کی زیارت کے لئے آگے بڑھا مجھے قری اُمید ہے کہ جس شخص کو بھی كوئى مشكل بيش آئے گى اوراس دونے كى طوت آئے گا تو نام الميدر اولے گا مامزین محلس میں سے ایک بے باک شخص نے کہا آپ بھی ایک مشکل می گرفتار ہیں۔اس اس ان کے لئے دعا فرما ئیں۔ آپ نے فرمایا ہماری شکل بھی آسال ہو عائے گی۔ شیخ نصیر الدین محود نارنول سے دوانہ ہوئے تھے خیرآئ کہ دملی کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسپ اٹسی وقت والیں ہوئے اور دہلی بینج کئے کہتے ہیں کدوہ سپقراب کے حفرت سننے محد ترک کے مزار کے یا س موجودہے اوربے پیاہ خلقت اس کی زیارت سے منتفید ہوتی ہے۔ تذكره العاشقيس ميں شخ محد ترك كى وفات چيسو بياييس ہجري ميں تھي ہے چل زد نیلئے دوں محدونت سال ترحیل آس سے ذی شال اولًا محب لا نما في لعدازال متقى محسد خوال

www.malaalaala.org

بيلے اور غليقه تھے۔ ظاہري اور ماطني علوم ميں كمال حاصل كيا تھا۔ حلال كي روزی کمانے کے لئے کاشت کاری کیا کرتے تھے اور اجمیر کے قریب ہی موضع ما ندل میں رہتے تھے سادی عمر مخلوق کی ہدایت میں گز ادوی۔ چھے سو ترمین بجری کو پیدا ہوئے آپ اپنے والد ہزرگوار کی وفات کے بعد مبنی سال تک زندہ ہے ائب قصبه سروارين فوت ہوئے اور وہاں ہى ايك تالاب كے كنا دے يد آپ کارومنہ ہے۔

مثل گل دنت چوں بیاغ جنان دهلتش فوال زمقتدائي مال فواجردين جناب فخزالدين وصل اوجوز خواحب والا

ہب قاضی حمیدالدین ناگوری کے فاص موا چرهمو دمو نبیر دُوز قدس مسرهٔ به مرید تھے بنوا جِتطب لدیں بنتیار کا کی كمصاحب اورمققد تق بيك عايد ذابد متقى اورصاحب كوامت بزدك تق. سماع کو نہا بیت شوق سے سنتے۔ آپ بحیث سال کی عمرس فوت ہوئے آپکے روصنہ خوا جرقطب الدین بختیار کے مقرے کے نما تھ ہے جس کسی کو کوئی مشکل میش آتی ہے توآپ کے روضہ سے بچھر کا مکرا یا ایز ط اٹھاکر ہے آتا ہے اور گر میں رکھ لتیا ہے توشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور جب شکل آسان ہوجاتی ہے تو اس سچر کے وزن کی شکر لے کرعزیبوں میں بانٹ دی جاتی ہے اور تھرکو پھر د ہاں دکھ دیا جاتا ہے شد جو محود زین جب ال فنا سال ترحیل آل شیمعود

مست م دی مرت د کامل مم یخوال ما متاب متی محود

في مر دالدين عز نوى قدس مر الدين كا وطن عزني تقا. اكتر سماع مين محورية . وقت كم مشائخ أب كى بزر كى كم معزن تفاوراً ب كاذكر الله طريق سے كرتے ، آب تو د بى محبس وعظ برياكرت المب كى البيى عالس مي صرت فواحد فريدالدين كميغ تشكر عاض بواكرت عظ جن داول ا پر بزنی سے رصغیر مند و منان میں نشریف مائے توسب سے پہلے آب نے لاہو ين قيام كيا اور مر دلى كئ ، و بال جاكر قطب الدبن نجتبار كائ كم مريد بوت. سيرالاوليار كم مصنف نے لكھا ہے كرسيخ بدرالدين حضرت مضرعبيرالسلام سے ملاکرتے تھے۔ حضرت خصر بھی آپ کی محاس میں تشریف لاتے۔ ایک دن کے ہے والدنے کماکراگر میری حضرت فضر سے ملاقات کوا و و تو بڑی اچھی ہا وكى ايك دن أب سجد مين نقر بركر رہے تھے تو ايك خص عام لوگو ں سے برط كر دُور سِمُ إبوا تفاحضرت شيخ مرالدين في ابين والدكواشاره كركيكما كديكي وه خوا عض بيطي بن. والدف دل من كماكم علس وعظ ك بعد مين خواج صري مِل و ل كامبلس حتم مبوئي توحفرت خصر بھي غائب تھے۔ يشيخ بدرالدين ١٥٤ ه ميں فوت سوئے آپ كامزار خواج قطب الدين عتباركك کے یا دُں کی طرف ہے سال تزجیل آں شیر خی بیں مدرالدين جول كخكدروكشن ننند

نيز بيرسعيد بدر الدين إ

كانشف راز أولبار فنسريا

یقی جال الدین نے جس وقت یہ حدیث پڑھی توعذاب قبرسے بے بناہ دڑنے
کے داخقہ کی درخت من دیا حق الجندة و کی خریج من گھائی الدین ای
(قبر جنت کے باخوں میں سے ایک باغ ہے اور قبر جہتم کے گرطھوں میں
سے ایک گرطاہی حسوقت آپ کا انتقال ہوا کچے کو صدے لجدائی قبر
پرگبند تعیر کرنے گئے۔ بنیاد کھود رہے تھے کہ مزار سے ایک دوشن دان غودار
براگبند تعیر کرنے گئے۔ بنیاد کھود رہے تھے کہ مزار سے ایک دوشن دان غودار
براگبند تعیر کرنے سے منت کے باخوں کی خوشیو آرہی تھی، لوگوں نے اُسے اُسی مقت بند کردیا۔

شیخ جال الدین کی تصانیف میں سے چند رسالے ملتے ہیں اُن ہیں سے اسک کا نام ملحات تھا۔ اس کی عبارت نہایت ہی ورب اور سیندمدہ محقی ۔

حضرت جال الدین چھ سو اُسٹھ بہجری میں فوت ہوئے آپ کا مزار گوم بار بانسی میں سے وفات کے بعد حضرت شیخ کو لوگوں نے خواب میں دمکھا اور

www.maleinineli.grg

المي محاهوال محمتعلق بوهيا فرمايا جب مجه قريس دفنا ياكيا تو مذاب كدو وشنة است وه مجه عذاب ديناها سترتع لوان كريهي دوا ورفرشة اك انہوں نے اللہ کا فرمان بنجایا کہ اس شخص کو بخش دیاگیا ہے۔ برشام کی سنتوں مے بعد دورکھت نماز طرحاکرنا نفاحس میں سورہ مُروح ا در والطارق بڑھا كرتا تفا بهريه فرض عاز كے بعد ایت الرى بھی طرحاكرا تفا۔

رفت چوں ازجاں بخسکد مریں کس جمال و کمال دبن بنی گفت سرورسبال رهلت او عارب حق جال دین نبی

اب قاضی حمد الدین ناگوری میدالدین ناگوری میدالدین ناگوری کی احد نبروانی قدس سرو کی میرود علید نظر می میرود کاردی

بلندمايد بزرگ ا وراسرار حقيقت كے واقف تفي حضرت سيخ الاسلام بها والا ذكريا منانى رحمة التعليكسي كوبهت كم بيندفرها باكرت مح مكر حضرت يخ بنرداني كم متعلق فرما ياكرت كرشيخ احد بنرواني صوفيول كے منبع ميں سينن نظام الدّين اوليار التدفرات بب كرحس مجلس سماع بين خواج قطب الدين نختيار كاكى كانتقال مواأس من سيخ احمد نرواني مجي موعود تن بسيخ نصيرالدين محو دجراع دملي رحمة الشعلية فرمات بين كمشيخ احد نبرواني بافندكى كرت مخ يحجى كبجى اسبابونا کر کام کے دوران ہی اُن پرالیسی کیفیت طاری ہوتی کہ اسے آپ ہی غالب موجاتے . كام سے دكستروار بلوجاتے سكن خوركور كرانے بنتے جاتے۔

ایک دن قاضی حمیدالدین ناگو ری رحمتر السطیم نیخ احد نبروانی کوسانے کے بية تشريب لے كئے. اس وقت شيخ كھڑى ير بيٹھ كيڑا بن رہے تھا ہيے پرومرٹ سے باسی ملاقات ہوئی وداع کے وقت قاضی حمیدالدین نے فرایا

"احداصل کا م جیوڈ کرکب کم اس کام میں لگے دیو گے تہیں کوئی اجھا کام کرنا بیا ہے۔
برکام اسٹر کے بندوں کا نہیں ہے اسے بچوٹ دوا در اینا کام کروج نہا رے
کسی کام آئے ۔ اس کام سے تو ہے کا دی بہتر ہے ؟ قاضی جمیدالدین رفصت بھوتے
تو صفرت شیخ احدا ہے او دای ہوئی سی محرث کو باتھ میں بیا تاکہ میخ کو کھو کر کیس
کیونکہ اُس میخ سے آپ کی کھڑی کی رسیاں ڈھیلی ٹرگئی تھیں ۔ جونہی آپ نے وہ
کٹری کی برماری تو آپ کے باتھ بہا ملکی باتھ لوٹ گیا اور اس کام سے ہے کار
بھو کے برماری تو آپ کے باتھ بہا ملکی عیادت میں متعنول سینے لگے ہم ہی کی دفات
بھو سواکسٹھ ہجری میں ہوئی ۔

داخل فردوس شدان منتی گشت احدمرشد دین منجلی یشنخ احده پی کردنیا رخت بست سال ترصیش چگفتم از خسرد

شخ فرمدا لحق والدين گنج ت كراج دنبي قدس م

یں سے تھے برصغیر ماک و مہند کے عظیم صوفی مانے جاتے ہیں ، آپ مجامرہ اور رباضت کسٹف و کرامت ہیں ہے مثال تھے ذوق وشوق اور محبت خداوندی ہیں ایک علامت مانے جھے آپ کے والد ماجد حال الدین سیمان حضرت سُلطان محمود غزلوی کے بھانجے تھے آپ کے والد ماجد حال الدین عوری کے زمانے ہیں کابل محمود غزلوی کے بھانجے تھے اور سُلطان شہاب الدین عوری کے زمانے ہیں کابل سے لا مبولة ہنچے ، کچھ عوصہ قصور شہر میں دسے مگر ماد مثناہ کے حکم بر ملنان چلا گئے دباں جاکر ملا وجہر الدین فجہ ندی کی بہلی فسرم خانون سے مثنا دی کی ۔ آپ کے بنن بعظے مہر کے ایک کانام عیاض الدین محمود تھا۔ دوسرے کانام فرید الدین متو گل تھا آپ کا سسار نسب کابل کے با دمثاہ فرج شاہ سے ورشاہ ورخ شاہ سے اور شعبر الحجیب الدین متو گل تھا آپ کا سسار نسب کابل کے با دمثاہ فرج شاہ سے اور شاہ سے کابل کے با دمثاہ فرج شاہ سے

www.makaabadcarg

نیخ فریدالدّبن گیخ سیکربن حال الدین سیلمان بن شیخ شعیب بن شیخ احد بن سیمان بن محد و المدو ف بے میشما ن شاہ بن سامان شاہ بن سیمان بن محد و بن عبد الله بن العرب واعظ الاكبر بن الجر الفتح بن اسحاق بن قطب العالم بن مسعود بن عبد الله بن ادھ من سیلمان بن حربن عبد الله بن امرالمومنین فاروق اعظم الماجی با دشاہ فرح شاہ الماجی با دشاہ فرح شاہ عالی جناب عسم رابن الحظاب رضی الله عند الفاق نشآن كا بل كے با دشاہ فرح شاہ کی وفات کے بعد حب عند زنوی با دشا موں کے قبضے میں آگیا سلطنت کے طالت خواب اور ابتر ہوگئے۔ با دشاہ کے بیٹے اور دوسری اولاد كابل میں بی تھی۔ خواب اور ابتر ہوگئے۔ با دشاہ کے بیٹے اور دوسری اولاد كابل میں بی تھی۔ جن دوں جنگیز خان نے عالم اسلام برحلہ كیا۔ ابران اور قران كی سطنتوں کو تہد ویالا كر دیا تو كابل بھی الس طوفان کی زدین آگیا یو شیخ کے جدا مجد میں توران کی معارف کے جدا محد

کی طرف رواز ہوئے بھر بہاں ہی رہنے اکئے ، شیخ فرید عود شکر گہنے پانجیسو بہاسی ہجری کو ملتان کے علاقے تصبر کھوتو وال میں پیدا ہوئے سکن آپ کی بچروکش ملتان میں ہوئی اور تواجر قطب الدّین بختیار وشنی رحمۃ السُّطید سے خرقۂ خلافت حاصل کیا اور آپ کو قطب الموحدین وقطب الزایدین گنج شکر کے الفا بات ملے ۔

ان درنوں کابل میں تھے آپ شہر مو گئے آپ کے والد استے بچوں کونے کرسندون

سلطان المشائخ حضرت خواج نظام الدين اوليا، فرمات بين كدا بكات المي كي والده مامده البيع گريس غاز تهجّد رئيه در رسي تغيس ايك مبندو جوري کے بیے آپ کے گھرداخل ہوا اُس کی ایکھیں اس تورت بربٹی تو اندھا ہوگیا باہر جانے لگا تو انسے راستہ نظر نہ کیا چلا کر آ واڑ دی لے اللہ کے بندو ہیں چوری کرنے آیا تھا اب اندھا ہوگیا ہوں ہیں تو برکرتا ہوں کہ پھر زندگی بحریہ کام کہی نہ کروں گا بین میں موقت چھر سال تھی وہ پاس ہی سوئے ہوئے تھے ا کہ تھے ا ورچو د کے تی میں دُعا کی وہ اُسی وقت بینا ہوگیا ۔ دوسری میں وہ چدا بینے بال نیچے کو لے کر آ یا اور آ ب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کالم فرم کر میں کا نام عبداللہ رکھا ۔ وہ ساری زندگی آب بیٹر حرکم سال ن ہوگیا ۔ آپ سے اس کا نام عبداللہ رکھا ۔ وہ ساری زندگی آب کی خدمت میں حاضر رہا جب مراق فصد کھوتوال میں دفن ہوا ۔

جب حضرت سيخ فريد مكتب من واحل موسے أو محورے مي د لوں ميں تمام علوم طريع يعة قرآن ياك حفظ كب ملنان مين مولانا منهاج الدّبن كي مسجد مي كناب نافع بره رہے نفے اپنی ولوں خواج فطب الدین اوسٹی ملنان میں نسزلیب لائے اُسی سجد میں پہنچ کر بنے فررالدین سے یو جھا بدیل کیا برطمہ رہے ہوآپ نے وض کیا کہ نافع بڑھ رہا ہوں آپ نے فرا یا انشار اللہ اس کناب سے نفع يادُك . خواج فريدلدين كو خواج فطب الدين كى بات اننى بسند أن كر دل یں اُڑگی اور مربد ہوگئے فرام قطب الدین ملتان سے رواز ہوئے نو الى بى دىلى كى طرف ساخة على بيك مكر حضرت خواجرنے يه بات سنطورة ک اور فرما بائم ملتان میں رسورطا سری علوم حاصل کرو اور سے عالم سو عور الے یاس آنا کیونکر بے علم زا برشبطان کاسمرہ بونا ہے ۔ حضرت خواج وزیرالدین كه وصدلعد ملنان سے فندهار كئے. اورعلم حاصل كرنے كے بيد لغداد يہنے. ان داون في نتيما ب الدين عمر سيروروي ،سيف الدين باحزي ، سعدي حموي، بها مرالدين عموى بضيخ بهام الدين ذكريا ملناني بشيخ او صدالدين كرماني اورشيخ فرمالدين

unmanukubah ang

نین اوری جیسے اولیاران موجود تھے۔ آپ اِن بزرگوں کی مجانس ہیں رہے اور کھ عرصہ لبد و بلی آگئے اور اپنے سرکی خدمت میں رہنے گئے۔ واج قطب الاقطاب نے حضرت شیخ فزیدالدین کے سے ایک علیات حجوہ بنايا تفاآب كوعجر يمين روحاني تزبتيت دى كئي ا درخرة خلادت عطاكياكيا حرت خاج فريد كنخ شكر كى ولائيت وكرامت كى شهرت عالم إسلامين میں تو ہزاروں تشنگان باؤہ روحانیت آپ کے دروازے برجمع ہونے الا المان الامكان أوسش كرت كرعام بوكون سے دُور رسي ويا بخرا فيسدا دملی چھوٹ کر بانسی جلے گئے اور وہاں دوسال مک رہے . مگر وہ الم بی توگوں نے آپ کو گھرلیا ۔ حیانخیر و ہاں سے جل کر ایک غیر معروف مقام (اجو دھن) پاکیش قنام فرما ہوئے۔ وہاں کے لوگ جاہل اور درست نظے اور اُن میں اکثر مذر گان دین کے منازیمی منے ۔ آپٹہرکے باہر کیکرکے درختوں کے ایک مفتد ين د سخ ملى و بال آپ كے الل وعيال اور دوسر محتصلين اكثر فاقتين گزر بسركرت بعض اوقات إو بوناكر الهبي تين ون كے لعدشكل سے كھانامسسر ا تا جوں کہ آپ کو اسٹر سر بورا بھروسہ تھا۔ آپ نے اس فافرسٹی کی کبھی برواند كي المبتدا من فقوات اود نذراف يهني شروع موت سكن جو كه آناك غربوں ا درمسافر دن میں نصبیم کر دیتے اور خود وصلے کھا کر گزارا کرتے ۔ اُن دنوں پاک منین کے فاضی شہاب الدین تھے۔ یہ ایک خشک ملا تھے حضرت بینے كى مشہورى ديجي توحد اور نبض سے جل أعظے۔ باكستين كے جاكيرواروں كوآپ كے خلاف أبھارا وركہا كرنيخص غير بشرع ہے سماع سنناہے اور رقص كرتا ہے اسے بهاں سے كال دينا جاہيے ، و بال كے زمينداروں اورجاكيروارو نے مہروں کے سان کے گورنر کو ایک خط لکھا کد اگر کو کی شخص سرود سننے

www.undsidbalh.org

رقص کرے تو اس کا کیا علاج کرنا چاہیے۔ ملنان کے گورز نے جواب دیا کہ پہلے
الیسے محص کا نام ملح کر بھیجو اُس کے بعد حکم لکھا جائے گا . قاضی نے حضرت خواج
مسعود شکر کہنچ کا نام ملکھا تو ملنان کے گورز کو براا غصر آبا وراکس نے قاضی کو
سفتی سے لکھا کہتم الیسے خص کے خلاف بات کرنے ہوجس کے اعال ا درا قوال
پرکسی عالم دین یا شیخ طریقیت نے اُنگلی نہیں اُٹھا کی ۔

آیک ون ایک برخنت فلندر آپ کے باس آیا آپ اسوفت اپنی واڑھی کو کنگھی کر دہے تھے فلندر کہنے لگا یکنگھی مجھے دے دور آپ نے فرمایا یرکنگھی مستعل ہے تہدین نکی منگوا دوں گا ، فلندر نے بلندا واز سے چلا کر کہا مجھے ہی کنگھی وے و و تم کو برکت ہوگی ۔ آپ نے فرمایا بیس نے تمہیں اور تمہاری برکت کو دریا بیس نے تمہیں اور تمہاری برکت کو دریا بیس نے تمہیں اور تمہاری برکت کو دریا بیس نہا دیا تھا ہے ہے سے زور کا ایک دیا آیا اور وہ درما بیس فرق مہوگیا.

ناریخ فرست میں مکھاہے کہ ایک دن جضرت خواجہ فربد کے بڑے بیٹے بیٹے بیٹے شیخ شہاب الدّین نے نشکائیت کی کہ باک بین گا فاضی مرملا مجھے اورمبرے مرمدول

کوگالیاں دیا ہے اور برسرعام بے مرتی کرنا ہے حضرت خواجہ فرید اپنے بیٹے کی باتوں سے بڑے متاثر ہوتے اور اپنی لاکھی ہے کہ زمین پر ماری اسی وفت فاضی کے بیٹے میں ور دا کھا اور وہ چلانے مگا کہ مجھے شیخ فریدالدین کی خدمت میں ہے جاؤ ناکہ میں اپنی غلطی کی معانی مانگوں اور نوبر کروں اس کے رشتہ دارا سے اسھا کر سے جاریے تھے کہ وہ راستے میں مرکبی ۔

برآن کمتر که با مبتر سنیزد چنان افتد که برگذ برنخیزد

ابوكميذا جھے لوكوں سے الريا سے وہ الساكرة سے كريوالله نبي كنا:) سيرالت كخ كمونف نه ملحاب كراك نوجوان ويل سے جلا اور توبہ كرنے كے ادا دے سے حضرت خواج فزير الدين كى خدمت ميں ياك بنن كى طرف روار بوا راستے میں ایک فاحشہ اور گانے والی ورت کے ہماہ سفر کرنے لگا ونكريران والصورت اورعن شكل عنا وه ورت اس كراع قريب سوتى كئ سكروه جونكة توم كے ارا دے سے نكلا تخااس كى طرف توجر ندكرتا۔ سفر كے د وران ان کا فا فله ایک ایسی جگه ز کا که دونوں کو ایک سی کمرے میں رات گزارناطری یونکر دولوں اکیلے نفے دوسرے ہوگ دوسری جگہوں بر نقے اس فورت نے کوشش کی کہ لیسے فالوکر ہے۔ ادھی ران کا وقت ہوا بورت جنن کر رہی تھی کہ را چانک کوئی تخص کرے میں بہنجا اور ایک زور دار تاجراس نوجوان کےمنہ بیمارااورفرایا او بادب تم فربر کے ارادے سے حضرت با یافر پر گھے شکر کے پاس حارہے ہوا ور راستے بیں اِن کاموں میں مبتلا ہو گئے ہو برکہ کر وه ا دى فائب بوگيا . نوعوان اكتخفر الله كت بويت أنها اور كرے سے ما سر حلاكيا . جب ياكنين من حضرت على خدمت مي حاضر بعوا أو آب ن

www.uudaabah.arg

ا سے و مکینے ہی فرا بالحد بشرتم اس فاحشہ عورت کے کمر سے ری گئے۔ سرالا قطاب کے مصنف نے مکھا ہے کہ دبیال اور کے قصیمی ایک السیا ماکم تقاع شکار کا بڑا کر دیدہ تھا اکس کے پاس ایک فاص فتم کا شکاری باز تفاکس نے اپنے ابیر شکار کو حکم دے رکھا تھا کہاس باز کو شکار پر کہمی زھیوڑنا السانة بوكرايك وفعد المركرير والس مذاكرة في كوناسي كي أويس نهس قتل کردوں گا. ایک دن وہ امیر شکار کے بیے اپنے دوستوں کے ساتھ صحایس سے گزر ریا تفادریا کی طرف سے کھ مغابیاں الرتی سومکی گزری اس نے دومنوں کے کہنے ہرا سے بازکو شکار پر تھیوڈا . باز اڑنا ہوا نظروں سے غاسب بوگیا میرنسکار برا برات ن بوا اور زارزار رون ما آخر گرت برت یشیخ فرمدالدین گنخ شکر کی خدمت میں حاضر ہواا و ربڑی ہے جینی سے اپنا واقعہ سنایا حضرت شیخ نے اُسے تسلی دی جبتت سے پاس مجایا اور تمام دوستوں کے ساخة بناكر كهانا كهانا كهانا كها بيك تواب في ايرشكاركو بلاكرابية كفرك دلوار کی طرف اشارہ کر کے بنا دیکھو بربا زنتمارا تو تہیں امرشکار فرشی سے كودا اور ما زكوماكر بولالها اورط خوش دبيال لورك عاكم كياس كيا ادرسارا وانفرشنايا ويبالبور كاحاكم أسي وقت أنطا اورامير شكاركوب تفدل كرحفرت کی خدمت میں عاضر ہوا ۔ مرید ہوگیا۔ تارک دنیا بن کیا اور ساری زند کی حضرت شع فزیدالدین کی خانفاہ کے دروازے برجاروب کشی کرتا رہا۔

سیرالا قطاب میں ایک آور واقد لکھا ہوا ہے کہ دہلی کا با دست ہ اپنانشکر کے دیالیور کے قصبے کو افت و تا راج کرنے ملا اُس نے سُن رکھا تھا کہ دیالیور کے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے با دہناہ کے سباہی دییالیور اسنچے مردوں کو قبتل کر دیا ، عور توں اور کچوں کو قیدی بنالیا ۔ اُن مور توں میں ایک تیلی کی بیری

www.makabah.ovg

بھی تی اس نے بار بار کماکہ بین سلان موں مجھے جھور دباجائے میکن کسی نے اسکی بات نه سُنی آخر نیلی حضرت خواج حزبیدالدین کی خدمت بیں حاصر ہوا اوراپنی بوی كے متعلق فرا دكرنے لگا حفرت نے الس كى حالت ديكھى۔ السكى تشكائت سُنى توائسے تی دی اور فرایاتم تین دن تک میرے پاس رمو خدا کے نضل سے نهاری بعدی تبهین مل جائے گی۔ نتیرے ون دیبال بور کے حاکم کے حکم سے بک عا مل کو فند کرے سے جار سے تھے۔ راستے میں پاکسین لائے وہ بھی آپ سے ا مداد کاظلب کار موار حضرت سیج نے ایسے کہاکہ اگرتم فیرسے بری ہو گئے تو تم عشریوں اور در دلستوں میں کہاچیز نقشیم کر دیے۔ کہنے لگا میں اپنی ساری جائياد، مال و دولت سے دستردار ہونا ہوں کے فرمایا محفی نہاہے مال سے کوئی مطلب نہیں سکین ایک بات کا وعدہ کروکہ جب تم رہائی پاکرا سے حاکم سے خلعت یا و کے نو وہ خلعت اکس تنلی کو دے دینا، جا دُ اس تنیلی كوسائق اور ديبالبورك جاؤ وه ابيناكم كے يس بينجا نواكس فياسى دفت اس کور ماکر دیا اس کا جرم معاف کردیا اور ایک بری خولصورت خلعت بطور انعام دی ، ایک خونصورت محمورا جس برسونے کی زبن تھی و ہ تھی ایسے دے دیا اورسا نفر ہی ایک ہمائیت خونصورت کنیز انعام بس دے دی وہ عامل بہ تمام چنریں سے کر وہاں سے روا نہ ہوا اور تمام چنری اس تبلی کے والے كوبي اس كنيزنے تيلى كو ديكھا تو خوشى سے علا الحقى يد نومرا خاو مذياس بات كايدا تربوا كرتيلي نے مام كارومار جيور ديا دولوں مياں بيوى حضرت جوام زید کی خدمت میں جا حزمو کئے اورساری زندگی استر کے راستے میں وقف

اخادالاخياد كيمصنف مكفت مبل كمحضرت خواجه فرمدالدين كوابندا في مجابد

www.maleubah.avg

اور ریاضت کے دوران حکم ہواکہ وہ متواتر روزہ رکس اور تین دن کے بعر ا فطار كري ايك ون افطارك وقت كوئى شخص كهانا يكاكر لايا حفرت شخ نے ا کی دو نقے کھائے مر چند محوں بعد نے کر دی دوسرے دن اسے بیر دوشن غیر كى خدمت بين حاصر ، موئے تو آپ نے فرمایا بابا فرید رات كونم نے جو كھاناكھایا تھا وہ ایک شراب فروش کے گھرسے آیا تھا اسٹرنے تم پر جبریانی کی تے ہوگئ اوريكانا نتها ركييك بن رباء اب نين دن لعد جوجز غائب سے كئے وه كالبناء مين دن كزركي مكركوئ جزكان كونه كان حتى كم جهد دن كزر كفة یشنخ کو کھانے کی خوشبونک مبیرمذ موئی - ادھی رات ہوئی تو آپ بھوک کی وجبہ سے ندصال نفے ما تھ زمین برمارا چندسگریزے اُنھائے اورمذیب ڈال لئے وه اسی و فت شکر بن گئے جس وقت آبلج محسوس مواکد پرشکر کی طرطیاں ہیں تومنہ سے تھوک دیں کہ شا بد بہت بطانی خوراک مور دوسری رات محراسیا ہی واقعہ میش ایا توسوچے بھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے روز وافطار کیا ۔ سیج حضرت مرتشد کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا با با فرید ہوغائب سے آ با سے بیب ہونا ہے آج سے تم گنج شکر ہو اسٹرتعابے نے نہارے بیمٹی کو بھی شکر بنادیا

تذکرہ العاشقین میں مکھا ہے کہ ایک سوداگرنے اونٹوں پر شکر لادی اور ملتان سے دہلی کی طرف دوانہ ہوا جب یا کیتن پہنچا تو صفرت شیخ نے پر چھا کا ونٹوں بر کمیا لادا ہوا ہے ؟ کہنے ساکھ ان پر نمک ہے آپ نے فرمایا کہ حیلو نمک ہی ہی، جب وہ منزل مقصود ہر بہنچا تو اونٹوں سے سامان انا را تو سارا نمک تھا۔ بڑا جران ہواسچے گیا کہ ہی اسکے جھوٹ کی شامت ہے اسی وقت والیس یا کہتن بہنچا اور صفور کی خدمت میں حاصر ہو کر معذرت کی اور نیا زمندی کا اظہار کی آپ نے

www.makialiah.org

فرایا کہ اگر شکر بھی تو چلوٹ کربن جائے گی خانخا نان بیرم نحان نے اس وا قد کو نظم یں مکھا اس کا ایک شعریوں ہے۔

کان نگ جہان شکرشیخ بر وبر م کانشکر نک کند واز مک شکر

ایک دن حضرت شیخ خواج وزیدالدین اسے جرے سے باہر نکلے ول میں آیا كرآج اسين بيرومرت كى خدمت مين حاصر بونا جا سيد يرمرسات كاموسم تعاشيخ کے باؤں میں بخری کے جونے تھے کیجڑ کی وج سے آپ کا یاؤں بھیسلا اور آپ کر یڑے۔ زمن سے مٹی شنع کے مُنہ میں جا بڑی ۔ آپ نے مسوس کیا کر دیگی نہیں ننكره الحفاد رحضن خواه كى خدمت بين حاضر ، يوئ اور فرما باكر فرلدكن المع ورطی ننها رے مذیب نشکر بن کئ سے وہ اسوج سے کہ اللہ لغالے نے تہیں گیج شکر بنا دیا ہے۔ تہیں ان نعمت عظمیٰ کی فدر کرنی جاسیتے اور اللہ کی مخلوق سے ہمرانی اور محتت کرنی جاہیئے ۔ اسیاسی ایک وا فقرسیرالا فطاب کے مصنف نے نقل کیا ہے کہ حضرت شیخ وزیدالدین کو بحین میں میٹھا کھانے کا بڑا سوق تفاآب کی والدہ ماجدہ ہرر وز تفوری می بھائی سرم نے کے بنیج رکھ دیتی صبح مے وقت الھتی تو نمازا دا کرنے کے لید بچے کو کھلاتی ۔ ایک دن آپ کی والدہ سرائے کے بنیے مٹھائی رکھنا بھول گرئیں جب شیخ عاز ٹرھ ھے تو د کیھا کردالدہ ماجدہ وظیمف فرص سے آیے نے خودہی اٹھ کرسر اے کے نیج ہاتھ ڈالا اور روزار کی مٹھائی سے ڈوگنی مٹھائی اٹھ کر کھانا مثروع کر دی والدہ وظیفے سے فارغ ہو مکن دمیماکہ ڈن کا بیٹامٹھائی کھا رہا ہے۔ لوچھا کربر کما ل سے لائے موفرایا جهاں سے اب لاکر دیا کرتی تھی ، والدہ مح کیس کر م فنیب سے سے مرسجدے میں رکھ کر دعا کرنے ملی اے الله اس بیٹے کو گیخ شکر بنا دے

www.makadbah.eog

ناكدر دنيا مين شيخ تقسيم كرتارى.

سرالا فطاب میں مکھاہے کہ حضرت کے فرمدالدین کئی سال بک ریاضت اور محنت كرت رہے . بہاڑوں اور جبككوں ميں الله كى ببادت ميں مشغول مير ایک د ن سخت پیالس نگی ایک کنوال بر جا پہنچے جہاں رسی اور ڈول نہ تھاٹری مایسی سے کنویں بر کھراے مو کئے۔اسی اثنار میں صنکل سے دو مرن کنویں کے كارب يراكيني وأن كے اتنے بى كنوي كے بانى كوج ش ايا اوركارے مك المركبار دولؤن مراؤل في بيك عور بها جب مفرت سيخ في بناجا بانو یا فی فرا کنوی کی گرائی میں جلاگیا۔ آپ کی حیرانگی کی انتہا نہ رسی کے سمان کی بندے کوم وہ کر دیا ہے۔ آواز آئی تم تو اسی اور دول کو تلاش کر رہے تھے براون کو تو صرف خدا بر مع واسد تقا اس سے تم محروم رہے اور بران سراب ہوکر کے رحضرت خواج وزید ہیات سنتے ہی بہت کچھنا نے اور جانسیں دن یک یانی مذیبا ا در اسی کنوان مین جالس دن یک چلتر معکوس کیا حب حلته پورا کرمیے تو زمین سے ایک مٹی تھر مٹی اٹھائی ناکہ جانس روز کاروزہ افطاری بیمی اسی وفت سنکرین گئی بینب سے واز م کی اے فرید تبهارا چار قبول سوگیا تہیں برگزیدہ بنالیا گیا ۔ اور شہریں اولیار کی جاعت میں سم نے تہیں گئے شکر

آیک دن سینی فرندالدین اپنی لاکھی پر تکید لگائے کھڑے تھے اچانک لاکھی ہانتے سے گر بڑی اور آپ بڑے حیران وبرسیّان ہوکر کھڑے دہے اسس وفت خواج نظام الدین اولیار حاضر خدمت تھے انہوں نے بوچھا کہ یرکیا معاملہ ہے ۔ آپ نے فرایا میں اپنی لاکھی پر تکید لگائے کھڑا تھا کہ اللہ تعاسے نے ناواض

NYKIYKINI MATALAMAN (KIS

ہوکر فرمایا کرتم میرے بغیرد وسری چیز رہنگیدر کھنے ہوسی یے بین نے لائھی ہاتھ سے چھوٹر دی اور اپنے کیے ہے بیٹیان اور مرکث ن بوار

جن دِلوں خواجہ فرندالدین مشکر کینج مانسی سے چل کر یاکیتن پہنچے تو ا جنگل میں می کررے ورختوں کے نیچے تیام کر دیا یہ ایک ویران جگر تھی آپ ایک دن داستے بین سیٹھے تھے ایک بورت سرم دود صاکا کھڑا رکھے جارہی تقی اینے فرمایا لے نیک بخت اتنی نیز کہاں جارہی ہوا ور نہارے سرم كياب ؛ الارت نے دوكركما كرك الله كے بنرے الس تصديب الك جا دوگر جو گی رسا ہے ہم فر بہوں ہواس نے المفدرمصیت وال رکھی ہے كرسم بيان نہيں كركے وہ جوچز ہم سے مانكتا سے اكر سم نہ دي تو در داور بخارس مبتلا موجاتے ہی سردوز ایک نہ ایک گھرسے اسے دودو سخانا بونا بع اگرائس دوده نه بنجایا جائے تو ہمارے کھر کا سارا دورہ تون بن جانا ہے میں اس سے نیز نیز جا رہی ہوں کہ اگر دیر ہوگئ تو کو کی نئی معیبت ہارے سرر اول اور کے حضرت خواج نے اسکی داستان سنی فرمایا کہ آج تم منال بعظ حاور ووه ان دروسيول مي تنسيم كر دوسم ويكين بي كدوه على كما كرمًا سع ورت ومين بيني كى دو ده كا كرامر سع أمّال اور مام غیبوں مرتقت کر دیا تو د ہو گی کے تو ف سے کانب رسی تھی کرجو گی گا ایک بعدومان ببنيا الس نے در کھا کہ ورت نے جو گی کے حصے کا دورہ فقروں یں بانٹ دیا وہ صدا ورفرت سے جل اُکھا بورت کو کا دیاں دیے گا جفرة شیخ نے اسے مجھایا کہ اس سے یا دربانی سے باز انجاؤی سے اس کی اس کی اس کی اس کی ان اور ان بند میں اس کی ان اور ان بند میں مرفوے گئے۔ اب مزاول سکتا تھا اور ان ابن جلك سے بل سكتا تھا۔ اب جو كى كا ايك اور چيلہ بہنجا و ه بھى يسلے كى طرح

www.mulaabah.org

جکڑاگیا۔ اس طرح جوگی کے تام چیا ایک ایک کرکے اتے رہے اور زبین بی جکڑے جاتے رہے اور زبین بی جکڑے جاتے رہے ہے خوکار جوگی خود اُٹھا اورا ہے جیوں کی تلاش بیں فہاں بہنیا۔ انہیں دیکھ کر خضب میں آگیا اور گالیاں بیخنے لگا جضرت نیخے نے آوا نہ دی کہا ۔ انہیں دیکھ کر خضب میں آگیا اور گالیاں بیخنے لگا جضرت نیخ نے آوا نہ دی کہا ہے دہا ہے جا دو اور منز سے بڑی کوشش کی مگرائسے دہائی نہ مہوئی مرح کے ۔ اس نے اپنے جا دو اور منز سے کردی ہے ہے خوا یا تنہیں اکس شرط پر چھیڑا اس نے کا اگر تم اسی وقت بوریا بستر با ندھ کر یہاں سے چلے جا دُ اور بھر کہی اس طوف مند زکر اے جوگی یہ بات مان گیا اور ا سے چلے جا دُ اور بھر کہی میرزین کو جبور کر کہیں دُور چلاگیا۔

مرزین کو جبور کر کہیں دُور چلاگیا۔
مرزین کو جبور کر کہیں دُور چلاگیا۔

پاکسین کے قریب ہی ایک تعد اون ہرہ سے ایک دن حضرت خواحبہ وہاں تشریف ہے گئے آپ نے مسواک کی مسواک کرنے کے بعد اُسے اپنے باقت سے زمین میں گاڑھ دیا پرمسواک اسی وقت آبک ورخت بن گئ اور بڑا قد آ ور درخت بن گرافد و باین جڑوں کی حضرت خواج فرند پاک بین کوروانہ ہوئے توب درخت کھی اپنی جڑوں کو سمبٹنا ہوا حضرت شیخ کے بیچے جل بڑا آپ نے دکیھا توفرایا اُسکن باشج ( لے ورخت بیبیں دُک جا) لیکن ورخت و بال رکنے کی بجائے آپ کے شیجے سیجھے آپا رہا ہے نے اسے بھر کہا لیکن وحشت و بال رکنے کی بجائے آپ کے شیجے سیجھے آپا رہا ہو نے اسے بھر کرکے کو کہا اور اسکی شاخوں کو میس و بال نہ کہا کی دورخت اس کی میں وار میں میں اور شاخیں زمین میں وار دین میں جا میں رک جاؤ اس جڑی زمین میں درخت اس کا میں درخت اس کا دیا دہ سے اس درخت اس کا دیا ۔ سیرالاقطاب کے مصنف نے سکھا ہے کہ میں وہ درخت اس کا میں درخت کی زیادت کی ہے۔

www.mukaibah.org

سيالا قطاب مي لكها ب كرشيخ جال الدين بإنسوى حضرت ينيخ فردالدن ك فليفاعظم عقر حضرت خواجراك كو غام فلقار سے زیادہ جاستے تھے شیخ بهاء الدین زکریا منانی نے کئ بار صرت خواج فربیرسے درخواست کی کرشیخ ملال الدين كو مجے دے دماجائے ناكر وہ مرے ياس رئيں مراحض وقيد بربار جواب دینے کہ جال الدبن ہمارا جال سے کوئی تنصف اسپنے مس وجال كودوسركونها دينا حب يخ بهار الدّين نا اميد موسك توشيخ جال لين كواسين كرامت سعاين طرف ماكل كي بهال ككرشيخ جال الدين إيكرون حضرت فواج کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کر مجھے شیخ بہار الدین زکریا ملنانی کے باکس جاتے دیں حضرت خواجہ فریدالدین خاموشش رہے۔ آپ تین دن متواتر بار بار اجازت مانگتے رہے۔ حضرت خواج فرید کو غصر بالواب نے فرایا جا ؤ۔ ایا مذ کالاکرو۔ آپ کی تمام نعمتیں سلب کر ل کنیں جرے کا زمک سیا ہ بڑگیا اور اپنی خانقا ہ سے ماہر نکال دیا اور عكم داكرتين جال الدين كى كوك شخص سفارش مذكرك. شيخ جال الدين سا وجره ليے ننا وحال خانفا وسے روار بوت إلَّ صحا وبيابال بين برسنه يا اكيلے ككومتے رسنتے تفے حضرت سینج وزيدى نااضكى ک دجرسے کسی کو عمت زیونی کہ آپ کی سفارش کرے. ایک سال کے لعد منن کے ایک سوداگرعام نای کا وہاں سے گذر ہوا، اس نے شیخ جال الدین كواس خسته مالى ميں ديكھا . اس كے دل كو بڑا دُكھ ہوا . كينے سكا ميں حضرت خواج فريدى فدمت مين عاضر بوكرفر با دكرون كارجب عالم سؤداكر باكيتن بنهجا تو حفرت خواج فريدكي فدمت بس حاصر عوا حضرت الس وقت وضوفها رہے تھے۔ آپ نے اسے مخاطب کرکے اوچھا کس کس راسترسے آئے ہو

www.mulumbalt.org

اورکس کستخص کو ملے ہو؟ اب کس تنہرسے ارسے ہو۔اس نے سارے اقعا بیان کے اور بنایا کرحفور میں ملنان کے گرد و نواح میں ایک جنگل سے گزر ر ما تقا شیکے ایک تباہ حال اورخستہ حال شخص ملا، وہ یاؤں سے ننگا تھا کہڑے كردا ود عقد دل ية قرار تفارية كهول من أنسو عقد جروسياه موجيكا تفا دل تباه حال تقاأ نکھوں سے نسوؤں کی جھڑاں برس دمی تقیمی سرر ماک وال رہا تھا۔ مجھے اسپریڑا ترکس آیا۔ جب میں اس کے ماس کی تو میں نے دیکھا كه وه جال الدين بانسوىين مين حيران ده كياكه بريزرگ اس مالت مين مين -حفرت خاج نے تاج کی زبان سے برحالت زارسی تو حاصری محلس کوفرایا جال الدین نے روا و کھ اٹھائے ہیں اور بڑی سزایاں ہے۔ اب ایک منظر سا رفعه محموص بربه رباعي محمي مو. كرو كردجان بحرديا أبدكن الرجح من مالى مارا يدكن مك صبح باخلاص بها برور ما كركارة رنايدا نظر كله كن ا طاخرى محلس نے اس وقت ايك رفع الحكار شيخ جال الدين ير رفع و كيمينے ہى دوال د ورسه ما فرفدمت موئة أسنال بوسى كى اور روت روت یالوسی کی رحضرت خواج فریدنے ہمایت مجنت سے آب کا سراعایا۔ ملے نگایا ا ورسارا كلخة كرك مقامات بلند برينها دبا . فرما با . جال قطب العالم سي.

بلكه نطب الا قطاب سے وہ جسے جا سے كا قطبين كے رسته كك بہنجائے كا

www.comakialonh.ove

ما . ترجر - جاؤ سارجهان جیان ماد و . باؤں بیں چھا سے پڑھائی تو بھی ساری دنیائی ہم جدیدا سے ہارے در وانے در وانے در وانے پر جیا ہے ۔ استوس کرنا کسی میسے خلوص و مجست سے ہمارے در وانے پر جیا ہو ۔ اگر تہماری مراد لوری نہ ہوئی توسم سے گھا کرنا ۔

اس دن سے حضرت جال الدین بانسوی جسے جاستے خلافت عنائت مو فی جب ک س كى بىر ننبت ند بهونى كسى كوخرقه خلافت ياسندخلافت بدملتى تقى-صرت فيخ فريدالين في اكتفاد زمين خريدا مكراك اورشخص في اس کی ملکیت کا ناحق دلوی کردیا ا وراس نے دیبالبور کے حاکم کے پاس دلوی دار کیا حاکم ف حفرت فیج کو بیغام بھی کدو ہ جواب دعویٰ لکھ کرھیجیں ناکالس مقدمے کی پاکیٹن کے لوگوں سے تعیق کی جائے کیونکہ وہ صحیح صورت حال سے واقع بیں حفرت ج نے کہا کہ یہ بات درست سے پاکیتن کے لوگ سی اس مقدمے سی مجھ شہادت وے کئے ہیں . عدالت کے حاکم نے بھرکما کہ جب مک آپ کا وکمیل حاضر بورزمین کی دستاور بیش زکرے اس وقت یک فیصد نہیں کیا جا گیا جنرہ خواچرکوانس کی بیبات ناگوارگزری اورنا راض مبوکر فرما پائس کردن شکسته کودکمه دوکہ ہارہے پاس دستاونے ہے اور نہ گواہ ہے۔ اگر تہیں ہمارے کہنے ہرا عنبار نہیں ہے تو خور موقع ہے ہینے کرزمین سے لوچھو کرو مکس کی ہے۔ ماکم نے پہات سی توحران روگ وہ استحانا اس زمین کے قطع برکیا اور اس کے ساتھ ہزاروں وك تاسر و يكھنے كے بيے على الے كم مجلاز من كيا جواب ديتى ہے . حاكم نے بہاس جھوٹے مرمی کو اشار ہ کیا کہ وہ زمین سے یو چھے کد کیا وہ اس کی زمین ہے معی نے باندا وازسے کیا۔ اے زمن م سے کموکرتم ایری مو یا سے وزید کی رزمین سے کھا وازنہ آئی۔اس کے بعد حضرت شیخ فرید کا ایک خادم وہاں موجود تھا اس فى بندا واز سے زمین كوكماكم كے زمين خواج تسريدالدين كا حكم سے كرنم سيحى بات کروراب بناد کم کس کی ہو۔ زمین سے اواز اکی میں حضرت خواج فرید ک عكيت بون. أس كوانت سے حاضرين بين برا سنور محا اور محبوط مدى ترمنده بوكر معاك كيا . مقدے كى تحقيقات كے بعد جب ماكم ديا ليورك طرف جلا تو

www.mulaubah.org

رائے میں اس کے گھوڑے کا یا دُن بھیسلا اور زمین پر گر بڑا اور حاکم کی گرون نوٹ گئی.

راحت الفلوب جيسلطان المشائخ حضرت خواج لفام الدين اوليار نف تصنيف كيا ہے۔ لكھا ہے كہ ايك دن حضرت خواج نسريكا ايك دوست محدشاہ آپ كى خدمت بين حاضر ہوا اُس نے آكر قدم برسى كى وہ بڑا پرلشان اور آزر دہ خاطر خفا حضرت بنج نے اس سے صورت حال پوهي تو اس نے بتا اور آزر دہ خاطر خفا حضرت بنج نے اس سے صورت حال پوهي تو اس نے بتا ایم کرم اِ کھا کی خدشنج بیار ہے اسكى حالت بڑى خواب ہدے اور موت اسكے قریب میں آپ كى خدمت میں اس بید حاضر ہوا ہوں اور مجھے بلیتین نہیں كم اب میرے گھر تك بہنجنے سے بہلے وہ ترزہ درہے گا یا نہیں ۔ آپ نے اس كى بات سن كر فرایا اور گھر اور نہا درہے بھائى كوشنا مول اور خار اداكر رہا ہے يوں معلوم اور گھر اور نا ذا داكر رہا ہے يوں معلوم اور گھر كا ذاكر رہا ہے يوں معلوم اور گا تھا كہ وہ كھى بحار نہیں ہوا .

اسی کتاب راحت انقلوب میں ایک اور وا فقر لکھا ہواہے کہ حضرت سنیخ فرمیالدین نوجوانی میں بغواد کے سفر سنے والیس آئے اور ملنان پنچے توثیخ ہا والین نوجوانی میں بغواد کے سفر سنے والیس آئے اور ملنان پنچے توثیخ ہا والین نرکریا منتا نی سے ملے۔ آپ نے بھی انبا کہ میں اور کام کہاں کہ بنجا ۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کرجس کرسی برائی بیٹے ہیں یہ مہوا میں اور نے گئے ہم ب نے ابھی انبا کہا ہی تفا مارا کہ کرسی زمین سے الحقی اور سہوا میں اور نے تکی شخ بہا رالدین نے کرسی برائ مارا اور کہا کہ زمین بید و الیس جلو رحیس وفت زمین بیر و و بارہ آگئے تو فرمایا فرید بنیاراکا کا بھرا ہی اچھا ہوگیا ہے۔

حضرت مطان المشائخ نظام الدین رحمة السّرعلیه راحت الفلوب میں مکھے ہیں کہ ایک دن حضرت نواج فریدکی خدمت میں چند مسافر حاصر ہوئے انہوں نے

www.mukabah.arg

ذا درا ہ کے بیے کچے مانگا۔ خواج فرید کے پاکس کچے خستہ سی کھجور بی تھیں ایک مٹھی بھر کر ہر ایک کو دیتے گئے اور فرماتے کرجا و کہا رہے داستے کا خریج اندا ہی کانی ہے ان مسافروں نے جیسے پہنی مٹھیاں کھولس تو کھجوروں کی بجائے سونے کی انٹر فیافتیں وہ شکر بجا ماکر فیزل کو رواز ہوئے۔

ینی راحت الفلوب میں ایک اور واقد درج کرتے ہی کہ ایک ون حفرت فرمدے اسے سفر کا ذکر کرنے ہوئے فرمایا کہ من شیخ اوصد الدین کوانی کی عبس ين سيستان مي نفا و بال د ومرسيطي دو دروش مبس ما صر محقد وه دونون الى دوسرے سے كامن كا إلى اركرد سے تھ وه بهان ك مات كردسے تھ کہ اسی مو قدیر سرایک در دسش کو اپنی اپنی کرامت د کھانی جا سے لوگوں نے سب سے ہے حضرت خواج ا دھدلدین کی طرف مذکبا ا در کھنے لگے سے سے صاحب عبس كرامت وكها بيل اللي سن فرمايا كداس شهركا حكران مجم براعتماد نہیں رکھتا مجھ طرح طرح کی سزائی دیتا رہتا ہے وہ ف بدہی آج میدان سے نوبت سے گھر: بنے کے ابھی آپ نے بات ختم مذکی کم ایک تخص مجس من ا اوراس نے اکر بنایا کہ مارے شہر کا حکمان کھیں کے میدان میں گیند سے کھیں رہا تقاأ کے کھوڑے کے بادں کھیلے وہ کھوڑے سے گرااک سراور گردن ٹوٹ کئ اورموقد رہی بلاک ہوگیا ہے اب وگوں نے بری طرف مذکر کے کہا کرتم بھی کوئی كرامت سناد . س نے سرمواتے میں بنجاكيا . حید لحوں بعد حاضری كوكماكرسب لوگ الم الكفيل بذكرلس سب في المحيل بندكس حيل وقت المحيل كمولس نوسب ك سب فاد کعبہ میں کوے تھے ۔ چند کحول کے بعد نمام کے تمام اسی مجلس میں والیں ا گئے۔ اب ان وونوں ور دستوں کی باری تھی. ور دستوں نے اپنے سراین گودلوں میں چھیائے اور غائب ہوگئے ۔ لوگوں نے آن کی آفر وڑیاں دیکھی وہ خالی بڑی تھنیں

www.mulanbah.org

و ، پیرکبھی دکھائی ہر دیئے۔

راحت الفتوب مي ايك اور دا فتم نظر سے كذرا كرحفرت فيخ فريد كى خدمت من چنر ورولش حاصر ہوئے۔ ہر وروسش سبت المقدس سے آئے تھے و محلس میں بینی کئے مراک درولش خواج وزید کو بڑی نیز نفرسے د مجینا کھا حضرت خواج ا بناسرمارک جملائے بیٹے رہے اخراک دردنش سے مزرا گیا اوراک نے ومن كيايا مخدوم عم ف و ألجوبيت المقدس مين دلجها نفاكب و بال جها ودياكة مخادرایانام فربدالدین بناتے تخ کاپ نے صرفایا تم تھیک کتے ہولیکن میں نے وہاں تم سے وعد البا تھا کریات سی برظاہر اکرنا مگر تم نے اپنا وعدہ مجلا دیا ا ب فورسے سنو کہ اللہ کے بندے جہاں کہیں ہوتے ہیں وہاں ہی بیت المقدلس ہے ویاں ہی کعیدسے ویاں ہی واش سے درویاں می رسی ہے اسٹر کی ساری کنوق اُن کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے اگر فہلی بینتین رائے تو اپنی تھیں بندکرو ور وسین نے آنکھیں سنگیں ایک لمح لعدائی نے فرمایا کہ اب انکھیں کھولواس نے . المعبس كوفسم كها كربتاياك وكي حفرت في فيا بني زبان مبارك سے فرمايا سے ميں نے اسے باطنی انکھ سے دیکھ لیا ہے وہ خص آپ سے بعیت ہوا کیمیل حاصل كى ا و رخرة اخلافت ياكرسيستان كى طرف خدمت خلق كے يعيد ما مور بهوكيا . راحت الفلوب مي ايك اور وافغه ورج سے كمرايك دن حضرت شيخ كاايك مريد تنهاب الدين لا بورسے آپ كى خدمت ميں حاضر سواا ور بحاس دينا دندار بسش كيا ا در دون كى كدلا مورك حاكم نے يه نذران كيك خدمت من في اسم. شیخ نے مسکرا کر فرمایا شہاب الدین تم نے کھا میوں والی تقسیم کی ہے۔ او حاندران

یے کے مسلوا مرفر مایا سہاب الدین کم سے کھا کیوں والی تقبیم کی ہے۔ اُ دھاندا خودر کھ لیا ہے اور آ دھا ہارے سامنے ہے آئے ہو، درولیٹسوں کو رہان مناسب نہیں۔ شہاب الدین یہ بائ کن کریے حد شرمسار سوا اسی وفت یا تی

www.wittedbadards.comy

بہاس دینار بھی حضرت خواج فرید کی خدمت میں بیش کیے اور سرقد موں میں دھ کر معانی کا خواستگار ہوا آپ نے فرمایا کہتم دوبارہ بعیت کر د تنہاری توج بیں فرق کا گیا ہے۔ جب اس نے نئی بعیت کی توجید دلوں بین کمیل کو پہنیا اوراسے خرف کے خلافت د کیرسمر قند کو بھیج ویا وہاں جاکر اس نے اشاعت دین کا کام تشروع کر ویا۔

ہم نے داحت العلوب میں ایک اور واقع بڑھا ہے کہ ایک ون ایک ہوگی سر
منڈھا در در کی ریفتیں کیے ہوئے صرت نواج فرید کی خدمت میں حاضر ہوا وہ
اپ کے پاس م کر در بک زمین پر سرر کھے بڑا دہا بیٹے فرید نے فرایا کرسراٹھا واس نے
سراٹھایا اور ہا تھ با ندھ کر آپ کے ساسنے کھڑا ہوگیا آپ نے لوچھا تم کہاں سے آئے
ہوا ور کیسے آئے ہو؟ اس نے زبان سے تو کچے نہ کہا۔ مگرمنہ میں اسکی ذبان ملتی
وکھائی دی آپ نے و و بین بار لوچھا تو اس نے نہائت مشکل سے بوض کی جفور
یس آپ کے دبوی بری بری دیا فقی اس نے نہائت مشکل سے بوض کی جفور
میں آپ کے دبوی بری بری دیا فقی او رہی اور مجامد ہے کرنے کے بعد بھار سے اپنے
ماضری کو بتایا کہ یہ جوگ بڑی بری دیا فقی او اس نے دل میں خیال آیا کہ یہ جوگ ہم بنے
مافرین کو بتایا کہ یہ جوگ بڑی دہے ۔ اس نے بڑی کو شسٹن کی کرساڑھا کے
سمیت کے بیے زمین پر منڈ دیکھے پڑا دہے ۔ اس نے بڑی کو شسٹن کی کرساڑھا کے
سمیت کے بیے زمین پر منڈ دیکھے پڑا دہے ۔ اس نے بڑی کو شسٹن کی کرساڑھا کے
سمیت کے بیے زمین پر منڈ دیکھے پڑا دہے ۔ اس نے بڑی کو شسٹن کی کرساڑھا کے
سمیت کے بیے زمین پر منڈ دیکھے پڑا دہے ۔ اس نے بڑی کو شسٹن کی کرساڑھا کے
سمیت کے بیے زمین پر منڈ دیکھے پڑا دہے ۔ اس نے بڑی کو شسٹن کی کرساڑھا کے
سمیت کے بیے زمین پر منڈ دیکھ پڑا دہے ۔ اس نے بڑی کو شسٹن کی کرساڑھا کے
سمیت کے بیے زمین پر منڈ دیکھ اس بی ول میں تو یہ کی ۔ اگر وہ تو بہ زکر تا تو قیامت
سمی بڑا رہتا ۔

سم نے بتایا جب کوئی جے پوچھا کہ اس طریقہ جوگ میں تمکس مقام ہے بہنچے ہو اس نے بتایا جب کوئی جوگ کمال کو پہنچ جاتا ہے تو ہوا میں اڑنا سروع کردیا ہے میں بھی ہوا میں اڑ سکتا ہوں ہم ہے خرایا اڈکر دکھاؤ سم بھی دیجھین گی نے ایک اڑان لگائی تو ہوا میں اڑنے لگا۔ حضرت خواج نے اپنی جوتی کو استارہ کیا و ہ اڑیں اور جرگ کے بیچھے چاہیہ بی بھی جرگی جدھر جاتا تھا آپ کے جوتے اس کے سر مر پھٹکتے تھے۔ عاجز ہوکر واپس آگیا، اور مجلس میں آکرزمین بولس ہوا اور اسلام لاکر مرمد ہوگیا، ایک عوصہ کے بعد واصلان حق میں سے سوگیا،

ایک البیا زماند تھا جب صرت خواج فرید قدس سرو العزیز ریاست ما اوه بین سفر سرور ریاست ما اوه بین سفر سرور ده کے الاب پر تشریف فرائے ہے کہ بہوا کا ایک تندو نیز طوفان آگیا ، فضا سیاه ہوگئ بہت سے ورخت حروں سے اکھر گئے جس ورخت کے نیچے عضرت خواج تشریف فرما نصے اس کا ایک بہت برا شاخہ لوما اور ورخت سے جدا ہوگر زبین کی طرف ایما ، اس کی بہتا کہ بہت برا شاخہ لوما اور ورخت سے جدا ہوگر زبین کی طرف ایما ، اس کی بہتا کہ اواد حضرت خواج کے کانوں تک بہتے تو اب سے نکاہ اعظا کراس شکسته شاخہ کو دیکھا وہ جہاں تھا وہ بی حکق ہوگیا ہے تک وہ ورخت سے علیا دو سرمبر معلق برا دکھا وہ جہاں تھا وہ بی حکق ہوگی اسے تک وہ ورخت سے علیا دو سرمبر معلق برا

ایک ون صفرت بہا والدین ذکر با ملنا نی رخمۃ اللہ علیہ کو المہا ہوا کہ آج جو بحق مجھی آپ کے بہرے برنگاہ ڈالے گا اللہ التی و و زخ حرام ہو جائے گی بینج بہا الله دکریا کی خوا میش تھی کہ آج ذبادہ سے زیادہ لوگ آپ کی زبادت کولیں، چونئو تنام لوگوں کا آپ کی خالفاہ بھی بہنچینا مشکل تھا۔ آپ نے ایک بیل پر سوار ہو کو کہ تہرک مختلف بازاد وں میں گھو منے کا اعلان کیا چنانج سا رسے شہر میں اعلان کر دیا گیا لوگ بازاد وں میں کھڑے ہے کی زبارت کولیں لوگوں کا ایک جم بیفیر جلوس کی شکل میں صفرت بینے ذکر با کے ساتھ تھا۔ اس ون صن انعاق سے صفرت خواج تسرید میں صفرت نواج و نے جب حضرت بینے بہا ؤ الدین کی سواری حضرت خواج فرم میں موج و نے جب حضرت بینے بہا ؤ الدین کی سواری حضرت جواج فرم میں میں من من میں موج و نے جب حضرت بینے کہ اور اور شیخ غلام شیخ کھڑے نے انہوں نے حضرت بینے کھڑے اور حضرت میں میں میں میں میں میں میں اور اور شیخ غلام شیخ کھڑے اور حضرت میں کی زبارت کرنے کی بھی کے ایک مند کھیر لیے اور حضرت میں میں میں میں میں میں کی زبارت کرنے کی بھی گئے انہوں نے صفرت میں کھیر لیے اور حضرت میں کے دوخا دم میں وا اور شیخ غلام شیخ کھڑے انہوں نے حضرت میں کے دوخا دم میں وا اور شیخ غلام شیخ کھڑے اور حضرت میں کے دوخا دم میں وا اور شیخ غلام شیخ کھڑے اور حضرت میں کی ربارت کرنے کی بھی کے ایک میں کے اور حضرت میں کی زبارت کرنے کی بھی کے ایک میں کا ایک میں کے اور حضرت میں کی دوخا دم میں میں کی میں کے اور حضرت میں کھیر کے اور حضرت میں کیں گھوٹے کی زبارت کرنے کی بھی کے ایک میں کے اور حضرت میں کیا ہے اور حضرت میں کی کھی کے اور حضرت میں کو میں کی کی کے اور حضرت میں کو میں کی کھرت کی کھیں کیا گھوں کے ایک کی کھیں کی کھیں کے دوخا دم میں کی کھیں کے اور حضرت میں کی کھیں کے دوخا دم میں کی کھیں کے دوخا دم میں کی کھیں کے دوخا دم میں کے دوخا دم میں کی کھیں کے دوخا دم کی کھیں کی کھیں کے دوخا دم کی کھیں کے دوخا دم کی کھیں کے دوخا دم کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دوخا دوخا دم کی کھیں کے دوخا دم کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دوخا دار کی کھیں کے دوخا دوخا دم کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دوخا دم کی کھیں کے دوخا دم کی کھیں کی کھیں کے دوخا دم کی کھیں ک

www.makuibali.org

شیخ کی سواری کی طرف بیشت کرلی، وہ کہنے مگے اگر خواج فرید کی گفت برداری سے
دوزخ کی اگر حوام نہیں ہوسکی تو شیخ بہا ، الدین ذکریا کے د بجینے سے کس طرح حرام
نہیں ہوسکی. یہ بات حضرت خواج نے نور باطن سے معلوم کرلی۔ آپ نے بہور کو
بلاکر بوچھا۔ کیا تم نے ایسا کہا۔ اس نے سال واقعہ وہرا دیا، حضرت خواج فرید نے
فرما یا، شاید السّلْقال نے بہا رالدین ذکریا کو یہ مقام بھی فرید کی برکات سے دیا
سو۔ لوگو اِ آئے کس او ۔ جو فرید کا مرید ہوگا، بلکد آپ کے مرید کا مرید سوگا، بلک قیامت
کی آپ کے مرید وں کے صفحہ ہیں وافل ہوگا اس پر آتش و وزخ حرام کردی جائے
گی۔

الحدابيّد بركة نعير ( غلام سرور لاموری مونف كتاب ) دلى طور دريشهنشا و فريد به كی درگاه كاغلام اور مريد ہے . وه خاندان حيشت ابل بهشت كا نك خوار ہے . کچھے لفين ہے كريد عاصى برمعاصى بھى ان حضرات والا درجات كے مرانب سے تشن دوزخ سے نجات يائے گا.

حفرت خاجہ فریٹ کرنے اور حضرت نیج بہاء الدین زکریا ملنانی رحمۃ المتیاما و ونوں بڑے بہا والدین کا نام آنا تا و ونوں بڑے بہا والدین کا نام آنا تو برا درم بہا ، الدین کہ کر اوا فرمات نے مصرت فریک سال و دنوں حضرات ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخلاص سے رہے۔ وہ رشتہ واری جی مجی ایک و سرے کے خالہ زاد مجائی تھے جس ون حضرت نیج بہا والدین ذکریا ملنانی کا استقال ہوا ، تو حضرت خواجہ فریداس ون پاکیتن میں تھے پہلے تو مراقبہ میں بیٹھے رہے ، تو آب کے خاد موں کو ٹری حیرانی ہوئی محب کے الدین نگریا ما اللہ کا احراد الکر شیخ اور کا کر ایک کے خاد موں کو ٹری حیرانی ہوئی ، حضرت خواجہ فریدا سے ، تو آب کے خاد موں کو ٹری حیرانی ہوئی ، حضرت خواجہ قطب الدین مختیار رحمتہ اللہ علیہ کا خرفہ اللہ علیہ کو فرا لی میرانی ایک میرانی اللہ میں برائی میں میرانی اللہ میں برائی میں اللہ علیہ کو فرا فلا میں کو ٹری دور اللہ علیہ کو میں اللہ میں برائی اللہ علیہ کو میں اللہ علیہ کو میں اللہ علیہ کو می اللہ علیہ کو می اللہ علیہ کو میں اللہ علیہ کو میں اللہ علیہ کو میں اللہ علیہ کو میں اللہ اللہ علیہ کو میں اللہ علیہ کو میں آئی کو میون آئی ۔ تو آب نے شیخ عبداللہ اللہ عرفہ اللہ علیہ کو میں اللہ علیہ کو میں اللہ علیہ کو میں آئی ۔ تو آب نے نی کو میں آئی ۔ تو آب نے نی کو میں آئی ۔ تو آب نے نی کو میں اللہ اللہ عدم کو میں آئی ۔ تو آب ہے نی کو میں اللہ علیہ کو میں اللہ اللہ اللہ بی کو میں آئی ۔ تو آب ہے نی کو می کو میں آئی ۔ تو آب ہے نی کو میں آئی ۔ تو آب ہے نی کو میں آئی ۔ تو آب ہے نی کو میں آئی ۔ تو آب ہے نیا کو میں اللہ میں میں کے میں کے میں کو میں کو میں کی کو میں کو میں کی کو میں کی کو میں کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کو میں کی کو میں کی کو میں کو میں کی کو میں کو میں کی کو میں کو میں کی کو کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کی ک

کرکے فرمایا کہ آج میر بھائی بہا رالدین ملتانی واصل مجن مہر گئے ہیں یہیں دیکھ رہا
ہوں بر بزاروں فرسنتے زمین پراتر دہے ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہرور دی
بھی ملتان میں تسترلف لا رہے ہیں فرشنوں کے جلو میں حضرت شیخ بہار الدین کو اعظا کم
اسمانوں کی طرف ہے جا رہے ہیں اور سم بھی نما زجنازہ اداکریں ۔ چنانچ بہت سے
لوگوں نے پاکیتن میں ہی آپ کی نما زحبازہ اداکی ۔ یہ وا تعریبی واحت انقلوب
میں درن سے ۔

فوا د الفوائد و مكتاب سے حصے صن علائی سنجری قدلس سترہ نے حضرت خواج نفام الدين اوليار الشرك ملفوظات برترينب ديا غفا حضرت فواج نطام الدين فراتے ہیں کربرے کے دوست تھے جہنیں مرسال ناروے کی بیاری لاحق معوجاتی ١٠ ير ايك اليسي بياري بوتى ب كدبدن محكسي ندكسي حصے بي سفيلانگ کی رسی نکلنا مشروع موجا آ ہے ، مختلف اطبار سے علاج کرایا . گرمہ نام اوباری جان نہیں جھور تی تھی اس نے حضرت خواج نظام الدین کی صدمت میں التیا کی اسب یاکنین سرنف جارہے ہیں . وہاں سے خواج فرید شکر کینے سے میرے بے معاطلب کرنا ا در کوئی البیانغویز لا ماحیں سے برہیا ری دُ ور مہو جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدين اوليار ماك بين كئ توحضرت خواج كى خدمت بين رسے ، دوست كى بیاری کا افهارکیا اور تعویز کی و زهاست کی آپ نے حضرت کو فرمایا بق ووات لاكراكي كاغذىرنغوبزىكمور كي في كلفوايا. الله كانى - الله شانى الدرما قي ير نخریرا بے نے بڑھی ا ورحضرت خواج نظام الدّبن کو فرمایا ۔ یہ اُسے و سے دینا اُپ نے اس بیار کو برتعویز دیا جب ک تعویز النے باس رہد د وبارہ بیار سے تنگ

ایک با د حضرت بهام الدین زکریا ملنانی قدس سرخ استانی نے ایک خطامیں

www.mudachah.org

حضرت خواج فرین کر گئے رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کرمیرے اور آلجے ورمیان عشقباری ہے۔ اس نے جواب میں لکھا عشق توہے مگر بازی نہیں ہے "

بی دن حفرت خوا جرنطیم ادین حضرت خوا جرمسعود فرید کرگنج کی فدمت میں بیٹیے تھے بحضرت خوا جرمسعود فرید کرگنج کی فدمت میں بیٹیے تھے بحضرت خوا جرفری کی واڑھی سے کیا بال دامن پر کرائے آئے موض کی اگرا جازت دیں تو میں اسے اُٹھا لاں اور تعویز کے طور پرا بینے پاس رکھ لاں بہ ب نے قبول فرایا حضرت خواجہ فرمات میں میں سے اس بال کو نہائت احترام سے اٹھایا ،تعویز بنایا اور اپنے ساتھ وہلی ہے ہے اس نا وہ نشفا یاب بہونا تو مجھے والیس کرھا آئا۔ اس تعویز سے ہا میں اس تعویز سے میں اور دینا وہ نشفا یاب بہونا تو مجھے والیس کرھا آئا۔ اس تعویز سے ہزاد وں نے شفا یاب بہونا تو مجھے والیس کرھا آئا۔ اس تعویز سے ہزاد وں بیا دوں نے شفا یاب بہونا تو مجھے والیس کرھا آئا۔ اس تعویز سے ہزاد وں بیا دوں نے شفا یا کی کھی ۔

اسی دوران آج الدین ملائی کا ایک لاکا جو ہمارے دو منوں میں سے تھا بیار ہوگیا اور وہ تعویز کھرکے ایک طاقی میں رکھا تھا ، میں نے تلاش کیا آکہ ماج الدین کو دے دوں مگر دہ تعویز نه طاقی میں رکھا تھا ، میں نے تلاش کیا آکہ ماج الدین کو دے دوں مگر دہ تعویز نه ملا وہ مایوس موکر والیس چلاگیا ، اس کا در کا اسی بیماری سے فوت ہوگیا ، چندون گرفتے کے بعدایک اور دوست آیا اور اس نے مجھ سے تعویز مانگا ، میں نے اسی طافنی میں دیکھا تو تعویز فرا تھا میں نے اسکے حوالے کر دیا آئیسے بیمعلوم ہوا کہ ماج الدین کے در کے دیا آئیسے بیمعلوم ہوا کہ ماج الدین کے در کے در اس کے دو تعویز میری نظرے اور تبدہ رہا .

یاد رہے کہ حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زوج محترمہ بی بی حزیزہ غیاف الدّبن بلین دہا کی بیدی بیٹی کی شادی خرق بلین دہا کی بیٹی کی بیاری کی شادی خرق فواج گنج شکرسے کر دی تھی اور ساتھ ہی دو فوں جو بیمورت کنیزی۔ ایک کا نام بیلی کی خدت بی بی بیارہ اور ووہری کا نام شکرانھا وہ بھی غیا ت الدین بلین نے اپنی بیٹی کی خدت کے بیار تھیں جو اچن سے چھاٹر کے بیار تھیں جو اچن سے چھاٹر کے بیار تھیں جو اچن سے چھاٹر کے بیار تھیں جو اچن سے جھاٹر کے بیار تھیں۔ بی بی کے بیان سے چھاٹر کے

اورنین سرگیاں بیدا موسئی اِن بچول سے حضرت خواج کی بڑی اولاد حلی اللہ کا سب سے جھوٹا لڑ کانیج عیداللہ نای تھا۔ اُسکے کوئی اولاو مذہوئی کیونکدا سے تعیق فسا دلوں نے بھین سی میں شہید کرد ما تھا ان کا مزار باک متن میں شہر کے جنوب کی طرف واقع ہے ا سے مزار عبدالله بیا بانی کننے میں . صاحبزا دوں میں سے ایک بیٹا بیٹنے بدرالدین سمان ا بين والدير ركوار كاسجاده نبين بنارا سك جهر بيط اوريائ بيليال هنين ران كالزار گبند کے اندرسی سے مشیخ بدرالدین سلان کو اسینے والدیزرگوا رکے علاوہ فالود ای جشنبيرك دومرب بزرگوں سے تعبی فیمن ملا تفا خواج غورا و رخواج نہ ور رحمترالطومليها نواجگان جینت بس سے تھے وہ هنرت نواح فریدی زندگی میں ہی حیثت سے مل كرياكبين الكي تفع صرت شيخ في تركاشيخ شهاب الدين ا وربررالدين عراب ك برسے صاحبزا دے کھے ان ہی بزرگوں سے خرفز ارا دی بنیایا تھا اورانہاں ان کا مرمد بنایا تفار حفرت کے ایک اور بیٹے شنج بہا مالدین تفے جن کالفب شہاب الدین تفارم ب كو كبنج علم كانتطاب ملا عنا أبيس ظامرى علوم مين هي برا مقام حاصل كفاءان كي الخ بيط تھے ان كامزار روضه اقدس كے منتصل كبند كے ابروا فع سے كچھ وصد مے بعدا یہ کے فلفا رہنے ایک بہت سی بڑا گیند بنایا تھا۔ اور آپ کی نعش مارک كوويان سے الحاكراس كيند كے اندر وفن كيا.

الم ب کے ایک اور بیٹے شنج لیعفوب نفھ ان کے بھی دوبیٹے تھے لیکن ان کے مرار کاعلم نہیں مہوسکا کہتے ہیں کہ وہ رجال الغیب میں بل گیا اور لوگوں کی نظروں سے نفائب موگیا جھرت کے ایک اور صاحبزا دے شنخ نظام الدین نفے بی بین کہ ایک اور صاحبزا دے شنخ نظام الدین نفے بی بین کہ خواج نے بی بیارے بیٹے نفے وہ سیا ہیانہ زندگ بسر کرنے نفے اکثر جہا دکرنے جلے جانے بن دنوں حضرت شنح فر پرائٹ کر گنج کا وصال ہوا تو وہ سیطان غیاف الدین بلبین کے ساتھ فضیہ پٹیا بی میں نفے میس دات حضرت شنح کا انتقال ہوا تو آب نے کشف کے سے میں دات حضرت شنح کا انتقال ہوا تو آب نے کشف

کے ذریعے معلوم کرلیا اور دہاں سے ہوانہ ہوکر جنازے میں نشر کی میوئے آپ نے میدان جا وہیں جام شہادت نوش کیا۔

الله یک دور کرے نواکوں کی خواجش تھی کہ انہیں شہدا کے مقرے میں دفن کی انہیں شہدا کے مقرے میں دفن کی انہیں شہدا کے مقرے کے مقرے کے ارد گرد قری ہی وہاں دفن کر دیئے گئے بیٹے نظام الدین بٹنور کے مقام پرشہید مبوے اور وہی فن موسے ،

حضرت خواج تسدید کے ایک او رصاح برا دست نے نصیالد بن عرف تصراللہ کھے اس کے بھر بیٹے کھے بعض ہوگ کہتے ہیں کہ آ ب حضرت کے متبئی تھے اور وہ سارہ کے بعل سے پیدا میوئے تھے بعض ہوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نے ایک اور عورت سے بنیا میوئے تھے بعض ہوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نے ایک اور عورت سے نشا دی کی تھی اس کا نام کلنوم تھا اس کا سابقہ شوم سے ایک بٹیا تھا جس کا نام نیج نصراللہ تھا ،حضرت نیج فرید نشکر گئے اسے بھی ا چینے کی طرح بہا اس کا مراح تبی اس کی بید ورش کی ان کا مزاد تبولہ کے علاقے بین موضع جا ولیا بزیر ہے۔ چنا کی حضرت اعز الدین جو حضرت شکر گئے کے بڑے یہ بین موضع جا ولیا بزیم ساتھ ہی ہے جہاں خوت خواج فرید اس کا دُل کے ساتھ وہ کنواں بھی ہے جہاں خوت فواج فرید نیک گئے نے جاسی مون کی جے جہاں خوت فواج فرید نیک گئے نے جاسی مون کی حکوں کا ان کا مزاد تھی ساتھ ہی ہے جہاں خوت فواج فرید نیک گئے معکوں کا ان تھا۔

ا پی کی نین میگیوں کے نام یہ ہیں۔ بی بی فاطر۔ بی بی شریفیاں اور بی بی سنورہ۔

بی بی فاطمہ کا نکاح سنیخ بدرالدین اسحاق جو سیمجے النسب بخاری سبیّد نقفے سے مہوا تھا
اللہ بحضرت خواج کے خلیفہ اعظم بھی تھتے ان سے د دبیعظے خواج محدا ورخواج موسیٰ پیدا ہوئے۔ بی بی سننورہ شنیخ عمرصافی الفارد تی کے تکاح میں اپنی تغییں ان سے ایک لڑکا شنیخ محد بیدا ہوا۔ بی بی منتریفیاں جوانی میں سی بیوہ موگئیں ایپ کی کو کی اولا میں میں وہ مرتے دم کے اللہ کی یا دمیں خون رہیں اورا ہیں۔ وفیت کی ولی کا مار تھیں نرختی وہ مرتے دم کے اللہ کی یا دمیں خون رہیں اورا ہیں۔ وفیت کی ولی کا مار تھیں

www.comdeniaath.com

حضرت خواج فریرت کر گینے فرمایا کرتے ہے کہ اگر خلافت یا سجا دہ بین عورت کو دینا مگر اگر خلافت بہنا نا بھیں معلوم نہیں مبوسکا کہ ہوتی تومیں ابنی میٹی کی بھر لغیاں کو خرق خلافت بہنا نا بھیں معلوم نہیں مبوسکا کہ اس کی بی نے روحا نی فیض کہاں سے با یا بعض لوگوں کا خبال ہے کہ حضرت بین خرد الدین کی چا دبیٹیا رفقیں ۔ چوتھی بیٹی کو آب نے اپنے خوام زا دہ بی احمصاب کے نکاح میں دیا تھا۔ اخبار الاخبار میں مکھتے ہیں کہ شیخ علی احمد صابر بین خریدالدین کی خوام روحارت الولایت ا در منتبی مبونا ہے۔ آب کی فر کھیر میں ہے اسی طرح کرنا ب معارت الولایت ا در معبرالا فطا ب سے معلوم ہو تا ہے کہ شیخ علی احمد صابر حضرت شیخ فریدالدین کے معبرالا فطا ب سے معلوم ہو تا ہے کہ شیخ علی احمد صابر حضرت شیخ فریدالدین کے خوام زا دہ بھی نقے داما د اور دبھی نتھے اور خلید خاص بھی نتے ۔

حضرت فربدالدین گیخ مشکر کے خلفا مرکی نعدا د حدِ حساب سے زیادہ ہے تعبق کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے سنتر ہزاد خلفا رفتے آپ کے ملفوظات میں جو جواہر فریدی کے نام پر شہود میں ہیں بجیاس ہزار آکھ سوچالیس خلفا رکا ذکر ملتا ہے۔ ان فریدی کے نام پر شہود میں ہیں بجیاس ہزار آکھ سوچالیس خلفا رکا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے دکس ہزاد کروسے زمین پر نفتے ، الحقادہ ہزار سمند دوں میں ، سات ہزاد کوہ قانوان پر ہوجود نفتے جو دہ ہزاد ساتویں آسمان پر نفتے اور سات سوعیب اللہ بیں جہندی سولئے اللہ نفالے کے اور کوئی نہیں جانتا ، و ہاں دکس مزار خلیقے جو زمین پر مہن جیزالیسے اللہ نفالے کے اور کوئی نہیں جانتا ، و ہاں دکس مزار خلیقے جو زمین پر مہن جیزالیسے میں جن کی شکل وصورت بانکل حضرت شیخ فرید سے ملتی جلتی ہے اور وہ حضرت شیخ کی دوحانی تعلیمات کو بھیلانے میں سرگرم رہے۔

چندمتنهود حلفارکے نام دیئے جانے ہیں ا سلطان المث کخ نظام الدین مدالونی رحمۃ الله علیہ او علاو الدین علی احد صابر کلیر رحمۃ الله علیہ

www.maditabati.org

۲ . جمال الدين قطب مانسوى رحمة الشرعلب م . بدر الدین سیمان بن فریدالدین گنج شکر رحمت الشرعلیه ٥ يشخ شهاب الدن كنج العلم بن شكر كمن رحمد السُّرعليه ٧ . نظام الدين شهدين شكر كني وحمة الله عليه ٤ . يعقوب بن شكر كنج رحمة الشعليه . يشخ معزالدن بي كرائح رحمة الشعليه ور مدرالدين إسحاق غزنوى رحمة الله عليه ١٠ . يشيخ وا فارو خادم رحمة الله عليه الريشخ زين الدين وشمتى رحمة الله عليه ١١ ـ شيخ ننكرربز رحمة الشعليه ١١١ ويشيخ على شكرماز رحمة الشرعليه ١١٠ يشخ على الحق رحمة الله عليه ١٥ - يشخ محدسران رحمة الشعليه ١١ . ينتي وهني وما رحمة الشعليه ١١. يشخ جال عاشق كامل رحمة الله عليه ٨١ . شيخ بخيب الدين منوكل بإدر حقيقي شكر كيخ رحمة الشعليه 19 . شيخ عارف سيناني رحمة الشرعلد ٢٠ . شيخ زكرا سندهي رحمنة الشعليه ٢١ ـ شيخ صدر ولوانه رحمة الشعلير ۲۲ شیخ داو که بالوی رحمت الشعلیه ٢٧ رشيخ جلال الدين رحمة الشعليه

www.makahahaa

۲۴ سینے کن الدین رحمۃ اللہ علیہ ۲۵ سید محمد بن محمود کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ۲۹ سینے منتخب لدین رحمۃ اللہ علیہ ۲۷ سینے بورسف رحمۃ اللہ علیہ

۲۸ بر بربان الدین صناحی بانسوی بن شیخ جال الدین فطب بانسوی رحمة السُّرعلیه ۲۹ بی شیخ محد شاه مخوری رحمة السُّرعلیه ۳۰ به مولانا محد مولهانی رحمة السُّرعلیه ۱۳ به مولانا علی بهاری رحمة السُّرعلیه ۳۲ به شیخ محد نیت پوری رحمة السُّرعلیه ۳۲ رشیخ حمیدالدین مکانی رحمة السُّرعلیه

حضرت خواج فربین کرنج دم تدانشد علیه کی و خات اخبارالاخباراور نفیزالایم میں پانچ محرم بروز منگل چونسطی کمی ہے مگر تواریخ فرشتہ میں چونس چونس کی علاوہ شیرہ حیث بند میں معتبرا توال سے ساتھ مخبرالواصلین اور تذکرہ العاشقین کے علاوہ شیرہ حیث بند میں معتبرا توال سے سے اللہ کا محات نے چھے ناہونو تسے ہجری لکھا ہے ہجارے نزدیک ہی بات فابل تسبیم ہے۔ آپ کا مزاد پُرانوار بینجاب کے قصمہ باکسٹن میں افع بردی کی میاری درواز سے معلوق کی دیارت کا ہ ہے ، سالانہ عرص پر لاکھوں لوگ مزار کی زیارت کو حاضر ہوت ہیں ، لوگ دور دراز سے فرکر کے استی درواز سے گزرت ہیں یہ بوت ہیں ، لوگ دور دراز سے فرکر کے استی درواز سے گزرت ہیں یہ برسال یا بخ محرم کو کھول دیا جاتا ہے اس درواز سے کی دھرت میں یہ برسے کہ آپ کی وفات کے بعدا یک وفی سلطان المشاریخ نظام الدین قدس سرقاب برسے کہ آپ کی وفات کے بعدا یک وفی سلطان المشاریخ نظام الدین قدس سرقاب کے مزار پُرانوار برجا ضربوئے ۔ آپ بی اور فرنا دہے ہیں نظام الدین جشخص اس وسلم اس درواز سے پرکھڑے ہیں اور فرنا دہے ہیں نظام الدین جشخص اس وسلم اس درواز سے پرکھڑے ہیں اور فرنا دہے ہیں نظام الدین جشخص اس

وروازے میں و افل بوگا اسے امان ملے گ

اس دن سے اس دروازے کا نام بیشتی دروازہ بیرگیا ہے مضرت خواج فرید کے ارادت مندم بسال لا کھوں کی تعداد میں اس دروازے سے گزرتے ہیں جفرة خواج فریدالدین رحمۃ الله علیہ کی موٹی کی روٹی ایجی تک مجا وروں کے پاس ہے مگر اس روٹی کی روایت میں کسی کتاب میں نہیں ملی کہ آپ اپنی سی کے یہے مکر ای کی روٹی چیا یا کرتے تھے۔ روٹی چیا یا کرتے تھے۔

یشنخ عالم بیمیشوائے و وجہاں از فرد تولیداں قطب الزمان! مفترائے دین فریدالدین ولی گشت ظاہری طلب فطب الفرید

0000

## تواريخ ولادت

نؤاريخ وصال

ز بدوی پیرس مگیر

ماشق حق كامل

شاه دین فرید هم ۱۹۳ هـ میب می فریدالدیم معونی کا مل تنسریدالدین مالی جاه قطب الدین فرید ۱۹۳ هـ میرونی کا مل تنسرید ماشق صادق قطب و دران منرید میرود العنسرید ماشق صادق قطب و دران منرید میرود العنسرید میرود تعلید میرود المین میرود المین میرود میرود تعلید المین میرود تعلید تعلی

الی صرت شخ بجیب الدین منوکل رحمته الد علیه والدین قدس سرہ کے حقی عائی اور فلیف اعظم سے نظام رو باطن میں بلندر تبدر کے تھے بنایت متوکل النان سے بنزرال کک دہلی میں رہنے گراس عرصہ میں کہی کسی د نیا دار کے گھرنہیں گئے ۔ اگرچاہ کے باس نقدا ور منس سے کوئی چنر بھی نہیں تھی۔ مگراس کو یاد فدا میں اتنی مشغولیت رستی کہ لساا و قات میں معلوم مذہ و نا کہ آج کول سی ناریخ فدا میں اتنی مشغولیت رستی کہ لساا و قات میں معلوم مذہ و نا کہ آج کول سی ناریخ یاکون سادن ہے ۔ آپ کے نزدیک اپنے سیگانے عزیب وامیرا میں ہی جیسے مقے ایک و نادیک میں اور کے بھائی ہیں مگر باطنی طور میر کے بھائی ہیں فرانے گئے ہاں ظاہری تومیر سے ہی بھائی ہیں مگر باطنی طور میر کے بھائی ہیں مگر باطنی طور میر کے بھائی ہیں دورانے گئے ہاں ظاہری تومیر سے ہی بھائی ہیں مگر باطنی طور میر کے بھائی ہیں دورانے گئے ہاں ظاہری تومیر سے ہی بھائی ہیں مگر باطنی طور میر کے بھائی ہیں دورانے گئے ہاں ظاہری تومیر سے ہی متوکل نہیں ہوں ،

اخبارالاولیا اوراخبارالاخیار کے صنفین نے لکھاہے۔ کہ ایک سال عید کے دن بہت سے درولیش مل کر صن جیب الدین متوکل رحمۃ السّطید کے گھر آئے۔ اورا صار کیا کہ آج ہم کھا نا آپ کے ساتھ کھا بیس گے۔ آپ اندرگئے البیسے کھا نا مانگا۔ اس نے تبایا کہ دو دنوں سے اس گھریں کھانے کی خو ثبو تک نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا۔ اگر متہارے پاس چا در ہوتو مجے دیں ناکراسے گروی منہ کہ کہ دوستوں کو عید کے دن کھا نا کھلاؤں۔ اس نیک بخت سے چا در لاکردی وہ عبد عبی ہوئی تھی۔ وہ اس قابل مذتھی کہ اسے کوئی گروی دکھتا۔ ناچار ہو کہ بیا کی ایک کو ذہ بھرا۔ اور دوستوں کے پاس سے جاکر کہنے گے۔ یہی ماصر ہے۔ درویش تھی بڑے اہل دل تھے۔ پانی کا کو زہ لیا اور کھانے کی طرح کھایا اور بیا۔ اور ثنکر بیا داکر کے دخصت کی۔ چھے گئے۔ توصر ت نجیب الدین بڑے اور دیستوں کے بیا الدین بڑے الدین بڑے۔

www.multathah.org

شکت فاطر ہوئے کو سے پی جاکوالٹدی یا دیم مشنول ہوگئے۔اس کے دل میں خیال اس اس کے دل میں خیال اس اس کے دل میں خیال اس اس کے دک ہے۔ اس کے دل میں خیال اس اس کے دکار کے خوس اس کے داک ہے کہ ایک شخص اور درولین بھی اس کو جوم چلے گئے۔ ابھی یہ بات سوج ہی رہے سے کہ ایک شخص ججت سے الدا اور کہنے لگا پنجیب الدین فرختوں نے بہار تو کل کا ڈنگاء سُل کی ملیندلوں میں بجایا ہے اور فر کھانے کے لئے دل میں بوج دہت ہو۔ میں بھی کھانا کی ملیندلوں میں بجایا ہے اور فر کھانے کے لئے دل میں بوج دہت ہو۔ میں بھی کھانا کی ملیندلوں میں بجایا ہوں ، جاؤ۔ کہیں سے کھانا لاکہ کھلاؤ دھنرے نیے نجی لائین میں خالف خالی میں جو کہ میں ہوتے کے لئے موج دہا تھا۔ خور سے گھر کھانا ہمیں ہے اللہ میں تعلق کی دائے تو محن ہوتے کہا جاؤ! اور گھر میں تا کہ کہنا ہوں کے ایک اس کے دستر خوان ہے ہوئے ۔ آپ اس کے دستر خوان ہوئے کہا جاؤ کا اس کے دستر خوان ہوئے ۔ ایک اس کے دستر خوان ہوئے ۔ ایک میں میں کا کہنا ہوئے۔ ایک کے دستر خوان ہوئے۔ ایک میں میں کہا کہ کے دستر خوان ہوئے۔ ایک کو خوان کا کھیت پر استے دیکھا ، کہ صورت خوالی اسلام کے لئے دیا گئے۔ اور کچھانا اس کھاکہ گھت پر استے دیکھا ، کہ صورت خوالی اسلام کا کہا ہیں ۔

بخنیر منهٔ با اوسلیا سم جه آیت منسوخ کوتے بیں یا اسے مجلا دیتے بیں اسسے مبتر لاتے ہیں۔ اللہ مبتر کونے میں اسسے مبتر لاتے ہیں۔ اللہ مبتر کونے والا ہے۔ خیانچہ الیا ہی ہوا رحفزت متوکل قدس مرؤ دوبارہ وہلی گئے۔ توالنڈنے ایک اور ترک کو آپ کی امراد و فدمت بیرا مور کر دیا۔ اور وہ ساری عمر آپ کی فدمات سرانجام ویتا دیا۔

برالی میں ایک معاصب دل بزرگ ریا کہ تنے ہے۔ جن کا اسم گرامی وجہ الدین تفاد صفرت متو کل اس کی ذیادت کے لئے دہلی سے بدالیون گئے لئے دیکے الکہ دیکا کہ وہ ایک بور بے بہ بہ بھا ہے صفرت متو کل نے ادیّا اپنے جمتے اتا دے اوراس کے پاس جا بہتے ، اس شخص نے مذکّر آپ کی طرف توجہ کی اور مذاحرام بکہ منہ بنا کہ بہتھا دیا ۔ بور بے برایک کتاب بڑی ہوئی تھی مصرت متو کل نے ہا تحد بڑھا کہ کتاب اٹھالی اورایک صفحہ کھول کر بڑھا تو سہی سطریں لکھا ہوا تھا۔ کہ آخری ذما خری من سکم ورولیش بیدا ہوں گے۔ اگر کوئی نیک شخص ان کے پاس جائے گا۔ اور بین سکم ورولیش بیدا ہوں گے۔ اگر کوئی نیک شخص ان کے پاس جائے گا۔ اور جوتے اتا دکہ بور بے بریمی مبھے جائے گا تو وہ آتش تجبر میں جانے دیں گا جزام کی بجائے انہیں آزاد بہنی آنے کی کوئشش کہ ہیں گے۔

صرت متو کل دهمته المدعليه نے اس دروليش کو کتاب دے کر کہا۔ اس کی بہلی سطر موصی سے دولیش نے متو کل دیال سے اعظے اور اپنی راہ لی۔ عنیات لچد میں ایک صاحب کرامت عورت محق ۔ وہ اپنی پاک دامنی ور دیافت کی وجرسے دا لع محصر محقی ۔ اس کا نام فاطم سام خفا۔ صرت خواج فرید مشکر گنج اس کی تعریف کیا کہ تے سے اور فرایا کہ نے سے بیعورت دو ولیول مشکر گنج اس کی موات نے اس عورت نے صفرت متو کل قدس سرہ کو اپنا منہ لولا کے مراتب کی مالکہ ہے اس عورت نے صفرت متو کل قدس سرہ کو اپنا منہ لولا

بھائی بنایا ہوا تھا حضرت متوکل کے گھرتین دن دات فاقہ ہوتا۔ تواس عورت کوکٹفی طور برمعلوم ہوجاتا تھا وہ دو تین سرکلیجی لے کر پکاتی اور صفرت متوکل کے گھر بھیج دیتی تھی۔ شیخ بھی اس کی اس نذر کوخندہ پیشانی سے قبول فرمالیا کرتے تھے صاحب شنجرہ حیثتیہ نے آپ کی وفات سائلہ جم لکھی ہے۔ چول نجیب الدین متوکل ولی بیت متوکل ولی منت ورضیت الذین متوکل ولی دفت ورضیت الذین دار اللل مال مال مال میں دنیز محسدود عا قبت میں سال وصل آل اہل کمال

آپ فواج فطب الدین مختیار شخ نظام الدین الوالموید فدس سرهٔ استی رحمة الله علیه کے فلیفظم تھے نظاہری دباطنی علوم میں بے مثال تھے۔ زیدو تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے فقہ میں بڑا اعلیٰ نثال مقام اور رتبرر کھتے تھے۔

فوا نداننوا دیم مصنف نے لکھا ہے کہ بندہ سلطان المثالی نظام الدین اولیا ء کی خدمت میں حاصر تھا اور عرض کی کہ حصرت آپ صرح ت خواجہ نظام الدین اولیا ء الدین اولیا ء الدین کے عقبے یا نہیں ۔ فرما یا میں ابھی مجہ تقالیک دن آپ کی محلی ذکر میں گئے تھے یا نہیں ۔ فرما یا میں ابھی مجہ تقالیک دن آپ کی محلی ذکر میں حاصر ہوا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے میجہ کے دروا ڈے پراپی خوت آنا دے ہا تھیں اعلانے اور میجد کے اندر آگئے۔ دور کوت ما زنفل اوا کی اور مجہ منبر رہت تربیں مجم حضرت شنخ نے اپنی شخص قادی قاسم تھے جنہوں نے چند آیات پر ہیں مجم حضرت شنخ نے اپنی تقریر متروع کی اور فرما یا ۔ کہ میں نے اپنے والد کے خط ہیں مکھا دیکھا ہے ابھی آپ نے بیا تھی ہے ابھی آپ نے بیا تھی ہے ابھی ہے ابھی تقریر متروع کی اور فرما یا ۔ کہ میں نے اپنے والد کے خط ہیں مکھا دیکھا ہے ابھی آپ نے بیا تا اثر ہوا کہ ہر

THE PRODUCTION OF STREET

طرت لوگ رو نے گئے۔ آپ نے بھر یہ شغر بڑھا۔ برعش تو و بر تو نظر نے اہم کرد جال درغم تو زیر و زیرخو اہم کرد برشعر سنتے ہی لوگوں ہیں سٹور بر یا ہو گیا۔ آپ نے دو تین بار بہ شعر بڑھا بھر فرما یا مسلمانو ! اس رہائی کے ابھی دومصر عے باتی ہیں میں کیا کروں وہ مجھے یاد نہیں آر ہے۔ یہ بات انہول نے اتنی عاجزی اور انکساری سے کہی کہ حاصر بین تراپ اسٹے۔ اس کے بعد فاری قاسم نے وہ دومصر عے بھی آپ کو

بردردو لے نجاک در خواہم ک بعشق مثرى مذكور برخواهم شد اپ نے یہ رباعی مکمل کی اور منبرسے نیچے اُتراکئے۔ معارج الولايت كے مصنف مكھتے ہیں كرسطان عنیات الديس بلين كے زمانے میں سارا سال دہلی میں مارش مذہوئی۔ ما دشاہ حضرت سننے الوالمورید کی خدمت مں ما عز ہواا ور د عاکے لئے التجاء کی حضرت شخ منبر می مثیے اور د عا کے لئے ہاتھ بڑھائے اور آسمان کی طرت دیکھا۔اپنے دامن کو بھیلایا اور زیرلب يكها اسى وقت باول كا ايك محرا ظاهر بواا ورسار يه شررها كما حس وقت باديثاه اپنے گھر تہے پہنچے ۔ مولانا وجع الدین جو صرت خواج تطب الدین كے مربد بھى تقے اور فليف تھى نے يوچھاكريد كيراجو آپ نے بايا تھا بھرآپ نے اسمان کی طرف دیکھا پھر ندیر اب کھر میٹھا یہ تمام کیسی چزی تھیں آپ نے تا ما كمرط الوقطب الدين تختيار كاكى رحمة التدعليد في ميرى والده ما جده کوعنایت فرما یا تھا میرتمام بارش اسی کی برکت سے برسی تھی۔

conversation thanks

یادرہے کہ شنج نظام الدین الوالمویدر صدّ النّدعلیہ کولیفن لوگوں سنے عبدالوا عدغز ندی اور شمس العارفین کے نام سے ماد کیا ہے جس وقت آپ دہلی آئے تو آپ نے خواج قطب الدین بختیاد کا کی رحمۃ النّدعلیہ سے بڑا موحانی فائدہ عاصل کیااور آپ فا ندانِ جینت کے بیروں سے شاد مونے لگے کیشنج نظام الدین الوالموید کوشنمس العارفین کا خطاب ال کے بیریوسش صمیرنے دیا تھا۔

سنخ نظام الدین کی وفات مجد سوئیم جری میں سلطان عیات الدین بلین کے عہد حکومت میں مہونی ۔

بول نظام الدين شمس العاديس . رفت در حبت الدوار من المراس العالم الدين شمس العاديس . وفت در حبت الدوار من العام الترب المرب ال

آپ کالقب اطال ایادی و فی ناگوری رحمته الند علیه اورکئت ابواحد تھی۔
آپ حضرت خواج معین الدین حس اجمیری رحمته الندعلیہ کے فلیفہ اعظم تھے ہیں اعلیٰ ہمت اورا علیٰ شان والے تھے۔ آپ سیّدالدین زیدگی اولاد ہیں سے تھے آپ کا تھے جونیاب رسول کریم صلی الندعلیہ وسلم کے عشرہ مبترہ ہیں سے تھے آپ کا شار قدیم مثا نخ بندمیں ہوتا ہے۔ الندلقالی نے آپ کو بڑی طویل عمرعطا فرائی آپ خواج بہ خواج بہ خواج بہ نظام الدین اولیا سکے ذمانے تک زندہ دہے۔

ایک دن خواجر معین الدین اجمیری رحمۃ النّدعلیہ ریائے اچھے مزاج میں شرلیف زما تھے۔ آپ نے عاصرین کو کہا جوچیز جا ہوما نگو۔ اس وقت مقبولیت کے دروازے کھیے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے اُکھ کر وُنیا کی دولت مانگی۔ دوسرے نے المح کو عقبی کی رہائی مانگی دونوں کی باتیں قبول ہوئیں۔ پیرصرت واج معین الدین النے شخ محمید الدین صوفی کو مخاطب کرکے فرما پاکہ میں نے متہا دسے لئے دینیا اور عقبیٰ دونوں مانگی ہیں۔ تم دونوں میں معز زا ورمکی مرموگے۔ شنج حمید الدین نے عقبیٰ دونوں مانگی ہیں۔ تم دونوں میں معز زا ورمکی مرموگ شنج حمید الدین نے مولا کو عرض کیا محمل مجال ہے کہ موال زبان پر لائے جو کچے میرے مولا کو انظور ہے صفرت خواجہ معین الدین نے خواجہ قطب الدین بختے ہو ما نگو۔ ہے بتی را دشتی کو مخاطب کیا اورارشا دفرما یا کہ تم بھی جو کچے چاہتے ہو ما نگو۔ ہے نے عرض کی۔

ہرچے توخا ہی بخواہم ال سربیات نتائم بندہ دافرمال نیانتدہرجے فرما فی برائم

حضرت فوا جرمین الدین ان دونوں بزرگوں پر بٹرے مؤش ہوئے کیو نکھ انہیں مذر نیا کی خواہش رہی اور مذعقبی سے ڈرریہ صرت الدّ کی طلب پر اکتفاء کرتے سفے بسلطان العارفین تمید الدین صوفی اور قدوت الواصلین مقطب الانظاب قطب الدین نجنتیارا دشی اس دن سے نینٹے حمید الدین مخاطب بإخطاب سلطان العاد فین ہو گئے۔

صححاقوال میں شنج تمیدالدیں کی تاریخ وفات انتیس دبیع الثانی چوسو تتہتر ہجری ہے۔ آپ کامرقد منور ناگور میں ہے۔ آپ کی شنج بہاؤالدین ذکر ملتانی رحمتہ الله علیہ سے فقر و غنا پرخط و کتا بت رہی۔ شنخ بہاؤالدیں نے اپنے مکتو بات میں بہت کچے لکھا۔ مگر جواب کاحق ا دا نہ ہوا۔

چول تمیدالدیوجو فی سیننج دین زین جهان در رومنگرمنت رمید طرفه پیر مقل قطب العاشقین برتار بخشش ندارد دل سینید آب كانام نامي محد بن عطائقا اپ کا نام مای حد بن طاعه قاضمی حمید الدین ناگوری رحمته الندعلیه: اصلی دطن نجارا نقا-آپ معز الدین سام کے عہد حکومت میں اپنے والدعطاء اللہ محمود کے ساتھ بخارہ سے دمی آئے۔ ظاہری علوم ماصل کئے۔ آپ کے والد کا انتقال دہلی میں ہوا۔ اور آپ كو ناگور كا قاضى مقرركيا كيايتن سال مك ناگوركے قاصى رہے۔ ايك دات حفور نبى كريم صلى المترعليدو الدوسلم كوخواب مين ديجهار لول محسوس كبيا كرحفتورا نبيس ايني طرف میلارہے میں صبح الحے قاضی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ دنیا کے تعلقات سے درست بردار ہوگئے۔ اورسفرافتیار کرکے لیداد جا پنیے۔ لیداد س یشخ شهاب الدین عرسهروردی کی فدمت میں رہے - ایک سال ترببت عال كرنے كے بعد خرفة خلافت سے نوازے كئے۔ ابنى دنوں خواج قطب الدين بختیار اوشی بھی لغداد میں تھے۔ دو نول جفرات ایک دوسرے سے رہ ی خلوص ومحبت سے میش آتے۔ ابندادسے چل کر مدیندمنورہ بہنیے ا ورنیس سال مک صفور کے روضہ مبارک بدرہے۔ و ہل سے چل کر سبت النڈ کی زیارت کی اور دوسال تك و بال قيام كيا- د ملى مين واليس الرصفرت فوا جرقطب الدبن مجنتيار رحمة التدعليه كي صحبت ميں دہے۔ حتى كدمرنے تك أن سے جدا نتر ہوئے۔ أب كا مزاد بھی دہلی میں ہے اسی وج سے مثا کنے عظام آپ کو خاندان حیثت میں شارکرتے ہیں. ایک دن قاصی حمیدالدین کیے کا طوا ت کرد سے تھے ا بھول نے ایک بزرگ کود سیماکہ وہ بھی طوا ف کررہے ہیں۔ آپ اُن کےساتھ ساتھ قدم لقدم عِلنے لگے۔اس بزرگ نے منہ عِیر کہ کہا۔ حمید الدین ظاہری ا تباع تو فری آسا بات ہے لیکن باطنی ا تباع بڑی شکل ہے۔ عرض کی حضور باطنی ا تباع بھی ارشاد فرا میں - انہوں نے کہا کہ میں طوا ت کرتے ہوئے ہر قدم بر قرآن پاک

www.makadbah.org

ختم کرتا ہوں۔ اگرتم میری اتباع کرنا چا ہتے ہوتوالیا کرو بھزت قاصی دل ہیں بڑے چران ہوئے ۔ بھرانہوں نے خیال کیا کر شاید بیربزدگ قرآن کے معتی دل میں لاتے ہیں اور اس کوختم قرآن کا نام دیتے ہیں۔ اس بزدگ نے آپ کے دل کی اس بات کو پالیا اور فرمایا نہیں نہیں میں حرفا حرفا اور لفظا لفظا اعزا کی درستگی کے ساتھ اقبل سے آخر تک قرآن بیٹے مستا ہوں۔

قاصنی حمیدالدین بڑی تطیف طبیعت کے مالک تھے بات کرتے تواس میں کدئی نہ کوئی تطیفہ صرور بہوتا۔ چانچہ ایک دن شنج کبیر خوارزی ا ورشنج حمیالدین سوار بہو کر جارہ سے تھے۔ قاصنی حمیدالدین کا گھوٹالیت قد تھا۔ شنج کبیر نے فرمایا۔ قاصنی صاحب اسپ کا گھوٹرا جھوٹا ہے۔ اسپ نے جواب دیا ہاں تشبے

سے اچھاہے۔

شخ سنها بالدین عرسهرود دی دخته النّدهلیداکتر قامنی حمیدالدین کے متعلق فرما باکرتے تھے بلکدا پنے لیمن سالول میں لکھا بھی ہے کہ مندوسال ہیں میرے بہت سے فلفاد ہیں۔ مگر حمیدالدین میرے سب سے بڑے قلیفہ ہیں۔ قامنی حمیدالدین دخته اللّه علیہ کو خوا ج قطب الدین بختیاد دخته اللّه علیہ کی عالمی سے بڑا فیف ملا۔ آپ ساع اور وجد میں بڑا صد لیتے۔ علماء وقت نے آپ بیا عتراض کیا اور با دشاہ کے صنور شکا یت کی اور آپ کو تکلیف دینے کا بیودگرام بنا باایک دن آپ سلطال شمس الدین کے سفید محل کے پاس ہی ایک درویش کے گرمیس ساع میں بٹر رکیے سفے خواج قطب الدین نجتیار کا کی اور قامنی حمیدالدین بھی اس مجلس میں دونق افروز تھے ناگاہ مولا نادکن الدین مرمت گرداروں کو ساتھ لے کر مجلس میں دونق افروز تھے ناگاہ مولا نادکن الدین ضرمت گرداروں کو ساتھ لے کر مجلس کے مقام کی طرف آپ نینے و اورا ہنوں نے فرمت گرداروں کو ساتھ لے کر مجلس کے مقام کی طرف آپ نینے و اورا ہنوں نے فرمت گرداروں کو ساتھ لے کر مجلس کے مقام کی طرف آپ نینے و اورا ہنوں نے فرمت گرداروں کو ساتھ لے کر مجلس کے مقام کی طرف آپ نینے و اورا ہنوں نے فرمت گرداروں کو ساتھ لے کر مجلس کے مقام کی طرف آپ نینے و اورا ہنوں نے فرمت گرداروں کو ساتھ لے کر مجلس کے مقام کی طرف آپ نینے و اورا ہنوں نے فرمت گرداروں کو ساتھ لے کر مجلس کے مقام کی طرف آپ نینے و اورا ہنوں نے

www.makialaah.arg

اس سماع پیا عتراض کیا۔ ایک بزدگ جن کا نام علی درولیش مقادور ہے دور ہے قاصی عمیدالدین کے پاس آئے اور بتا یا کہ مولانا رکن الدین آ رہے ہیں۔ قامنی عمیدالدین نے معاصب فاند کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم بیبال سے چلے جاؤا در کہیں چیپ جاؤر ہم کی بھی بلائے حاصر نہ ہو نااہ دراگر مولانا رکن الدین صاحب فاند کی اجازت کے بغیرا ندرا کے تو بیں ان کا مترعی موا خزہ کرول گا صاحب فاند تو اُسی وقت کہیں جا چیئے اور قاصی عمیدالدین اپنے دوستوں کے صاحب فاند تو اُسی وقت کہیں جا چیئے اور قاصی عمیدالدین اپنے دوستوں کے صاحب فاند تو اُسی وقت کہیں جا چیئے اور قاصی عمیدالدین اپنے دوستوں کے صاحب فاند کو اُسی وقت کہیں جا چیئے اور واقتی عمیدالدین اپنے دوستوں کے ماحب فاند کی اخرال سے بھی اور واقتی میں متنول رہے۔ مولانا رکن الدین دروا ڈے پر پہنچ اور صاحب فاند کو طلب کیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو بیبال موجود نہیں۔ مولانا سوچنے گے کہ اگر صاحب فاند کی اجازت کے بغیرا ندرجا تا ہوں تو مواخذہ ہو گا۔ چند کے کوڑے د سے بھر والیس چلے گئے۔

حضرت قاصنی جمیدالدین قدس سرؤ نے سادی جرمی صرف تین آدیوں کوا پنا مرید بنا یا تھا۔ اورا نہیں ورج کمال تک بہنچا دیا ۔ ان ہیں سے ایک شخ احر نہروائی
سخے دجن کا ذکر خیر سالقہ صفحات ہیں گذر چکا ہے ، ان کے حالات ہیں کھا گیا تھا۔
ایک دات آئی کے گھر میں چورگس آئیا۔ اس نے اِدھ اوھ ہاتھ مارے گراسے
کچھ نہ ملا۔ باہر جانے لگا۔ توصفرت نزاج سنے آواز وے کر کہا ۔ رک جاور اب آئے ہو۔ تو خالی ہاتھ نہ جاؤ۔ آپ اسطے ۔ آپ نے چندگز کیڑا بنا تھا۔ اسمی یہ
کیڑا کھٹری ہی تھا۔ آپ نے اتا دا۔ اور اسے دے کر معذرت کرتے ہوئے
کہا۔ اگر چ ہے تھوڈ اساکیڑا تہا دی اس محنت کے لائق نہیں۔ ناہم میرے پاس
اس کے سوا کھی نہیں جور نے کیڑا لینے سے تو انکار کردیا۔ گروو سرے دوز اہل
وحیال کو سے کرما ضرفرمت ہوا۔ اور آور کے مرید ہوگی۔

دوسرے مربد عین الدین تصاب تھے۔آپ زہر ورباضت میں ثانی م

ر کھتے تھے۔ آپ کی ذبان سے جو کھ نکلتا اللہ اسے لیوداکرتا۔ قامنی فضل الدین قضا کے منصب پیغا آپ کے پاس آئے اور قضا کے عہدہ کے لئے دعا خیرکوائی۔ آپ نے فرمایا۔ جا وُتم قاصتی ہو گئے چند دنوں لعدوہ قاصتی مقرر کرد یئے گئے۔ اسی طرح جو بھی آپ کے پاس آتا مجوم نہ جاتا۔

تیرے فلیفہ شخصی وس تاب تھے۔ آپ ہاں ہانی کیا کرتے تھے۔ ہداؤی میں دہتے تھے۔ ان کا ایک واقع تذکروں میں موجود ہے کہ ایک وان اپنے دوستوں کے لئے دو دھا ورچا ول پکا کرلاؤ میں بھٹے تھے۔ باورچی کو کہا کہ میرے دوستوں کے لئے دو دھا ورچا ول پکا کرلاؤ وہ لا یا تو ببرلالقر نے کر فرانے گے۔ آجی معلوم ہوتا ہے کہ کھائے میں خیا نت برتی گئی ہے۔ دوگوں نے بتایا۔ ہمیں توکمی شم کی خیا نت کا علم نہیں صرف اثنا ہوا۔ کہ دودھ دیگے میں اُبل دہا تھا۔ اوراس کے کناروں سے دودھ اُبل کر باہر جا پڑا تھا۔ اسے ایک برتن میں جمع کرکے ہم نے پی لیا تھا فرمایا۔ اگر ذمین بچگر تا تو لوئی مضالقہ نہیں تھا۔ اگر پالہ بیں جمع ہوگیا تھا تو یہ اما نت تھا۔ یہ بھی احباب بیں تھتیم کیا جا اسک تھا۔ اس کے خواج ہوگیا تھا تو یہ اما نت تھا۔ یہ بھی احباب میں تھتیم کیا جا اسک تھا۔ آپ یہ دودھ لیسینہ بن کرد نظلے کھڑے دہیں گے جائے کہا کھوا کہ دیا ہوں ہو گیا بہورچ کی گرمی نے انہیں لیسینہ کی بید دودھ سے بوا نہیں سائیہ میں طایا اور جب اور جب تک مید دودھ لیسینہ بین کرد نظلے کھڑے دہیں سائیہ میں طایا اور جب کی گرمی نے انہیں لیسینہ لیسینہ کردیا۔ بھرا نہیں سائیہ میں طایا اور جب کی گرمی نے انہیں لیسینہ لیسینہ کردیا۔ بھرا نہیں سائیہ میں طایا اور جب کی گرمی نے انہیں لیسینہ لیسینہ کردیا۔ بھرا نہیں سائیہ میں طایا اور جب کی گرمی نے انہیں لیسینہ لیسینہ کردیا۔ بھرا نہیں سائیہ میں طایا اور جب کی گرمی نے انہیں لیسینہ لیسینہ کردیا۔ بھرا نہیں سائیہ میں طایا اور جب کی گرمی نے انہیں لیسینہ لیسینہ کردیا۔ بھرا نہیں سائیہ میں طایا اور دیا گیا۔

شخ نظام الدین ابوالموئید قدس سرهٔ ایک بار بداؤن میں سخت بھار بوسے۔ شخ حس دس تاب ان کی بھار پرسی کو پہنچے۔ شخ نے فرما یا بحس میرے لئے دعا صحت کرو۔ فرما یا۔ میراایک دوست ہے منزف الدین وہ با نالد میں درزی کا کام کرتا ہے اگر آئے اسے بلالیس توسادی بھاری دُور ہوجائے گی۔ اسے بلایا گیا تو آئے نے کہا منزف الدین : ناف سے لے کرسرتک کی بھادی کا اندا لہ تو

www.mukialoah.ong

میرے ذمہ ہے۔ ناٹ سے پاؤٹ کم آزالہ کرو گے۔ دونوں بزرگ مراتبے میں بیٹے کر توجہ دینے ملکے چند لمحول بعد سرائطا یا توصرت پنج نظام الدین رحمتہ اللہ علیہ لیوری طرح صحت یا ب تھے۔

یشخ حس رس تاپ کی کوا مات کی شہرت سارے ملک میں تھیلی توارد گروسے ہزاروں لوگ آپ کی خانقاہ میں بینجیا سٹروع ہوئے۔ ایک درویش شنخ محرتخاسی بھی بدا آیون میں رہنا تھا ایک دن حس سے سجد میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگا جس ! تم نے توا بنی مجلس میں بٹری ہٹکامہ آرائ کرلی ہے۔ مجھے قربے کہ اس گرمی میں کہیں علی شرحاؤ۔ الشرکا کرنا کیا ہوا۔ کہ اسی رات حسّ کے گورک آگ ملک گئی۔ مرمدول نے اندر آنے کی کوشش کی مگر کسی کواندر أنے كى سمت نہ ہوئى۔ شخ حس رسن تاب اسى آتش فارند ميں عبل كئے۔ حضرت فوا ج تطب الدين مختباركاكي رحمة التدعليه كے وصال كے بعدا يك غرصه تک مارش نه بورنی مخلوق فرا تنگ بهوگئی۔ اور بیللد کئی ماہ تک ریا۔ ملطال شمس الدين في وقت كوش أنخ كوجمع كرك باران رحمت كى التدعاكي. قاصی حمیدالدین فی سلطان کو کہار درولیٹوں اور سکینوں کے لئے شاہی دعوت كلابهمام كيا جلئے اور ابل ماع كوبلاكرا يك عظيمالشان محلس سماع منتقد كى مائے شایدالند کی رحمت نا ذل مونا منروع ہوجائے. سلطان نے دعوت کی محلیں سماع بريا موني تومادان رحمت كي كمن من برسنا شروع مومين - اتني بارت ہوئی کرکئی سالوں سے اتنی بارش بہیں ہوئی تھی۔

حفرت قامنی حمیدالدین صاحب تصنیف بزرگ تھے آپ کی مشہور کتاب مشرح اسمائے حسنی اہل علم ونفس کے ہاں بے حدمقبول اور لیے ندیدہ ہے آپ کی و نات دسم رہیے اٹنانی یا لیقول و کیجرے نو ماہ رمضان المبارک محصر ہے

WWW.markenhear.org

يل بو في عقى-

چهمیدالدین جمیددو جهال رفت از دنیا و در جنت رسید گشت سال ارتخالسش مبوه گه تاج ایل دین ولی الله جمید

آپ صفرت نواج فرید گنج شکر دهمته الله مشخ محد صابح بینی قد سس سره است ساید کے خاص مرید تقے صاحب اِخبار الاخبار نے میر الاولیاء کے حوالے سے مکھا ہے کہ حس دن صفرت خواج فرید نے آپ کوخرقۂ فلافت عطافر ما یا تواعلان کیا۔ صابرتم خوشخال زندگی گزارو گے بینا نچرایسا ہی ہوا۔ آپ کوصبرو قناعت کی بے نیاہ دولت ملی تنی ۔ اور کھی غم والم آپ کے باس ندا کئے۔ لوگول سے کشادہ بیشیا نی سے مطبقا ور مرد قت خوش والم آپ کے باس ندا کئے۔ لوگول سے کشادہ بیشیا نی سے مطبقا ور مرد قت خوش نوش رہتے تھے۔

منجره چنتیه میں آپ کی و فات مصلحه منها ہے۔ رفت از دنیا چردر شدریں شریجی مطلوب صابرا ہل صبر سال وصلی صابر منصور دال سم بخواں محبوب صابرا ہل صبر

آپ فواج فریدالدین مشکر گنج حضرت بیشخ دا کود بالی رحمته الندعلیه فتری نامور فلیفه تضی نه موتقوی میں یگا مدرونه گار تنجے سی کامعمول تھا کہ صبح کی نماز گھر بڑھتے اور شہرسے باہر کسی جنگل میں چلے جاتے سارا دن الندکی عبادت میں شغول رہتے۔ ذکر الہٰی

www.madaubala.org

کی اُوائیں دادیوں میں گونجتی توجگل کے وحتی جانوراور ہرن دینیرہ آپ کے قریب اُکر بلیٹے رہتے۔ آپ سنٹانہ میں فوت ہوئے۔
حضرت داؤد سینے باکمال یانت چوں درجنت الفردوس جا مرخد کو نین سینیس دولتال گفت سرور دسلنس برطا

آپاینے والد مشخ عیرالعزیز بن شخ حمیدالدین ناگوری قدس مرہ: گرای کے مرید خاص تھے۔ عین عالم شباب میں محبس سماع میں واصل بحق ہوئے۔ انجارالاخبا میں آپ کی وفات کا واقعہ اول لکھا ہے۔ ایک دن مجبس سماع میں قوال پیٹعر پڑھ رہے تھے

جال بدہ - جال بدہ - جال بدہ نائیدہ ورگفتن کبسیار حیثت پرشغر سنتے ہی صرت شخ عیدالعزیز نے نعرہ مارا۔ دادم۔ دا دم۔ دادم کہتے ہوئے جان الٹدکے میر دکردی۔

آپ کے تین بیٹے تھے۔ شخ وحید۔ شخ فریدا درشنخ نجیب قدس مرہم آپ ٹے ان بنیول کے متعلق فرما یا تھا۔ کہ دحیّد۔ وحید مہدگا مجرد رہے گا بےتعلق رہے گا۔ آندا درہے گا۔ فرید فرد عالم ہو گا۔اورمیراسجادہ نشین ہوگا۔ تجیب۔ نجیب اور مشرایت ہوگا۔

آب كى وفات المهيم يس بونى ـ

رنت انه و نياچ درخش لد برير سيخ عالم متقى عب دالعزيز

www.makadaah.org

والی فلداست سال وصل او نیزشاه دین علی عبد العزیز ۱۸۲ه - ۱

حضرت خوا جره فرمدگنج شکر الرس الحرصا بر کلیری فدس سره این کالیده الحظم تھے۔
اولیائے مونت کے امام تھے۔ پیرطرلقت تھے۔ وا نفت حقیقت تھے۔ عادت کا مل ذا ہد مکمل تھے۔ صاحب کوامت اور وائی تعمت تھے۔ بندر تباورا علی مقام پیرفائز تھے جرقہ قلانت صرت خواج فرید گنج شکرسے پایا۔ قلافت کے علاوہ آپ کو صرت خواج فرید ہے نہوں ہو اور فلا مت کے علاوہ آپ کو صرت خواج فرید سے نسبت فرزندی دوا مادی اخواج زوگی بھی تھی بصرت خواج فرید فرایا کرتے تھے۔ میرے باطنی اور فلا ہری علوم توصرت نظام الدین کو خواج فرید فرایا کرتے تھے۔ میرے باطنی اور فلا ہری علوم کے مندر علاء آلدین کے صدیل آئے میرے بیرول کے ظاہری اور باطنی علام کے سمندر علاء آلدین کے صدیل آئے میرے بیرول کے فلام الدین بدالج بی نے ماصل کئے۔ مگر میرے دل کے میرے دل کے میرے بیرول کے فلام الدین بدالج بی نے ماصل کئے۔ مگر میرے دل کے میرے بیرو کا داری صابح الدین صابح الدین صابح الدین ما برتے گئے۔

سیرالاقطاب بین لکھاہے۔ کہ بارہ سال تک شنے علاء الدین نے صرت فواج فرید گنے شکرکے نشکرا وردر ولشول کے طعام کی خدمات سرانجام دیں۔ لیکن چ کہ آپ کو کھانا کھانے کا حکم منہیں دیا گیا تھا۔ بارہ سال تک وربارا ور لنگر سے کھا تا نہیں کھایا اور حبگل کی جو می پوٹیوں سے پیٹ پالتے رہے۔ بارہ سال لید صرت خواج فردینے وج بچھی آو آپ نے عرض کی آپ نے تنگر کی نتیاری اورا مہمام کا حکم دیا تھا کھانے کی اجازت آوند دی تھی۔ آپ کی اجازت کے لیز میری کیا مجال تھی۔ کہ مطبع سے ایک دار تھی کھانا مضرت فرمالدین نے آپ کے اس مرکوم سے آپ کو صابر کا خطاب دیا۔ خرقہ خلافت عنائیت فرمایا۔ دہلی کی روحانی نگرانی سیر دکی۔ جکم دیا پاک بین سے خرقہ خلافت عنائیت فرمایا۔ دہلی کی روحانی نگرانی سیر دکی۔ جکم دیا پاک بین سے

more makabah ang

سے مرتصب کرا نا۔ بچر د ہلی جانا۔ آپ ہانسی کی طرف دوا نہ ہوسے ہاکسی پہنچے سلی ہو سوادہی صرت جال الدین مانسوی کی خانقاہ کے اندر جا پہنچے جال الدین دروازے پرائتقبال کے لئے آئے مرکم علی احد مبلی سے یتیے نہ اترے اور سوادی برہی اندرون خانقاہ یک چلے گئے حضرت جال مانسوی کو آپ کی بیدا دا پیندنہ آئی مجبوراً تعظیم توکی بھرآ داپ درولیٹی کے حلات عمل کو دل میں بڑا منایا۔ احزامًا مجلس کی مند صدارت يرسيمايا. وو تول في مل كرنما ذمغرب اداكي منازك لعد حضرت صابر ف مندخلافت بیش کی ا ورم رنصب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے وہلی کی روانگی کا الادہ كرليا يونكها س دقت اندهيرا تقاجراغ موجودية تفاحضرت جمال بإنسوي يحترالله عليه نے مهرنصب كرتے ميں "ما مل و تر دوكيا - جواغ لا يا كيا . سندخلا فت ميش كى كئى كم اتفاقاً موا كاايك هيونكا آيا جراع بي كيا حزت صابه ني ع يا يك عيونك ماري توجراغ دوياره جل المفار فواج عمال تربيعورت مال ديجي نوسند فلافت كوصزت صابرے ما تقدسے لے کر پھا اور دیا۔ اور فرمایا۔ دہلی کو آپ کے دم آتین کی ناب بنیں ہے۔ اگر آپ اسی طرح چلے گئے توشر جل جائے گا۔صرت جال کی اس بات برصرت صاربرا فروخة بو گئے۔ اور جش میں اکر فرمایا۔ آپ نے میری سد فلا فت بھاڑی ہے میں نے آپ کے مسلم طریقت کو بھاڑد یا ہے۔ آپ نے پو جھا۔اوّل ے با انخرسے۔ فرما با اوّل سے دسی وقت عصے اُسطّے اور والیں باک تین روانہ بو گئے۔ اور صفرت خواج فرید گنج شکر کی خدمت میں جا پہنچے۔ اور تمام وا تع سنا دیا۔ حضرت خواج فرمد سنه فرما يا ما آبر جال الدبن كى بجالاى موئى مند فلافت كودوباره بنيس جور اجاسكتا بهر ويهيا رجب جال في تتهاري سندخلا فت بهاري على توتم نے کیا کہا تھا۔ تبایا کہ میں نے کہا کہ آپ نے میری سند قلافت بھار دی ہے ہیں نے تیراسلسد بھارد باہے۔ انہوں نے پیھاکدا قبل سے یا آخرہے بیں نے کہا

MATTER STREET

اقل سے صفرت خوا جرفر میر نے بیر ہات سن کر فرمایا۔ کہ اللہ کے بہلجا آول کا تیر خطابین جاتا۔ لیکن خیرگزری کہ تم نے اقل کہ دیا۔ ہم خرسلامت ریا۔ انتاء اللہ متہارے مرمیل میں سے ایک مرمد بیدیا ہوگا جس کی وعاسے بیں لسلہ جاری ہوگا دید صفرت سینے جلال آلدین مانی بیتی کی ذات کی طرف انتارہ تھا ہ صفرت صایر قدس سرۂ نے جبط شخ جال لدین کہا تھا۔ ولیا ہی ہوا۔ شخ جال الدین ہانسوی قدس سرۂ کے بڑے بیٹے شخ جال لدین بڑے صاحب علم و کمال تھے۔ ولیا مذہو گئے بھیوٹے بیٹے بریان الدین اگر جیسادی عرصرت کی ذیر تربیت رہا۔ اور صفرت ہانسوی رحمۃ النہ علیہ نے بڑی کو سشش کی

حصرت خوا جرفر مدالدین تیج شکرنے علاد الدین صابر کو کلیر کی روحانی ملکت عطا فرمادى اورسد فلافت اپنے قلم سے انسر نوتح ریکے کے اور تا نا فرق خرقه خلافت عطاكيا ورسيدها كليريني كاعكم ديا -آپ و مال پنجي تواس خطركو نور روحانیت سے منور کر دیا ۔ اور وہاں ہی تیام پذیر ہو گئے ۔ ان ونول کلیرعلمار مثالنخ كى كترت كى وجرسے لبندا دالعلم اور مرمنية الاوليا بنا ہوا تھا . تما زجم کے لئے ما مع معید کے سامنے عام لوگوں کے علاوہ چارسو بہبلیاں آ کر رکتیں بین میں بڑے بڑے صوفیا واور دوسا رہتے مضرت صابریھی اسی سجد میں نماز حمعہ اوا كرنے آيا كرنے تھے۔ اور مخلوق كے بجوم اور كثرت كى وجرسے سيد كے صحى كي كے آپ کوسیدسے با ہر حکر متی تھی۔ کوئی شہری آپکی طرف تو جرند دیتا تھا۔ اس فور ال سے اوس ہوکد آپ نے صرت خاج فرید گنج فتکر قدس سرہ کی فدمت میں ایک خط مکھا۔ اور مشورہ طلب کیا کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیئے۔ صرت تے جواب دیا ۔ کہ کلیر کے سارے معاملات عزیز کے اختیار میں ہیں۔ اپنی مرصی سے جریا ہوکرو۔ آپ کوخلا کا جواب مل ۔ تد جا مع سجد میں نماز جمعدا د اکرنے گئے اور

www.midkialiah.arg

پہلے سے بھی دور عبار ملی مناز جمع فتم ہوئی۔ تو صرت نے مبجد کی طرف ایک نگاہ عفنی سے دیجھا۔ اور فرمایا۔ اے مجد منازی تو مناز اوا کر چکے ہیں۔ تو بھی مجدہ ریز ہوکر دکھا۔ اچانک مسجد کی بھیت گرگئی اور ہزاروں منازی منجد کے بلے کے تیجے اکر دب گئے۔ اور بلاک ہوگئے۔

اس كرامت كے ظهوريب سے اوگ آپ كے معتقد مو كئے . مرماتى اوگ ائب کی اس غضینا کی بینا راحق ہوئے۔ اور آئی کے خلات ہو گئے۔مسید کے وا قع سے دوسرے سال اس علاقہ میں ایک ویا مجھوط بڑی حب سے کلیر مثر یں ہزاروں موتیں واقع ہوئیں اس قیامت خرو بانے سارا کلیر شہرو یوان کردیا اب حفرت صابر بنها بیت فراغت سے دیا صنت اور مجاہدہ میں مشغول ہو گئے جتی کہ انسانوں کی بجائے آپ کے ارد کرد وحتی جانورا وربر ندسے بھی جمع ہوتے۔ اور آب کی خانقاہ ریمی ہی حیوانات جاردب کشی کیا کرنے تقے صرف آپ کا ایک خادم خاص شمس الدین ترک پانی ستی ره گیا تقا جرپاک بین سے آپ کے ساتھ آيا تقا بجب كيمي حضرت صابركو سماع كالثوق وامن كير بوتا توشمس الدين ترك كومضافات ميں بھيچة جو د مال جاكر چيند قدال ہے آتا۔ اور محلس ماع منقد ہوتی-معارج الولايت كے مولف نے مکھاہے كە كليركى تباہى كا وا قعربيں نے دوسرى كمآ بول مي يول لكها ديجها ب كرجن و نول صرت صا برخط كليرين تشرلف فرا ہوئے . تو و ہا کے کئی ظاہر ہی علماء اور شائح آپ کے کمالات کے معکر ہو گئے۔آپ کی مخالفت پہال تک بڑھی کہ لوگ آپ کے مریدوں اور خادموں پر جكى كرف كك - ايك ون حفرت صابيلين احباب كول كر مناز جعبرا واكرت جامع ميدنگنے- تواجماع سے پہلے ہي جامع ميد كے اندر جاكر بهلي صف بن أيك جگر مبیط گئے۔علمادا ورمشا کخ آئے توا تہوں نے اپنی مگرخالی مدو کھی تو آپ کے

www.mudaalbah.org

فادین کوکہاکر بہاں سے چلے جاؤیہ گہر ہماری ہے۔ اہنوں نے جواب دیا ہمارے
ہونے سے پہلے یہ مگر فالی تھی ہم بہاں ببطے گئے ہیں اب آپ لوگ دیر سے آئے
ہیں۔ کسی دو مری مگر مبطے جائیں۔ علماء نے بٹری تحتی اور در سنتی سے ان لوگوں کو دھکے
دے کوا تھا دیا ۔ اور کہا بہاں تومر دے علماء ور شائخ ہی ببطے سکتے ہیں عام آدی
ہیں ببطے سکتے ۔ اس بات پر بھی بڑا ہو گیا رصورت مسابر نے مراقبہ سے سرا سٹایا ۔ اور اس
ہیں ببطے سات ولایت سب علماء مثاری نے سے مقدم ہو تاہے اور اس
صف اول ہیں ببطے کا ذیادہ مق ہے آ بہوں نے کہا کہ صاحب ولا بت ہونے
کا آپ کے باس کیا تبوت ہے آپ اسی وقت اپنے اجباب کو لے کہ مسجد سے باہر نکل آئے اور آگا ہ عضف ہے آپ اسی وقت اپنے اجباب کو لے کہ مسجد سے
فرایا "ہماری ولا یت کا تبوت ہی ہے "آپ نے مزید کہا ۔ اب اس شہر کا ایک فرو
میں نہ کہا ہوگیا مسجد کے لوگ طاعوں کا شکار ہوگئے ۔
کے لوگ طاعوں کا شکار مو گئے ۔

معاصب معادج الولايت نے مزيد لكھا ہے كہ صرت على احدصا برد حمة الدّعليه ولايت موسوى برئے۔ آپ كا قلب مرافيل كے قلب برغفا حس برايك نظريا بچونك مارتے فاك سياہ ہوجا آیا حضرت شخ نجم الدّين كبرى دحمنة الدّعليہ تھى ولايت موسوى كے مالك تھے۔ اور آپ كے جلال كايہ عالم تقاكہ جہاں نظراً تھاتے مدمقابل دم بخد ہوجا آیا۔

میرالانطاب کے معتق نے لکھاہے کہ حضرت خواج علی احرصابر رحمۃ السّطیم کی وفات کے کئی سال لبدتک کلیر شہر ویوان دیا آپ کے روضہ عالیہ کے جاور بھی حبگلی جاندروں کی آمدورفت اور شیروچتوں کے تیام کی وجہ سے آپ کے مزار رسبت کم آتے بہت سے مجاور کلیر کا علاقہ مجھوٹہ کر دور درا زعلاقوں میں جاکہ

www.makadanh.org

آباد ہوگئے تھے۔ چانچہ ایک عرصہ تک یہ علاقہ ویا نہ بنادہا۔ ایک طویل عرصہ کے بعد ہندو کی ایک مویل عرصہ کے اور سنہ کے دو صنہ کے قریب ہی ایک بت کدہ بنا لیا۔ ان کی بیخوا ہش تھی کہ آپ کے مقبرہ کو گرا کہ بہت فائے کی حدود میں لا یا چائے گرا یک وان ایک مردم خوار شہر حنگلوں میں سے تکلا را سے موات تمام ہندوؤل کو چیر بھا الکہ کو ایک مورے کے اندہ کو چیر بھا الکہ کو اسے بھا گر کھڑ ہے ہوئے۔ آئندہ کی جرائت رہ ہوئی علا

سیرالاقطاب میں ایک اوروا قعد بھی ہارے سامنے آباہے۔ کہ ایک دن ایک ہندو جرگی اس راستے سے گز راجهال کھی صفرت صابر کی خانقاہ تھی۔ دہ اس خانقاہ کے کھنڈرات میں علاگیا۔ اس نے دیکھا ایک عالی شان مزارہے گردگور دگور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ اس شخص نے ہندوا نہ تعقب کے بیش نظر ادادہ کر لیا کہ مزار کو گراکر بیاں کوئی بت خانہ یا معبد تعمیر کوا دیا جائے۔ چانچہ اس نے ایک اور زن سامنے آیا۔ جوگی نے قبر کے اندر سرڈال کرد بھنا چا ہا کہ اس مزار کے اندر کیا ہے ہوہ لگاہ غضنے کا شکار ہوگیا اور سریا ہر نہ لکال سکا آخر کار

ملا: محضرت على دالدين صابر دهمة المترعليد كى لكا وغفنب سے كلبركے شهرلوب اور نمازوں كى تباہى كے دافعا معالى جا الله على الله و فيان خال ان دافعات كو قلبت كيا ہے كہ دافعات كو آل ان افعات كو قلبت كيا ہے ہے مكم جا آجا كے داخل دور افعات كو آلا برخ كے آئيذ ميں تجب و تحقیقات كا نشا نہ نباكن الله عن ما داخل ہے اللہ و كا الله عن نا دافعات كو آلا برخ كے آئيذ ميں تجب موقع تقات كا نشا نہ نباكن الله عن نا دافعات كو آلا من كيا ہے كہ ميدوا تقات مرا مرب بنبياد ميں كد ايك ولى الله عن نا دافعات مقابل كالي منظر سامنے آتا ہے جو كلير بيد ويا من كيا ہے جو كلير بيد ويا من كيا ہے جو كلير بيد ويا دين كو ايس منا ہے كو كلير بيد ويا دين كار مين كا دين كو ايس منا سامنے الله كار مين كار مين كار مين كار مين كار مين كار مين كو ايس كار ميں سامنے دكھيں و مرتر جي

www.malkidbalh.mise

اس کا سانس بند ہوگیا دروہ وہی مرگیا۔ رات کے وقت مجاروں نے خواب ہیں دکھا۔ کہ صرت شخ صا بزنشر لیف لا ئے ہیں اور فر مارہ ہے ہیں۔ کہ ایک شخص گستا فاتم ہمارے مزار بر آیا تقارا سے مزا تو مل گئی ہے اب وہ مزار کے روز ای میں لاکا ہوا ہے۔ اگسے آئم کہ نکال دیا جائے۔ دو سری صبح مجاور اپنے بہت سے آدمی لے کومزار بر انواز رہ پہنچ جوگی کو کھینچ کر یا ہر لایا گیا۔ اس کی لاش کو دور جونے کی میں میں کہ دیا گیا۔ اس کی لاش کو دور ہونے لگا اور لوگ دیا گیا۔ اس کی اس میں میں ہے تھے میں اور اس شہر کو پیران کلیر کے نام سے شہرت می ۔ اور اس شہر کو پیران کلیر کے نام سے شہرت می ۔ اور اس شہر کو پیران کلیر کے نام سے شہرت می ۔

حصزت على أحدصا بمرقدس مره كا وصال بقول صاحب معادج الولآميت تيره ماه «بيع الاقل سوص موسم بواتفاء بيسلطان عبلال الدبن تلجى كاعهد حكومت تيره ماه «بيع الاقل سوص موسم التفاء بيسلطان عبلال الدبن تلجى كاعهد حكومت

عقارات ماع میں واصل مجن ہوئے

ا وى محبوب صابر بادشاه - صابر سراج الطابعين

متقی کیم

محتروم

آپ صرت شغ بدرالدین بن علی بن اسحان بخاری قدس سرهٔ الباری خریم و دفار قی بنت کر گنخ دهمة الله علیه کے خلیفه اعظم نظے - اپنے وقت کے مشا تیخ کا مین میں

www.malaubah.org

شار سوت تح يميرالا تطاب اورمعارج الولايت كصفحات سيمعلوم بهؤناب كم دہ مقبول وستفور شخصبت کے مالک تقے علم وفضل میں ان کا نانی کوئی نہیں تھا يهد بخارا ميں رہے۔ بعد ميں معنى اور دو مانى مثكلات كے حل كے ك كرس تكليداور بخارا سے جل كروملى بينج حب بهال بھى مسأئل كے حل مين تسلى بد ہوئی۔دویارہ ملتان کے راسنہ بخاراکوروانہ ہوئے۔ پاک پتن بہنچے ندا پے سائيسول فصرت فريد فنكر كنخ كى زبارت كا اداده ظامركيا- آپ دروليثول كے خلات محق كي الكے - يس يهان بى معظما ہول -آپ وگ ديادت كرآ بئى-لیکن دوست آپ کوکشال کشال صفرت خوا جرفر پدی خانقاه تک لے گئے محلیل یں بیٹے سی تھے۔ کہ صرت قرید نے باطنی طور رمعلوم کرکے خود ہی اس کے موالات پرگفتگور تروع کردی اور ال کے سوالات کا حل بیش کرتے گئے۔ بدر آلدی آپ كى كفتكوسے برے مطلن ہوئے . فرہن طئن ہو كيا - اب على شكلات كے على كے لعد حضرت خوا جرفر مدينے آپ کور و حاني طور ميا پني طرف کينيا۔ اور پوچها۔ آپ ہماری القات کے لئے آنے سے کیول بھکھا نے تھے۔ اگر جد علماء کی مجالس اكسيراعظم إ وران كى كفتكو سے علمى دوشنيول كوفروغ ملتا ہے۔ مركم كمجى كمجى مكين درولينول كے ياس بھي آنا چاہيئے۔ ہم سے محبت كرنے سے خدا خواش ہوتا ہے۔

بررالدین نے آپ کی گفتگوسٹی نو قدم بوس ہو گئے اورارا دت باطنی سے مرید ہو گئے اورارا دت باطنی سے مرید ہو گئے۔ اور بخارا جانے کا ادادہ ترک کر دیا۔ اس دن سے آپ خانقاہ کی خدمات سرانجام وینے گئے۔ ہردوز صحرا اور بیا بان میں نکل جاتے بکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھا کہ لاتے اور مطبخ کے سامنے لار کھتے۔ تاکہ ننگر کیا با جاسے حتی کہ ایک وقت آیا۔ کہ آپ کی تکمیل ہوگئی خرقہ خلانت سے مشرت ہوئے اور پھر

WATER LINE OF THE STATE OF THE

عن فرزندی رداما دی سے بھی معزز نر ہوئے۔

آپ کی وفات مواجه میں ہوئی کتاب الاسرار آپ کی ہی مالیف ہے كرد بدرالدين جي ازعالم سفر و سال وصلت اوسكي بي قال وقيل بدردین - مهدی دین پیدر کمال - سم نغره شاه بدد الدین حبیل 049. 049. 049. 049.

آپ هزت گنخ ترکيم شهور فليفه تخ آپ صنت کیخ تکریمشهور خلیفه تخفی شخ منتخب لدین شیخی رحمته التار علیمه: - آپ کو ۱ قائے منتخب بھی کہتے ہیں . آپ سے بریان الدین غریب کے بڑے بھائی ہں اور زرمے زرین اور ندر خش كے لقب القب ہوئے -معادج الولائيت كے مصنف لكھتے بس كر بيلقب آپ كو اس سے ملکہ آپ بڑے رہاضت اور مجامرہ کے عادی مضے۔ شخ منتخب الدین رمة الدعليه محبوبي كم مرتب يريمني مول عظيفر الدعيب سے المبس مردوز صبح و شام دوسنهري فلعنيس آياكه نين خيس -آپ انهبين بيچ دينيے ا در درولښول اورسكينول مين خرج كرديتے - اور خود استعال نه كرتے - اس كئے آپ كا لفب در مادين زرخش مير كيا.

جن د نول ملک دلوگیر می کفرو بدعت کا دُور دورا تھا توصن خاج فرید گنج تعكر نے آپ كود او كير كى طرف رواند فرمايا ۔ آپ نے و ہاں بينج كر خلوق كومايت دی اورست سے لوگوں کو راہ راست برہے آئے۔جی لوگوں نے متدمیں آکم الكاركد ديا-ان كے لئے بدوعاكى أن كى صورتيں مستح ہوگئيں -آج مک ديو گير كے بہاردل میں چھرکی بنی ہوئی منع صورتیں یائی جاتی ہیں۔آپ فرت ہوئے تو صنت سلطان المثائخ نظام الدين اوليارنے شنح بریان الدین غربیب رحمته الندلی کوان کی حکیم قر و فرایا۔ آپ نے اتنی محنت کی کہ اس ملک میں کفرو بدعت کا

نام وتشان بدربار

معارچ الولائین کے مصنف نے آپ کی تاریخ و فان سات ربیع الاوّل ۱۹۹۵ چیرسو پچانو سے کھی ہے۔

مشيخ عالم پير دوران مُتخب ت رجواز و نباسوئے دارالبغا کا شف عن صونی آمد ر ملتش ہم نجوان مہردی کا مل مقتدا

آب حفرت كنج شكر رعمة الله سيدمحدين سيدمحمو وكرماني رحمة التدعليه المسيك احباب بي تے آب کا اصلی وطن کر مان تھا بنجارت کرنے کرنے لا ہور آگئے۔ وہاں سے پاک بین پہنچ کرصرت گنج فنکر رحمة الله علیه کی فدرت میں حاضر ہوئے۔ ہی کے ما موں سیدا حد مثنان میں تھے۔ آپ بھی متنان چلے گئے جب بخارت کے مفرر تكلتے پہلے لا ہورا تنے بھیر ماک میں شرایف جانے اور و ہاں سے متنان جلے جاتے اس آمدور فت میں انہیں شنح فرید الدین گنج فنکرسے محبت پیدا ہوگئی کاروباد كوهيوا كرالتدكى ملاش مي مشغول بهو كئے صرت كنج فتكر كے مريبے اوران كي وفات کے بعد سلطان المثائخ خواجہ نظام الدین اولیا واللّٰد کی خدمت میں حاصر ہوئے اورولی كامل بن گئے۔

اخبارالا خيار كے مصنف نے آپ كى وفات بروز محدسات سوگيارہ ہجرى مکھی ہے۔ آپ کا مزار سے انوار سے لقام الدین کے دوستوں کے چبوترے پر

محداً بن محود آل مه كرمان شرعام - كه ذانش بودمجوب بن مقبول رماني

## تباریخ مصالش شنیدامشکلشااندل - وگرگفتا محد بود سید بیر کر مانی ۱۱عه

آپ شخ نظام الدین اولیا، بدایدنی که بیشخ نظام الدین اولیا، بدایدنی که بیشخ نظام الدین اولیا، بدایدنی که بیشخ نظام الدین اولیا، بدایدی کاشیوه رکھنے تھے بڑے شوق سے سماع شئے۔ موستوں میں سرفراز تھے جو بین الشریفین کی ذیارت سے بھی نٹرٹ یاب ہوئے۔ شجرہ جبی کھا مشرہ جبی کھا سات سات اسوا تھا دہ ہجری کھا ہے اور آپ کامزار بڑا اوار و بلی میں ہے وفت از ویر جون نظام الدین میں ہے دور آپ کامزار بڑا اوار و بلی میں ہے دور آپ کامزار بڑا اوار و بلی میں ہے دور آپ کامزار بڑا اوار و بلی میں ہے دور آپ کامزار بڑا اوار و بلی میں ہے دور آپ کامزار بر جون نظام الدین میں ہے دیلی سعیب کے شیرا ذی

www.madoudedh.org

كيامان عقر بندره سال تك آب صرت صابك غسل وضوكها نا يكافيا ورمكوبان لانے کی خدمت یہ مامور بسے محراب سے اجازت نے کر کھیے وصد باد شاد کے مظرمين فركري كرني حيالتجدو بلي آكرسلطان عياث الدين بلبن كے الكريس سواروں كى فرج مين المازم مرد كئے النى داول باد شاہ نے بندوستان كے ايك، تلع الشكر تنی کی خواجہ شمس الدین ترک بھی اس شکر میں شریک تھے۔ تیلیہ کے نتج ہونے مِن کبید دبیلگی اور با د شاہ کئی مہلیتے تک و ہا ں ہی بیٹاؤ ڈا ہے رہے۔ ایک رات گردو خیار کاطرزان اشا- بادل اور مجلی چیکنے لگی۔سارے نظر میں کہس آگ شری باوشادك باوي فأكرك الخارج آب كى لاش مي إدهرا دهر كورب تقدا بنول فےدیکاکرٹائی سورول کے ایک بوار کے جیمے می حراع عل د باہے ۔ جب نزديك ينتج ويهاكرا بك درويش حراغ كى روستى من قرآن ياك كى تلاوت كم د المهد الروطد فال مخت تيز عقاء مرواغ بجيف نه يا ما عقاء ننابي ناظم فيح ك قریب گیا۔ توصرت کی ہیت اور رعب سے اس کی نبان سوال کرنے میں عاجز رہی ناگاہ صرت نے سراعظا باا درائے آوازدے کرکہا کہ اگر آگ جا ہے ہوتو یہاں سے سے اور وہ شخص آگے برط صاابک لکڑی آگ سے روشن کی اور آگ کوشاہی باورچی فانے میں ہے گیا۔ سبح ہوئی تو وہی شخص یانی بینے کے لئے اس کی طرف سے گزرا اس نے دیکھا کہ شنخ اپنے خیصے میں نہیں ہے۔ وہ تالاب پر بینجا۔ اُس نے دیکھا کہ ا یک ہتھیار بندہیا ہی تالاب پر وصنو کر د ہا ہے اُس نے آپ کو پیچان لبار بہ تو وہی بزرگ بیں جرحواغ کی روستی میں رات کو قرآن یاک کی تلا وت کردہے تھے وصنو كرنے كے بعد صفرت شيخ اپنے ضيم ميں تشرافيف فے گئے اور اس شخص نے اس مقام ے مثل کو عبراجهاں صرت سنخ وصورکررہے تقے وہ حرال رہ گیا۔ کہ اس جگہ الاب كا يانى كرم ب عالا مكر شريد مردى كى وجرس سادا تالاب برف سعدهانيا

ہوا تھا جنا بچر بہ شخص بنین دن مک صرت کے وضو کرنے کی جگہت پانی بھر کر ہے جاتا اور شاہی باورچی فانے میں گرم پانی استعال کرتا ۔ وفقہ نیہ بی خبر ما و شاہ کو بہنچی دو کے وف اس کے ما تھ ہی باد شاہ حوض بہ آبا ور گرم پانی کی تصدیق کی اور پھراس شخص کی رہنا کی میں صورت کے خبیے میں بہنچا ہا و شاہ نے عرض کیا کہ میں بڑا نیک بخت ہول کہ آپ کے کہ آپ جی کہ آپ کے ہوئے ہوئے ۔ قلع فتح نہیں ہور ہا ۔ حضرت شخے نے ہاتھا کہ دعا ما نگی اور قلعہ کے ہوئے کی بشاہ ت دی ۔ جنانچ اسی دن قلعہ فتح ہوگیا۔ چنکہ شنچ کا بدلا ذمنکشف ہوگیا تھا اس لئے آپ وہاں سے ملازمت جھیوڑ کر اپنے بیردوشن فیم کی فدمت میں جلے آئے اس لئے آپ وہاں سے ملازمت جھیوڑ کر اپنے بیردوشن فیم کی فدمت میں جلے آئے اور خرقہ خلافت بانے بعد یانی بیت کی دلا بیت کے ما مک بنے ۔

بننج عنلام معین الدین اپنی کتاب معارج الولائیت ہیں رکھتے ہیں کہ خواجہ سمس الدین تدک بانی بتی صرت شخ احد سبوی کے بیٹے تھے ۔ آپکا سلسار نسب چندواسطول سے محد حنفیدین علی المرصنی و چرسے منتاہے فطاہری علوم حاصل کرنے کے لبدائب ترکشان۔ نکلے اورطلب حق میں بڑے ملکمال کی سیروسیاحت کی طوالہر کے بدت سے بزدگوں سے ملاقات کی بھر مندوتان پنیجے ۔ یہاں آگر کلیرشراجت میں یشنج علی احدصا پر کے مربد ہوئے ایک مدت تک آپ کی فدمت میں رہے اور اسپ سے بڑی بڑی کرا مات ظاہر ہونے ملیں صفرت صابر کی وفات کا وقت قریب أياتوآپ نے صرت ترک کو اپنے پاس بلا يا اور خرقهٔ خلافت عطا كياسا تھ ہي ني بت عانے کی اجازت وی اور ارشا دفر ما پاکہ مبرے مرنے کے تین دل لعدیا نی بت كوروا مذهوجانا -آب نے گذارش كى كرحضور يانى بين كى دلايت بدان و نول مترف الدين بوعلى قلندر فائزين بين و بال كس طريقے بيرجا سكتا ہوں اوركس طرح رہ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی ولابت کا دورخم ہوجکا ہے تم وہاں

savenuadolabadi...org

یہنچو کے تو وہ تنہ کے دروا زے بینہ س کر میں گے بھزت صابر دعمته المذعبيد كی دفات کے تین دن لعد صرت شمس الدین بانی بت کوروانہ ہوئے وہاں پہنچے تو آپ کے رہنے کی کوئی علمہ نہ تھنی ایک دلیا رکے سائے کے بنیجے ببیچھ گئے ۔ حضرت شیخ بوعلی فلندر نے نور باطن سے آپ کی حالت کود مکی لیا۔ ابنے جرے سے با سرآئے اورصوه فروش کے بیٹے نے جبناب قلندر کا مجبوب اور منظور نظر تھا۔ پو جھا کہاں جارب بويس آب كوكهين نبس جانے دول كا آب نے فرما يا بيا إس علاتے كى دا يت ايك اور بزرگ كے والے ہوگئى ہے اب ميرے لئے حكم نہيں كميں اس تہریں رہ سکوں علوہ فرونن کے بیٹے نے کہاکہ ضور مجھے اس ملک کے صاحب ولایت سے ملاقات کروا میں آپ نے فر مایا۔ فلال محلے میں ایک شخص ممیرے کالبال بیتے تلندرا ند مبٹیا ہے . د بوار کے سانے میں ببٹیا ملے گاتم و ہاں جا دُا ور ان کی زبارت كرلويه ورش كابشاه مال بينجال اسمرد درويش كودورس ويجهالاور والبي أكباراس وقت حضرت لوعلى قلند شرس نكل كربا برجا جيك تق رشيخ تتمس الدین تنهر میں واخل ہوئے۔ بوعلی قلن دیکے بچرے میں آئے اور نہ ندگی بھر و ہاں ہی تبام کیا۔اس دوران یوعی قلندرا، رخوا حبشس الدین ترک یا بی نتی آلیں میں بولی محبت اور انتحاد سے رہے۔

سیرالانظاب کے معنمف نے لکھاکہ پانی بہت کے ایک بہت بڑے بزرگ سیرا آپ کی ضدورت ہیں ماضر ہوئے۔ گفتگو کرتے ہوئے کہ آپ کی سیادت کر طرح تابت ہے یہ فرمایا ہم نے اپنے آباؤ اجدادسے ایسے ہی گئاہ ہے اور ہجارے پاس نسب نامہ بھی ہے۔ اُس بڑرگ نے کہا اس بات کو تا بتوار فرما بالامشکل ہے ہماری تنبی ہوئی ایپ نے بدیا ت سنی ول میں جوش پیدا ہوا۔ فرما باکھوام الناک میں ایک بات مشہورہ کہ حوشخص سیجے النسب سید برگاا ورصفرت علی کی اولادے میں ایک بات مشہورہ کہ حوشخص سیجے النسب سید برگاا ورصفرت علی کی اولادے

ہوگا۔ اُس کے بال آگ میں بہبی جل سکتے۔ اگرچہ ہم نے آج تک اس بات کا تجربہ نہیں کیا۔ لیکن میرے نزدیب اِسے بڑھ کرکوئی دبیل نہیں ہے آؤمیں اور تم رونوں مل کر آگ میں کو دتے ہیں۔ جھے آگ مذجلائے گی وہ سیند ہوگا۔ یہ کہتے ہی آپ خانفاہ کے تنور میں کو دگئے اور تقور ڈاونت اُسی میں رہے اوراندر سے آس سید کو آواز دی کہ تم بھی اندر آجا وُ تاکہ تنہا ری سیاوت کا دعویٰ بھی خاہمہ ہوسکے۔ وہ شخص شرمندہ بھی تقاا ورخوف ز دہ مھی۔ تنور کے نزدیک جاکر دیجھا کہ حضرت شنخ آگ میں بڑے مزے مزے سے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کرائسکے جہرے کا رنگ مخت شنخ آگ میں بڑے مزے سے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کرائسکے جہرے کا رنگ اُرگیا۔ واپس ہونا چا ہتا تھا۔ تنورے ایک شعلہ نکلا اُس کے کیڑوں پرگراا ورطبی اُرگیا۔ وہ جینی آجل اور دوڈرکر اُس کی آب کہ بھائی جب حالت تھیک ہوگئی توسیّد مذکور نے تو سرکی اور آپ کا اس کی آگ بجبائی جب حالت تھیک ہوگئی توسیّد مذکور نے تو سرکی اور آپ کا مرمد ہوگیا۔

سیرالاقطاب کے صنف نے شیخ شاہ علی حیثی دھتہ اللہ علیہ کاایک واقعہ افقل کیا۔ کہ ایک رات بیں لبتر بر سویا ہوا تھا کہ میرے نثر یکوں میں سے ایک بھائی میرے قتل کے لئے داخل ہوا تلوا دھینی ۔ مجھے ارنا ہی چا ہتا تھا کہ میری آئکھ کھل گئی عور سے دیکھا کہ وہ شخص مجھے نگی تلوار سے قتل کو نا ہی چا ہتا ہے میں نے حضرت شمس الدین توک کا اتفتور کہ کے فریاد کی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہا تھ جس بہ چا ندی کی انگو تھی تغییب سے منو وار بہوا اور اس ظالم کو گرون سے پڑ کر را بھینے یہ دیا۔ میں اُنہی وقت اس اُتھا۔ وصنو کیا حضرت شنخ کے رو ضے منورہ کی طرف جل بڑا ہیں سے دیکھا کہ قبر سے ایک ہا تھ باہر نکلاا در میرے سر برید کھ دیا گیا۔ میں نے اس ہاتھ کو تبر کا چوا دونوں سنگھوں کو لگا یا اورول میں آرزوکی کا ش اندھیری رات نہ کو تبر کا چوا دونوں سنگھوں کو لگا یا اورول میں آرزوکی کا ش اندھیری رات نہ ہوتی دن کی دوشتی ہوتی تو میں ہا تھ کی زیارت بھی کرسکتا۔ اسی وقت ہا تھے کے ناخی

DAMESTON OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

سے دوشنی کی ایک کرن نکلی اور میں نے دیکھا کہ بیر دہی ہا تھ ہے جس برجاندی کی انگو کھی ہے اور میرے قتل کو وقع کرنے کے لئے ظاہر ہوا تھا میں نے فتکراند کے ہزار نفل پیٹھے۔ فاتحہ کا تحف بیش کیا اور وہاں سے رخصت ہوا یا۔

شخ ستمس الدین توک رحمة الشر علیه مندوت ان میں آئے تو آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تقی ایک ہزار بچایں ہجری میں سیدصفد رخان جمغل با دشاہ شاہ جہاں کی طرت سے اکبرآیاد کا گورنر تھا۔ کسی وج سے معرول کردیا گیا۔ وہ ہندوت ان سے جِل كراپنے وطن والس جانا جا ہتا تھا۔ پانی بیت میں پنجا توصرت شمس الدین كے روضے کی ذیادت کے لئے وہاں دک گیا۔دوسے کے مجاوروں سے صرت کے حالاتِ زندگی معلوم ہوئے اور تزکتان سے مبندوتان آنے کے حالات بھی گئے۔ بہت رویا اور کینے لگا کہ میں صفرت شمس الدین کی اولاد سے ہوں میں ہندوستان میں محص آپ کی زیارت بابرکت کے لئے آیا تھا مجھے معلوم ىنى تقاكداتىك كاروض مقدس كهال باس نداينانىك نامدنكالا مجاورول کود کھا یاجس وقت اُن بزرگوں کے ناموں کامقابلہ ہوا تو برنس نا مرحفر ن شمس الدین کے و تخطول سے مزین تھا ۔صفدرخان نے بیال کہا کہ جب حضرت ی خ ترکتان میں رہتے تھے تو و ہاں اُن کی شادی ہوئی آپ کے بیٹے کا نام بيداحد تقابندوتان مي تشرلف أورى كے بعد سيداحد كى وہاں بهت اولاد ہوئی جس وقت یہ بات باد شاہ شاہ جہاں تک پہنچی تو اس نےصفد رخان کو ابینے ور بار بس وائیں مبلا یا اورصا جزاد کی کے اوب کے بیش نظر کا بل اور قندھار كى عكومت أس كے والے كردى -

شخ شمس الدین سپرالا نطاب تذکرة العاشفین معادج الولاتیت اور دوسری کتابول کے حوالے سے سات مویند رق ہجری میں فوت ہوئے ۔ شجرهٔ دوسری کتابول کے حوالے سے سات مویند رق ہجری میں فوت ہوئے ۔ شجرهٔ

www.medouloulo.org

جنینہ کے مصنف نے آپ کا سال وفات سات سوا تھارہ ہجری مکھا ہے۔
لیکن ہارے نزدیک بہلا حوالہ ورست ہے میری نظریں اور بھی بہت سی
کتا بیں گذری ہیں جن میں آپ کا سال وفات سات سوٹیدرہ ہجری ہی ہے
رفت از عالم حج شمس الدین بخسلہ
سال وصل آس امام پیشوا ابا
طالب مقبول شمس الدین گجو

0610

آپ شیخ المتائخ حضرت خواجم قاضی محی الدین کاشانی قدس سرگان نظام الدین اولیاء الله قدس سرگانی کاشانی قدس سرگان الله قدس سرگان الله قدس می کامل خزق و کداست می معودت اور علوم تفییر و مدین میں ماہر سے سارا شہرآپ سے علوم دینہ حاصل کہ تا تھا۔ آپ نے مریم میں دنیا دی آب کو تفض کا پر واند دیا تھا۔ آپ کو تفض کا پر واند دیا تھا۔ آپ کو قفض کا پر واند دیا تھا۔ آپ پر ومرف کے سامنے لاکر عبلا دیا اور نظر و مجاہدہ کو افتیا کہ کے خرقہ فلانت حاصل کہ لیا۔

کتے ہیں کہ جب قاصی کا شانی نے تمام دنیاوی نعمتوں سے منہ وڈلیا اور فقر وفاقہ کو اپنا لیا۔ تو آپ کے لواحقین اہل وحیال جو دنیا کی آسالسُوں کے خوگر تھے۔ تنگ درت ہو گئے۔ ان لوگوں کے ایک وا تف حال نے بیورتخال با دشاہ وقت علاء الدین فلجی کے دربار میں بیش کی توسلطان نے او وھری قضا کو از سرفو صرف قاصی کا شانی کے سپر دکر دیا جب یہ خبر بلی تود و شہد دوڑ ہے صفرت فواج نظام الدین کی فدرت میں آئے اور عرف کیا۔ صفوری معاملہ میری

DWWW.machilelingh.org

عدم موجودگی میں میری مرضی کے قلات ہواہے۔ آپ اس سلسلہ میں کیا فیصلہ فراتے ہیں بھنرت نے فرمایا الیا معلوم ہو آ اب کہ نفر و فاقدا فنتیا دکر نے کے بعد بھی تنہارے و ل میں مہدہ نضا کی یادیں موجود تھیں مہی وجہ ہے کہ با د شاہ نے تہیں وہ بارہ قاصتی مقرد کرد دیا۔ قاصنی صاحب کو اس صورت حال نے ہوئ شکل میں قال دیا ادھر سلطان المثنائخ نے اپنا فلا فت نامہ والیس نے کرایک کونے میں دکھ دیا ایک سال گزدگیا تو قاصنی کا شاتی کے دماغ میں بتد یلی آئ اور وہ بھر صفرت کی فدت میں حاصر ہوئے آپ نے از راہ ترجم دوبارہ مرید کیا اور فلافت نامہ لوال دیا اور کا لات اللہ میں اللہ کیا دیا در کا دیا دو کہ دیا ۔

حضرت قاصنی کا سال وصال مروع ہے۔

می الدین مقدائے ہرد دہباں دفت چیں از جہاں نجلد بریں دھسل اوہت صاحب تحقیق نیز دہتا ب حسن محی الدین

اپ هزت گغرت کو احد علاء الدین بن بنی بید الدین قدس سرهٔ به قدس سرهٔ کے بدت مختی اور چون به ۵، سال حق خلافت اور سیادی کی سیم اور چون به ۵، سال حق خلافت اور سیادی پورا کرتے دیے ۔ زندگی بین آپ کی شہرت اور کدامت و نیا عبر میں پھیل گئی۔ آپ کا قدم مبادک جا مع صورت با مبر مذاکلتا، امراد اور ملوک سے بے نیاز تھے ھائم الدہر اور تا گئر اللیل رہتے ۔ دات کا ایک صدر گذر تا توا فطار فراتے تھے جودو سخاوت میں بجربے کنا دیتے ، طارت و لطافت میں بے مثال تھے ، آپ کو فرید آن کا کہاجا تا میں بجربے کنا دیتے ، طہارت و لطافت میں بے مثال تھے ، آپ کو فرید آن کہاجا تا میں بھربے کنا دیتے ، طہارت و لطافت میں بے مثال تھے ، آپ کو فرید آن کہاجا تا میں باور ہوزت

فرید گنج شکرکے بعد عادی ہوئی تخیب مضرت نواج خسرو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں ایک تنعرکہا ہے۔

علارالدین و دنیاشیخ ویشیخ زادهٔ عصر کرشدم تیدقائم مقام شیخ فزید

معادج الولا بت بمی لکھاہے کر سلطان غیاث الدین تغلق کا ابتدائی زندگی
میں غاذی نام مختا۔ اورصوبہ دیبالیور کا گدر نرتھا۔ اور سنرت علاء الدین کام بدیخا
آپ سلائے ہے میں فوت ہوئے تو ملک غاذی دہلی کے تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ اسس
نے آپ کے مزاد برشاندارگنید تعبر کیا۔ کہتے ہیں پاک نین میں یہ گنبد صنرت گنج شکر
کے روضہ سے بلندہے مگرد کھنے والوں کو لیت دکھائی دینا ہے۔

ت دند و نیا چ در به بنت برین کشیخ به فده طبق علدالدین برتاریخ رطلت آل مشاه مشع حق علا رالدین مشع حق علا رالدین الدین ال

ہ پ صرت امیر ضرود ہوی کے خاہر زادہ مواجہ شمس الدین فلدس سر فاہ سے قد اپنے زمانہ کے فاصل ایگانہ نفے صرت معلوان المثاری کے سے مجب سلطان المثاری کے سے مجب بھی اورادادت بھی۔ نماز بین کھڑے ہوتے ۔جب میک صرت خواج مور الهٰی کا چہرہ باک مذد بھے لیتے تکبیر مذہ کتے مرض موت بیں گرفتار ہوئے تو صرت خواج نظام الدین عیادت کو اسے مگر ابھی داستے ہیں ہی سے کہ خواج شمس الدین کی دنات کی خریب ہی ۔سن کر فرما یا۔ الحمد للله "دوست بدولت بھی ہوئی تھی۔ بین کر فرما یا۔ الحمد للله "دوست بدولت بھی ہوئی تھی۔

reverse un alfantia della conse

برمغزب رفت زیں دنیائے نانی حوشنمس الدین ولی مہر رمنور عجب تادیخ وصلت جلوہ گرشد زشمس الاولیب و بادی کہبر

جب بضعرال والمان المان الماني الماني المان الما كبارس ما نے جاتے ہیں۔ پاک وہند کے محازیب کے امام اورصاحب اسرار شائخ عیشت کے را ہما شار موتے ہیں ابتدائی زندگی میں علوم دینیہ میں مہارت حاصل کی ۔اور مجاہرہ اختیار کیا ۔حب جذب وسکر کی انتہا ہو گئی توا پنی م<sup>ت</sup>م كتابول ا ورقلمي ما د داشتول كو درياس مينك ديا . فا نواده چشت الريبشت سے تعلق قائم کیا۔معارج الولایت کے مولف نے لکھاہے کہ آپ کو صرت خاج تطب الدين بختيار كاكى قدس سرة سے خرقه خلافت ملا تفا ليكن بعض تذكره فكار آپ كوصرت فواجرنظام الدين بدايونى فدس سرة كاخليفة تسليم كرتے بين آپ نے بہت سی تصانیف یاد گارزمانہ تھےوڑیں جنہس اہل ذوق وضحت نے ول وجان سعقبول كياران تصانيف ميعش ومحبت عوارت وحقائق توحيدترك وعبت فداد ندی کے مضامین مائے جاتے ہیں۔ آپ کے محتوبات کا ایک مجرعہ بنام اختیارالدین رج آپ کے مربد خاص تھے، کتابی شکل میں سامنے آیا۔ یہ كمتوبات توجيد كے مصابين كاعمده منونه بين-آب كى ابك تصنيف كلمنامه فين سترف الدبن تقی کیم متنوی لوعلی قلندراگر چ مخصرے مگر رموز تو حید معان ے مالامال ہے آپ کے دوسرے استعار باعیات عزل اور دوسرے اسم بہ محلا ہوئے تھے۔

www.unakinibah.avg

آپ پانی تیت کے قدیم باشندوں میں سے تھے والد ما حد کا اسم گرامی فحزا لدین سالآر دقدس سرؤ ، تھا۔ اور والدہ مکرمہ بی بی حافظ حجال تھیں۔ ان دو توں کے مقرب پانی بیت متبر کے شال میں ہیں۔ آپ کے مریدا ور خلفا رکا ایک سلسلہ تھا جو برصغر کے علادہ عالم اسلام میں بھیلا تھا۔ دہلی کے حکم ان علادا لدین خلجی اور حبلال الدین خلجی آپ کے حکم ان علادا لدین خلجی اور حبلال الدین خلجی آپ کے حکم ان علادا لدین خلجی اور حبلال الدین خلجی آپ کے حکم ان علادا لدین خلجی اور حبلال الدین خلجی آپ کے حکم ان علادہ عالم اسلام میں بھیلا تھا۔ دہلی کے حکم ان علادا لدین خلجی اور حبلال الدین خلجی آپ کے حکم ان علادہ عالم اسلام میں بیں تھے۔

سیرالاقطاب کے مصنف نے تکھاہے کہ صرت بوعلی قائدر مصرت امام عظم الجونیفر
مضی المدّعنہ کی اولادسے ہتے۔ آپ کا سلسائہ نسب چند واسطوں سے مصرت امام
اعظم سے ملتا ہے۔ شیخ سترف الدین لوعلی قلندر۔ بن سالا دفخ الدین بن سالار تون بن
سالار عزیز بن ایا بکر غازی بن فارس بن عیدالرجان بن عیدالرجیم بن محمد بن
دامک بن امام نعان الوعنی فدکوتی بن تما بت بن نعا آن دھنی الشّد عنہما جمعین و میرالاقطاب نے ایک اور عبگہ مکھاہے آپ کے پیروں کاسلسانہ پول لکھاہے

بوعلى قلندر مريد وخليفه شيخ عاشق خدا دا د يشخ امام الدين اولدال خليفه شيخ بدرالدين غز نوى خليفه حضرت قطب الدين مجتيارا وشي رحمة التُدعليهم الجعين .

یا در سے کہ شیخ منز ف الدین بوعلی قلندر صفرت شیخ شمس الدین ترک پائی پی دمحة النّدعلید کے ہم عصر تقے جس دن صفرت ترک پائی پی کلیرسے پائی بیت تشریف لائے اسی دن سے شیخ منز ف الدین بوعی قلندر نے پائی پت چیو لاکر منہر کے باہر سکونت افتیاد کہ لی میندر و نرگز در نے کے بعد شیخ شمس الدین کے ایک فادم اس مقام سے گزر سے جہاں بوعلی قلندر نے قیام کیا تھا۔ تو دیکھا۔ کر شیخ بوعلی قلندر شیر کی شکل میں تستر لیف فرما ہیں۔ بیرفادم ڈرگیا۔ اور دوڑا دوڑ اسٹنے شمس الدین ترک کی فدمت میں عاصر ہوا تو آئے نے بائٹ سن کر فرما یا۔ کہ دو بارہ جا وُ۔ اگر بوعلی قلندرا بھی منیر کی شکل میں نظر آئے تو انہیں کہنا۔ مشر تو جنگل میں دہا کہ تے ہیں۔ قلندرا بھی منیر کی شکل میں نظر آئے تو انہیں کہنا۔ مشر تو جنگل میں دہا کہ تے ہیں۔

PRESIDENT CONTRACTOR OF THE CO

ستہریں ان کی گنجائش مہیں۔ خادم گیا تو شنج بوعلی قلندر کوسٹیر کی شکل میں دیکھا تو کہا میرے مرتفد نے کہا ہے۔ کہ سٹیروں کو آبادی ہیں دہنامنا سب بہیں ان کامقام تو جنگلات اور بیا بان ہوتا ہے۔ وہ سٹیراس وقت اسٹا اور حنگل کی طرت چلاگیا اور جنگلات اور حنگل کی طرت چلاگیا اور بیا بی بیت سے کئی میل دور اپنا ابسیرا بنا لیا۔ یہ مقام آج بھی باگہونی کے نام سے بانی بیت شہر سے مشرق کی طرف و اقع ہے۔ ہندی زبان میں باگھ سٹیر کو کہتے ہیں باگہونی مقام اب کے مفافات میں باگھ سٹیر کو کہتے ہیں بائہونی مقام سٹیر کو کہا جا تا ہے بیرمفام اب کی خلق کی زیادت گاہ ہے۔ حضرت شنج او علی بیندسال میاں رہے۔ بھر موضع بڑھا کیٹرہ جو کرنال کے مضافات میں ہے۔ سکونت پذیر دہے۔

اخبارالاخیارے مولف گرامی نے لکھاہے۔ ایک وقت آیا۔ جب آپ ہذب متی ہیں سخے قرآپ کی مونجیس مبت برسے گئیں کسی کو جرات نہ تھی کہ آپ کی ونجیس بچھوٹی کرنے کامنورہ ویتا۔ آخر مولانا منیا رالدین سامی رحمۃ اللہ علیہ منز لعیت کی پناہ لے کرتینجی ہاتھ میں لی۔ ایک ہا تفریح آپ کی ڈاڈھی پکڑی اور دو سرے سے مونجیس کاٹ ویں جفرت شخ منزف الدین بوعلی فلندر اپنی واڈھی ہا تفہ بب پکڑ کر کہا کرتے کہ یہ دار ھی کتنی میا دک ہے اور ریم و نجیس کمتنی مقدس بیں وہ ترفیت محدید کے احترام میں کٹ گئیں۔

حفرت شنع لوعلی قلندر کے ایک خادم خاص تفضین کا نام مبارک خان تھا عام لوگول کو آپ کے نز دیک جانے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔مبارک خان لوگوں کے مبائل لے کرچاھز ہوتا۔اور حل مشکلات کراتا۔

سیرالاقطاب اور تذکرہ العاشفین نے آپ کی ناریخ وصال سرہ رضال بارک سیرالاقطاب اور تذکرہ العاشفین نے آپ کی ناریخ وصال سرہ وضال بارک سی کے اسلامی ہے۔ آپ کامزاریا فی بیت کرنال میں ہے۔

چون شرف از جهان عفت دفت
متصل مشد بوصل دب و دود
مال دهاخ سخرت و لی زیان
مال دهاخ سخرت و لی زیان
میز دن رما شرف و لی محسود
میز دن رما شرف و لی محسود
میز د می میدود به میدوم اجل میدوم اجل میدوم اجل میدود به میدود

این شخ فریدالملت والدین بدایویی قدس سره به شخ فریدالملت والدین بدایویی قدس سره به شخ فریدالملت والدین بدایویی قدس سره به شکر گنج رحمة الله علیه کے فلیفه فاص اور محرم اسرار و محبت با وقاد سخے اسم گرامی محمد بن احمد دانیال بن علی نجادی قدس سره الباری تقا بہب کالقب بلطان المتالخ سلطان الاولیا دسلطان السلطین تھا مجبوب المی کے خطاب سے مشہور ہوئے تھے۔ پاک و مهندگی سرفہ بین آب کے آثار دبرکات سے مالا مال ہوئی۔ آب کے مدین درگوادا ور میدما دری رنان فرا جرع ب دبرکات سے مالا مال ہوئی۔ آب کے مدین درگوادا ور میدما دری رنان فرا جرع ب دو تول آپ کے والدا حددا نبال کے ساتھ بخارات ہوئے والدا حددا نبال کے ساتھ بخارات سے ہجرت کرکے لا ہورتشر لیف مورتشر لیف معرب نے کہا مورتشر لیف معرب نظام الدین بدایون میں سیسی کو تیام پذیر ہوئے۔ یہ وہی سال نخا

ravirantalitaliah ing

حس مي سلطان التمش اورخوا جرّفطب الدين بختيار كاكي رحمة التّعليما كا انتقال بهواتها ابھی پاپنے سال کے ہی تھے کہ والدما جد تھی انتقال فرما گئے اور بدایون میں وفن ہوئے ات کو آپ کی والده جن کا اسم گرامی بی بی زلیخاقدس سر ما تقانے پر درش کی اس نیک بی بی نےخواج نظام الدین کی تربیت میں مٹااسم کرداراداکیا۔ شیخ بھوٹی عمر یں ہی علوم مروجه اور متداولہ میں طاق ہو گئے۔ حدیث تیفیہ فقة صرت نخو منطق ومعاني مين دسترس صاصل كي . باره سال كي عربين فارغ التحصيل بهوكروترار نصنبات سے سر فراز ہوئے بیس سال کی عمر س حضرت نجیب الدین متو کل قدس ک جوصرت خواج فريد تشكر كبنج كے برا درحقيقي تنے كي سجت ميں مبينے لگے .انہى كى ماطن سے آپ کوخوا جرفر مدفئکر گئج کے حضور رسائی ہوئی۔ آپ پاک بین پنچے اور آپ کے مريد ہوئے . آپ كے نثوق اور آنش دوق كى دج بير تفى -كماك دن آبو بجرنامى قوال نے سفرسے الکراپنے سروریا حت کے دا تعات بیان کئے ۔اور تبایا کم بی حفرت بها والدين نكريا متاني كي محلس مين نعت سائي اورقوالي كي تقي وه برسے عابد زامر متقى اورصاحب كرامت بندگ من-آب ك كرك فادم اوركنزي هي الكوبندت فكرفداد ندى ميں متعول رستى ہيں۔ ملتان سے حيل كرياك بين آيا۔ ميں نے وہال ايك درولیش کی زیارت کی - تبس میکدا کی شہنشاه کی زیارت کی ان کا نام نا می فرمدالدین تفاده كرامت درع . تقوى مي ساري دنيا مي انيا تاني نبي ركفنا وه مريدو ل كومبعيت كرتے وقت الله تك بنجا ديتے ہں۔ ايبالمعلوم ہوتاہے كرالندتفالي نانبين الني روحاني تعمتول كاقاسم بناكر بهيجاب ینخ نظام الدین قدس سرؤنے اس قوال کی بانٹی سیں تو ہ تش شوق شعله نه ان بوئى - اسى وقت صفرت تخبيب الدين متوكل قدس سره كى خدمت مي حاضر بريئ اوران كى دراطت مصرت فواجر فريدالملت والدين كى حذرت

Novemaletelade.org

شرف باريا يى عاصل كيا-

کہتے ہیں کہ جس و ان صفرت خواجہ نظام الدین صفرت فرید نشکر گئے کی خدمت بیں حاصر ہوئے۔ تو صفرت خواجہ نے آپ کو دیچے کرید نشعر بڑھا۔ اے آتش فراقت و لہا کہا ب کردہ

بلاب افتيات جانها خراب كرده

ر ترجمہ :- بہادی است فراق نے دوں کو کیاب کر دیا منہارے اختیاق کے میلاب نے جانوں کو بیا منہارے اختیاق کے میلاب نے جانوں کو بیا جانوں کا بیات کی بیات کا بیات کا بیات کی بیات کے بیات کی بی بیات کی بیات کی ب

یہ شعر نہیں تھا۔ گو ہا نیر نھا۔ حوصزت خوا جہ فر پدیے کما ن اشتیا ت سے نکلااور خواجہ نظام الدین کے دل ہیں پیویت ہو گیا۔ آپ اعظے۔ قدم لوس ہوئے اور مرید ہو گئے۔

جن دنول صرت خواج نظام الدین کوخر فدخلافت ملا آپ اینے پیروم شد

کے حکم سے دہلی دوا نہ ہوئے - دہلی چندروزگزار نے کے بعد ندائے فیبی سے غیابور

کوروا نہ ہو گئے اور اس جگہ کو اپنی قیام گاہ بنا لیا ۔ کچھ وصد بھی آپ پراور آپ

کے درولینوں پر بولی سختی آئی ۔ کئی کئی دن کھا ٹا نہ ملتا۔ چارچار دن لیددرولیش افطاد کرتے جھزت کے بہرت نیک بیرت اور

مالحریتی ۔ دسیاں تیا رکر کے روئری کما تی ۔ اور بے ناان و نمک کھا ٹا تیار کر کے پیٹ مالحریتی ۔ دسیاں تیا رکر کے روئری کما تی ۔ اور بے ناان و نمک کھا ٹا تیار کر کے پیٹ محرلی کے درولینوں کی حالت زارد کھی تر آیک و ن

موریتی ۔ اس نے صرت کی اور آپ کے درولینوں کی حالت زارد کھی تر آیک و ن

درولینوں کو پکا کر کھلا میں ۔ صرت نے اپنے محب خاص شنخ کمال الدین بیقو ب کو فرایا

کراس آٹے کو معلی کی مہنڈ یا میں ڈال د و۔ اس میں بقوڑا یا ٹی ڈال کرچہ ہے برچر چھا

کراس آٹے کو معلی کی مہنڈ یا میں ڈال د و۔ اس میں بقوڑا یا ٹی ڈال کرچہ ہے برچر چھا

دو۔ شایکہ یہ درولینوں اور آئے والے دالے مما فروں کی خوراک بن سے ۔ چوہلے پرمزی ا

www.mahiahah.org

چوه وی گئی اُسلنے ملی اب یک ہی رہی تھی کہ خانقاہ مبر ایک درویش داخل ہو کرکڑ ک کر بولا۔ نظام الدین کھانے کے لئے جو کچھے ہے آؤ۔ آپیٹے قرمایا منڈیا چو ہے رہے مک رہی ہے صرکریں۔ یک جاتی ہے عیر کھا لینا دروین نے کہا۔ نظام الدین تم خود اعلو جلیبی تھی منظیا کی سے سے آؤ ۔ مجے سخت مجول ہے۔ آپ اعظے وا در کے ایک کونے سے ماتھ پیٹا ۔ کیتی ہوئی منڈیا ج کے سے اعطائی اوراس درولیش کے سامنے لارکھی درولیش منٹ یا میں یا تھ ڈال کرگرم كرم تقے كه تاجاتا تھا۔اس قدرگرم ہنڈ يااوركه تاكراس كے ما تھوں برا تركرتا اور مذكرم لقم اس كے مذكو علاتے حضرت ديجھے دہے۔ کچے كھا چينے كے بعد منتما كواتطايا-اوراويرك جاكرزمن ريحينك ديا- بنڈ بالوٹ كئي . كھانا زمين پر بھیل گیا۔ اب اس درولیش نے کہا۔ نظام الدین اِ باطنی نعمت خواجرفر میرسے عاصل کریکے ہو۔ مھوک اور تنگرستی کی ہنڈیا میں نے توادی ہے۔ آج سے مظاہر وباطن کے مادت ہوئ بیر کہ کروہ درولیش غائب ہوگیا۔ اس دن سے استے فتة مات إسف بلك كه مدوستار مدام بزارول درويش ومسافر برروز كماناكهات

ید کر العاشقین میں کھا ہے۔ کر خیات الدین معرز الدین کیقباد باد شاہ نے عیات پوری تعمیر نوکر نامنز ورع کی مرطون محلات اور تجارتی مراکد نبنا شروع موسئے لوگ جوق درجوق آنے لگے قوصرت خواج نظام الدین قدس سرہ نے محسوس کیا۔ کہ اب اس شہر میں بھیڑ ہوگئ ہے۔ یہاں سے کہیں اور حکیم چائے اپنی دنوں آپ کی خانفاہ میں ایک خولصورت نوجوان آیا اور آئے ہی سے

روزك توسرت وينيانتي كمنكث فالح عالم فوابئ

way water that have the wife

ا جازت سے ہی گھوڑیاں ہے کہ آیا تھا جزت نے دوسرے روز نہایت مترت شادمانی سے گھوڑیاں لیں اورائینے بیرومر شد کا شکر سے اداکیا۔

اخباراً لآخیار میں مکھائے کرسلطان علار الدین فلجی کی دفات کے بعد سلطان قطب الدبن مبارك شاه سلطنت د بلى تمكن بهوا تواس في علاء الدبن كے لئے خصر خاك كوج حضرت خواج نظام الدبن قدس سرة كامر يد غذا وراس في حضرت كى خا نقاه ك اجاطہ میں صرت کے لئے بڑی بڑی عمارات نیا لیں تھیں۔ نطب الدین مبارک شاہ نے بیرعمارتیں گرادیں اور ضرخان کو شہید کر دیا۔ بھر حضرت خوا جرنظام الدین ا<mark>ولیا</mark>، کے بھی دریے آزار ہوا۔ابک دن اس نے قاصنی محد عز نوی کو جوسلطان قطب لدین كامتبرخاص تقا- يوجها كه نظام الدين اتنا لوكوں كو كھلاتے ہيں اورمجان نوازى كرتے مِن تویه رویبر کہاں سے استا ہے۔ قاصی کو بھی صرت بٹنج نظام الدین سے مخالفت عقی۔ کہنے لگا۔ کہ یا د شاہ کے امراء و ذیر سے لے کربیا ہی تک خوا جر نظام الدین کو نذریں میش کرتے ہیں اس وجے آپ بے در بن خرج کرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ دوم ارروبے کا کھانا ہی کیتا ہے۔جرعام لوگوں کو کھلادیا جاتا ہے بربات س کر باد شاه صد کی آگ میں عبل انتظاء اورائسی و قت ایک فرمان جاری کیا کہ جوشخص شنخ کے گھر جلائے گا یا کسی تسم کا نذرا نہ بیش کرے گا تو شا ہی خزانہ سے اس کی تنخوا ہ بندكر دى جائے گى حضرت شخ نظام الدين نے يہ بات شنى توا پنے خاص غلام اور غانسامے خواجرا قبال کو بلایا اور حکم دیا که آجے لنگر کاخرچ ڈکٹنا کر دیاجائے اور بیے کی جب بھی صرورت پڑے فلال طاق سے بے لینا اور لسیم اللّٰد بڑھ کرخرج كرتے جانا خواجرا قبال ایسے ہی كرتے رہے اوراُن كو حتینی نقدی كی صرورت ہوتی

باد شاہ کو یہ خربینی تدبیرا شرمندہ ہوا اپنے امراء میں سے ایک شخص کو حفرت

TOTAL TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE P

دحیں دن آپ چا ندیتے ،آپ کو بیمعلوم نہیں تھاکہ ایک دن ساراجہاں متہاری طرف انگلیاں اٹھائے گا-)

مرید فرمایا۔ اس قدر منہور نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگرمنہور ہوگئے ہو تر بھاگ کرمیدان حشر میں صنور نی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشر مسار نہیں ہونا چاہیئے فلوت میں اللہ کو باد کرنا آسان بات ہے۔ گر لطف تواس میں ہے۔ کرمخلوق کے ہجرم میں رہتے ہوئے۔اللہ کی بارسے محروم اور خافل ندر ماجائے۔

صفرت خواج نظام الدین فرمت بین که اس نوجان کی میر بات سن کوبین اسما اندرسے کھا تا لاکر میش کیا - مگراس کے چہرے پر ناراضگی کے آثارظا ہر تھے - اس نے کھانے کی طرف ہا تھ نہ بڑھا یا - میں نے اسی وقت دل میں ادادہ کمرلیا کہ میں میاں سے نہیں جا دُل گا - فوجوان کے چہرے بیخوشی کی ہردواڈگئی - ہا تھ بڑھا کو کھا ناکھانے لگانے وش خوش کھانا کھا کو ٹھا اجا ذت کی اور چپلاگیا - اس دن کے لعدا سے کھی ہیں کھا لگانے وش خوش کھانا کھا کو ٹھا اجا ذت کی اور چپلاگیا - اس دن کے لعدا سے کھی ہیں کھا

لگا خوش فوش کھا ما کھا لا تھا اجا ذہ ہی اور جلالیا - اس دن سے بعد اسے بھی ہی بھا ابتدائی دا دہ ہیں صرت نیخ الش کے نظام الدین اولیا و قدس سرة منیات آباد سے پدل کمیودام رصی نماز مجھ اوا کرنے جاتے تھے - ایک دل آپ کے دل ہی خیال ہی دکداگر میرے بیاس ہوادی کے لئے ایک گھوٹری ہوتی تو ہیں بھی بیدل جانے کی بجائے سواد ہو کو فرا نماز عجد کو جا تا - دو سرے دل نیخ نورالدین یا دہ ال آپ کی فدمت میں دو گھوٹریاں ہے کہ حاصر ہوا ۔ اور کہا کہ میرے بیروم رشد نے فواب میں عکم دیا ہے کہ گھوٹریال آپ کی موادی کے لئے بیش کروں تاکہ وہ آئی مواد ہی فواب میں عکم دیا ہے کہ گھوٹریال آپ کی موادی کے لئے بیش کروں تاکہ وہ آئی مواد ہو کہ گھوٹریال آپ کی موادی کے لئے بیش کروں تاکہ وہ آئی مورث نے اپنے بیروم رشد کی اجا ذرت کے بغیر موم رشد کی اجا ذرت کے بغیر موم رشد کی اجا ذرت کے بغیر کے گھوٹریاں بنیں نے سکتے ۔ دو سرے دونر صرت فواج فریدالدین تشکر کئے قدس مرق فوٹریاں بنیں نے سکتے ۔ دو سرے دونر صرت فواج فریدالدین تشکر کئے قدس مرق نے فواب میں فرمایا ۔ با با نظام الدین گھوٹریال سے لو۔ پیر ملک یا دہ ال ہماری کے اسے نوار بیر ملک یا دہ ہم اللہ کی گھوٹریال سے لو۔ پیر ملک یا دہ ہم اللہ کی کی اسے اللہ کی کو اللہ کی کا می کا دی کو اللہ کی کا دی کی کو اللہ کی کا دی کی کے اللہ کیوں کی کھوٹریال ہمادی کے دو میں کی کھوٹریال ہمادی کے دو اس کی کھوٹریال سے لو۔ پیر ملک یا در ہم اللہ کی کھوٹریال سے لی کھوٹریال ہمادی کی دور میں کہوں کو کھوٹریال ہمادی کو دور کی کو کی کے دور کی کو کی کی کو کھوٹریال ہمادی کی کھوٹریال ہمادی کے دور کھوٹریال ہمادی کی کھوٹریال ہمادی کے دور کی کھوٹریال ہمادی کی کھوٹریال ہمادی کی کھوٹریال ہمادی کو کھوٹریال کی کھوٹریال کو کھوٹریال کی کھوٹریال کی کھوٹریال کی کھوٹریال کی کھوٹریال کی کھوٹریال کو کھوٹریال کی کھوٹریال کی

شنخ کی فدمت میں بھیجا اور مکم دیا کہ شنخ رکن الدین البرالفتح ملیانی ہمارے ملنے کو آ
سے بیں ۔اوروہ وہلی میں قیام کریں گے۔ آپ وہلی میں رہتے ہیں۔ گرہیں سلنے
کے لئے نہیں آتے اس سے ہمادی بے عزتی ہوتی ہے ۔ حضرت شنخ نے جواب دیا کہ
ہمارہ بیروں کی میرعادت ہے کہ وہ با دشاہوں کے درباد میں شہیں جاتے اس
لئے ہمیں معذور ہمجھا جائے۔ بادشاہ میربات سنتے ہی۔ سانپ کی طرح پیچ کھانے
لئے ہمیں معذور ہمجھا جائے۔ بادشاہ میربات سنتے ہی۔ سانپ کی طرح پیچ کھانے
لگا۔اور کہا کہ شنخ کو میرے مکم کی تعمیل کم نا پڑے گی۔

حضرت سننج نظام الدین نے سنج حس علی سنجری کوشنج صنیا دالدین رومی کے پاس بھیجا۔ آپ سلطان قطب الدین کے مرت تھے۔ اور شخ ستہاب الدین عمر مہرور دی کے غلبفه يق كرآب اطال قطب الدين كوسمجا مين كهوه نقرول كوتناك مذكر بح كيونكم درولیٹول کو متاتے کے نتا کج اچھے منہیں ہوتے۔ بیٹنج حص حب بیٹنج صنیار الدین کے پاس کئے تردیکھا کہ آپ سخت بہارہیں۔ بات کئے بغیرو ابس آگئے خواج نظام الدین کوصورت حال ہے آگاہ کیا تین دن کے لید سیخ ضیاءالدین کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تقريب فانح برد ہلى كے تمام مشائخ اور امراء جمع ہوئے سلطان قطب الدين بھي شيخ صنياء الدين كي قبر مير حاصر بهوا- باد شاه قبر مية قرآن بيده مد ما تفار حزت خواجه نظام المدين میں وہاں موجود عقے آب قبر کی طرف آ کے بڑھے تو تنام مثنا کے نے اُٹھ کر آپ کی تغظيم كى ليكن اوشاه قطب الدبن حونلا وت قرآن كرر ما تفاء ببيها رما وما حضرت شخ کے لبض احباب نے گزارش کی کہا تفاق سے با دشاہ بھی اس محلس میں موجودہے اگرائپ اس سے ملافات کولیں توسم اسے امادہ کمریں ۔ ایپ نے فرمایا اس بات كى كوئى ضرورت نهيى رباد شاه كوقرآن بيسف دو ماد شاه گوشر حيم سے آپ كوديكتا جاتا اورساری بابتی سنتاجاتا اور دل ہی دل میں غصہ سے پیچ وتا ب کھاتا ہمزا بادشاه في ايك اجلاس منعقد كيا- تمام مشائح كو مكايا ورانبيس كماكد آپ سب لوگ

www.cumukadhadh.ang

شخ نظام الدین کو سمجھا میں کہ وہ ہرروز ہمیں ملنے کے لئے درباد میں آیا کہ یں اگر دوزا ند نہیں آسکتے تو مہفتہ میں ایک بادیا مہدنہ کی پہلی تا دیخ ضرور حاصری دیا کہ یں اگر آپ لوگوں کے سمجھانے میر بھی وہ نہ مانے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں خود مجھا لول گا۔

سيدقطب الدين عزنوي شخ عماد الدين طوسي - شخ و جد الدبن اوريطال لدبن یادت و کے کہنے پرشنے نظام الدین کی فدمت میں عاصر ہو کے اور معلمت وقت کے مطابق تقادیرکیں حصرت شنج آتی بزرگوں کی باتیں سُن کر تضورًا ساغو رکیاا ورفرمایا اچے ادیکیوالٹرکو کیا منظورے ان بزرگوں نے آب کی اس بات کورضامندی تھے ہوئے باد شاہ کو جاکر کہا کہ حضرت نشخ میا ند کی بیلی تاریخ کو درباریں آنے کے لئے تبار مو گئے میں. با د شاہ بیربات س کر سبت خوش ہوا۔ بیرماہ صفر کی تا میسویں تاریخ تفی اسى رات خواجه و جيد قريتني اميرخسرو كے بھائى اعز الدين على صنرت شيخ نظام الدين ج کی خدمت میں حاصر ہوئے اور عرض کی سم نے رئنا ہے کہ آپ باد شاہ کے دربار میں انے كوراصى بوگئے بن آب تے فرمایا میں اپنے بیروں كى عادت كے قلاف كوئ كام بنیں کروں گاوہ بڑے چرال ہوئے کرادھ مادات انتظار کر رہاہے کر کپ بہلی تاریخ ہواور شنے ہیں ملے کو ہیں مگریباں شنج ابھی تک راصی نہیں ہورہے اس صورتِ حال سے بڑی بدمزگی ہو گی حضرت بٹنخ نے ان کی حیرانی دیکھی توفرایا كرآپ لوك فكرنه كرين ملطان قطب الدين ميرا كي منهس بكالريح كا. چنانچه میں نے رات کوخواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک چیو ترے ریفبلدرو ہو کر مبیجا ہول ایک بڑے سنگوں والا بیل میری طرف دوڑتا ہوا آیا وہ مجھے مار نا چا ہتا تفارین اعطاا وراس کے دو نوں سینگ مکی طیلے اور اس کوزین میردے ماراوہ وہی ملاک ہوگیا۔ میں بیرخواب دیکھے کمرا س نتیجہ برپہنچا ہوں کہ تطب الدین باد نتاہ میراکھے

The continue of the continue of the control of the

بھی منبس بکاڑ کے گا۔

باندکی انتین تاریخ بولئی مناز ظرکے بعد آب کا علام خواجرا قبال آپ کی خدمت میں عاضر ،وا ۔ کہنے لگا۔ آج میننے کی آخری رات ہے میں آپ نے بادشاہ کی ملاقات کوجا تاہے اگر حکم ہوتو سواری کا انتظام کروں۔ آپ نے فرمایا ابھی چپ رمو. نمازعص ريد حيك توخوا جا قبال بيرما ضربها يادولايا مراب خاموش رسيده سج كيا-كهآپ باد شاه كوسلنے نہيں جائيں گے دات ہوئي تو وا نغي صرت شيخ بادشا كوطيغ نركي - آوهي مات سے كھي آ كے سلطنت كا ایك امیر ضروخاں جے بادشاہ نے یالانتاا درمٹی سے اُنٹاکر مبت بڑا عہدہ دیا تھا۔اور کیاس ہزار موارول پر ا فسر لكا يا بوا عقاا ورا بيامتيرفاص بنايا بوا عقاءا عقاا ورسطنت يرقبهند كرنے كے لئے ہزار ستونوں واسے محل میں سپنجیا و رقاصنی محد غزنوی کوسائھ ہے کرایک ظاہر بلکیامی تائل كے الحقول سطان قطب الدين كوقى كرا ديا مكر ادفتاه كے چھوٹے جھو لے بي بهي قتل كرا ديثے خود تحنتِ سلطنت بريم بياجياجند ماه حكمراني كي ادر سلطان غيات ادين تغلق کے الحقول قتل ہوگیا۔

سلطان تطب الدین کے والدعلاء الدین خلجی نے بھی صفرت خواجر نظام الدین اولیا قدس سرہ کو بھی ایک بار در مار میں طلب کیا تھا۔ گراس نے یہ بہانہ بنایا۔ کہ بین نے اپنے بھائی الف ضان کی قیاوت میں بڑا عظیم التان تشکر روانہ کیا ہے گر اب تک اس کی خبر نہیں آئی مجھے بڑا فکرہے۔ بین سوج رہا ہوں کہ ایک اور تشکر روانہ کر وں اگر آپ چند کمحول کے لئے نشر لیف ہے آئیں۔ بوآپ سے مشورہ بھی دوانہ کر وں اگر آپ چند کمحول کے لئے نشر لیف ہے آئیں۔ بوآپ سے مشورہ بھی صدانہ کر وں اگر آپ جی میں میرے لئے باعث صدانتہ اور دعا بھی حاصل کروں گا۔ آپ کی نشر لیف آوری میرے لئے باعث صدانتہ اور کی کہ دیں میرے آنے کی ضرورت نہیں انشار اللہ کل جا اس اٹھا کم فرمایا سرا تھا کہ کرمایا سرا تھا کہ فرمایا سرا تھا کہ کہ دیں میرے آنے کی ضرورت نہیں انشار اللہ کا کرمایا شکل کیا تھا کہ کہ کہ کی خرمایا سرا تھا کہ کرمایا سے کہ کرمایا سرا تھا کہ کرمایا سرا تھا کہ کرمایا سرا تھا کہ کرمایا سے کرمایا سرا تھا کہ کرمایا سے کرمایا سرا تھا کہ کرمایا سرا تھا کہ کرمایا سرا تھا کہ کرمایا سرا تھا کرمایا سرا تھا کہ کرمایا سرا تھا کرمایا سرا تھا کہ کرمایا سرا تھا کرمایا سرا تھا کہ کرمایا سرا تھا کہ کرمایا سرا تھا کرمایا سرا تھا کرمایا کرمایا کرمایا س

gray grandalahah ang

وقت آپ کو فتح کی فوتنجری مل جائیگی اور آپ کے بھائی کی فیرست کی فریعی مل جائے كى اور حيْدرونة تك العن خال مال غنيمت بے كر آجائے گا. ماوشاہ اس خيرسے برا فرش ہوا۔ ندرانہ بیش کیا۔ خرسنجنے بریانج سود بنارسرخ بھیے کیونکددوسرے روز ہی فتح کی خبریں آگئیں حس دن الف خال دہلی بینجا توعلاء الدین فلجی نے صرت مجوب المي كى فدمت ميس زيديا في سوسرخ ويناد زر بھيے اس وقت آپ كى خدمت مين ايك قلندرالتقديار موجود تقا ١٠س نے دينار ديجھے تونصف ليتے لئے مجين لئ اوركن لكاليا المدة مقرك " نزلان مشرك موتاب أب من فرايا "تنها وشرك "تم اكيل كوسى الهالكتاب - يدكه كراك في سادا ندراند اس كے والے كر ديا شمس الدين نامي شهويں بدازى كاكام كرنا تقا براس كى عادت سخى كمرصزت خاج نظام الدين محبوب المي كمتعلق بد كفنتي كرتاا ورسست الفاظكتا ول میں بھی آپ سے کدورت اور نفرت رکھتا تھا۔ ایک دن موضع افغانان کے سبرياغ مين مجيها تقا ووستول كي محلس بريا تقى يشراب كا دور صل ربا عقاده شراب كالك بياله الله كلك تواسے نظرا إلى كوشنے نظام الدين سامنے كھرات بين اورانگلی کے انتارے سے فرمار ہے ہیں متزاب نہیں۔ اس نے اسی وقت شاب كاپياله صينكا مراحى توردى اور دور او ورااك كى خدمت ميں حاضر ہوا -آپ نے فرما پیشمس الدین اللہ تعالیٰ جستے اپنی نگاہ کرم سے نوازے اسے تبیطان نہیں ورغلاسكمنا بنانج اسحا ينامريه بناياا ورسعادت ابدى مك بينجا ديا صرت فاج مجوب البى نظام الدبن قدس سرؤك ايك عقيدت مندني آب كي دعوت كاامتمام كيا على ساع بھى منعقد بدئى اس محلى كے مشركاء كے ليے صاحب فاند نے كھانے كا بھی انتظام کیا ہوا تھا گر محلس ماع کی وجرسے کئی ہزار سامیں موقع پر ہینج گئے على ختم ہوئى توكھا ناصرت بياس آدميوں كے لئے بكا ياكيا تھا صاحب بنس بڑا

White the state of the state of

پریشان ہواکہ اب اتنے آدمیوں کے کھانے کاکس طرح بندولبت کیا جائے بھڑت بنج اُس کی پریشانی کو نور فراست سے پا گئے اور ابنے خادم خاص جس کا نام مبشر مقاکوا بنے پاس مبل با اور فر ما با کہ جاؤلوگوں کے ہاتھ دھلاڈ اور دودو آدمی اکھے بٹھاتے جاؤ کچر ہررو نی کے چار جار جھے کہ لو۔ اور ایک طبانی ہیں رکھ کر اس کے دیر چاور ڈال دواور لسم الند کہتے ہوئے تقیم کرتے جاؤٹی نے کے حکم کے مطابات کھا ناتقیم ہونے دگا کئی ہزار تخص کھا ناکھا چکے تو امھی اتنا کھا تا باتی تھا کہ صاحب مجلس نے

ساونال قصيمين ايك عالم اوردانش ورشخص ربتنا تقاء آلفا قاس كے گھر كو آگ لگ گئی۔ اوراس میں بادشاہ کا فرمان اور تبالیص میں اُسے جاگیر ملی تھی مل گیا وہ دہلی آیا اور برخی شکل سے باد شاہی دیوان سے اُس فرمان کی نقل حاصل کی لیکن جب دربارسے با ہر نکلا تروہ فرمان بھی کہیں گرگیارو نادھونا ستروع کر دیا حضرت سلطان المشائخ خواج فظام الدبن رحمة الندعليه كي خدمت بب طاحر بهواا ورد عاك التجاري آپ نے مُكاتے ہوئے فرما یا۔اگراب تمبیں شاہی خرمان مل جائے توھنت ذيد كيخ فتكركے دوج ياك كے لئے نذرو بنا-اس دانشوارنے بربات قبول كرلى. حضرت نے فرما بامولانا کتنی اجھی بات ہوکہ آپ اس وقت بازار جاکہ طوہ خرمیں اور اسے بیاں ہے آئیں۔ وہ اُسی وقت اعلامانی کی دکان پر بنجا۔ چندر مم دے کر صاوہ خریدا جلوائ نے حلوہ تول کرا کے کا غذمی رکھ کراس دانشوار کے حمالے کیا۔ اس دانتوارنے خانقاہ کے دروازے بیتی کوغورے دیجھاتوس کا غذمیطوہ رکھا ہوا تھاوہ دیاصل اس کی جاگیہ کا شاہی فرمان تھا جفرت شنج کی خدمت میں آیا

ایک دن حذت نواج فریدان چرے میں میٹے ہوئے تھے اللہ کی یا دیں

محری اور نہایت شوق و ذوق میں بیر رباعی پڑھ رہے تھے۔ خواہم کہ بہلینی در ہوائے تو زیم !! خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم مقصود من بہت ہ ذکو مین تو ئی از بہر تومیب رم و برائے تو زیم

اس دقت مولانا بدر الدین اسحاق مجرے کے دروازے بر بیٹھے ہوئے اورانہیں علم دے رکھاکہ جربے کے اندرکوئی بھی شخص آنے نہائے۔اسی اتناء بیں حزت بدرالدين أسحاق كوسيناب كرفى عاجت بردى-آپ ايك طرف چلے گئے۔ اتفاقاً وروازے يولطان المتائخ حضرت نظام الدين آينے دروازے كے سوراخ سے نظر کی۔ دیکھا کر صرب سراب عشق مدا دندی سے مر ہوش ہو کہ وجد فرمارہے۔ بن اور مذكوره رباعي يره مرتزي رب بن رصرت عا جنظام الدين في موجاكم يه وقت الباہے كرھزت شخ كى عطاسے و دم نہيں ہو ناچاہيئے۔ بہرھال اندائے اورالنَّدير توكل كرن بو ئے جرب میں داخل ہو گئے ۔ زمین كو چو ماحفرت يرشخ نظام الدبن كوكها فرمايا مانتكو كمياج استقرار آپ نے فرمايا دين بھي اور عقبي بھي پير خواجه نظام الدبن نے عرض کی میں اللہ جا ہتا ہوں فرما یا وہ بھی تہیں جا ہے گا جنانچہ حضرت پیرکی توج سے دونوں چیزیں حاصل ہوگیئی مصرت خواج نظام الدین فرماتے ہیں کہ مجے ساری عمرا نسوس رہا کہ میں نے اس وقت کیوں نہ بربات کمی كر مجھے عالتِ سماع ميں موت آئے۔

ایک دن سلطان المن رئے خواج نظام الدین صفرت خواج قطب الدین مختیاد کے مزار دیا الدین کے سلے کئے۔ واپس آرہے تھے تو آپ کا گذر دور با کے مزار دیا انوار کی زیارت کے لئے گئے۔ واپس آرہے تھے تو آپ کا گذر دور با کے کنارے سے موا د مجھاکہ مرحن علائی سنجری جواپنے وقت کے بہت بڑے

BV(V)Subberletchberlitzer

شاعرتے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹے شراب پی رہے تے اُن کی نظری صرت شخ پر بڑیں توسخت شرمندہ ہوئے اور بیر شعر بڑھا۔

گرز صحبت ہا اثر ابو دے کیاست زہد تو افق از دل ما گم نکرد!! فتق مایاں بہتر از زبد شماست پرشغر سفنے کے بعد صرت خواج نے فرمایا ہاں صحبت کا اثر ہو تا ہے اس بات نے اُس کے دل برا تنا اثر کیا کہ ننگے سر دو ڈا اور صفرت شنخ کے قد موں میں مرکھ

نے اُس کے دل پرا تنا اثر کیا کہ ننگے سر دوٹا اور صفرت شیخ کے قدموں میں سرکھ دیا تمام دوستوں کے ساتھ تائب ہواا ور حضرت کا ارادت مرید بن گیا ، دنیاا ور ہخرت کی دولتیں عاصل کیں ، وہ اکثر بیر شعر بڑھا کہ تا تھا۔ ای حسن تو یہ آگھی کمردی چوں تراطاقت شکست ہے گئے۔

کتے ہیں کہ تو بہ کے وفت آپ کی عمر تہا شال علی۔ فوا کدالفوا دجو صنرت نظام الدین کے لفوظات پر شمل ہے آپ کی ہی تالیف ہے۔ یہ کتاب بڑی قبول ہوئی۔ قوا جرامیر خسرورحمۃ التٰہ علیہ فرما یا کرنے تھے کاش بحس فعا کد آلفوا دھیسی مقبول کتاب مجھے مل جاتی تو ہیں اپنی سادی تصانیف تجھے دے دیتا۔

على المناب مقت مولف غلام مفتى غلام سرور لا ہورى قدس سرة سے فرولداشت ہوئى ہے۔ حسى علائى سنجرى تئمتر مال كى عمر ميں نہيں فوجوانى ميں ہي منزاب سے تائب ہوكر حضرت فواج محبوب المئى كى مجالس ميں آئے گئے تھے آئے نے صفرت كى پندراں سالہ زندگى كى مجالس كى بابتى د ملفوظات اجمع كركھے تھے۔ اور جب اس ذوق كى اطلاع حسن نے حضرت فواج كوشائى رباق حاشيدا كے يسفحے ہو ملا خطر فرائيں)

www.combanhah.com

طالبان حق کی ایک جاعت صرت خواجه نظام الدبن کی خدمت میں ماہ مرد کی ایک جاعت صرت خواجه نظام الدبن کی خدمت میں پیش کیا۔
یہ ایک شخص نے کسی نہ کسی مبر کا تحفہ کا غذیب لیبیٹ کرآپ کی خدمت میں پیش کیا۔
لیکن ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے صرت کی کشف و کرامت کا
صاب لینے کے بلئے رائے سے مٹی اٹھائی۔ کا غذیب لیبیٹی اور شیخ کی خدمت میں بیش
صاب لینے کے بلئے رائے سے مٹی اٹھائی۔ کا غذیب لیبیٹی اور شیخ کی خدمت میں بیش
کردی حصرت شیخ آئے ایک خادم کو فر طویا کہ بیرسا رہے تھے اٹھا کراندر لے جادہ

ولبتيرها شير) ترآب ببت فنش مول اوركى مقامات سابى مجالس كى وه گفتاكوكى يصحص علائ تنجری نے ترتیب دیا تھا جس کی زبانی سنی -اس کی مقبولیت کی سنداس سے بڑھ کرا ور کیا ہوسکتی ہے۔ کرآپ نے حس کو اپنا جبہ مبارک بینا یا۔ غالبًا نوائدا لفواد کی تدوین ترننیب الاے مرکز وع ہوئی اور اسے محلی مصریم کمل کیا گیا۔ اس طرز نگانش نے متقبل میں صوفیار کی مجالس کی روحانی اوردینی باتول کو محفوظ کرنے کا رواج دیا ورسم دیکھتے ہیں. برصغرک اکمز بزرگوں کے معفوظات جمع ہوتے گئے اور آج یم مفوظات ہمادے لئے متعل راہ ہیں۔ ہاد شاہوں کے تالہ یخ نگار۔ دربار کے تذكره نوليس اودا نغام واكدام كى اميدين سوانح عريان لكصفروا سے ابل قلم وہ بات نہيں لكھ سكتے ہو ان كے ممدوح يا دوركے ضلات باتى جو ـ مكر معنوظات وہ بے للگ اورغيرجا بندار تحريري بي -جن کی وساطت سے میں اس وقت کے معاشرتی حالات بادشاموں کی بدعنوا نیاں منطالم وتشدد کے وانعات بهارے سامنے آئے ہیں۔ بچدان تاریخی وا قدات کے ساتھ سانھ ابل و ل کی اصلاح کے بنے جوعمدہ لضائر اور لکات مامنے آتے ہیں وہ اصلاح نفس کے لئے بمیشہ بہیشہ تریاق تابت بوئے مصرت فوا جرموب اللی کی مجالس کی باتیں جے حس علائی سنجری نے بنایت ذمر داری اور عقیدت سے تلمبند کیا تھا۔ آج فرا مُدالفوا د کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اکس كتاب كى مقولىت يوفواج المرخسرون بديغين بيش كدن بوك كما تقابص اپنى كتاب مرك ام منوب کردد- دومیری دندگی سادی تریس سے او د فاروتی

www.makhibah.avg

لیکن مٹی والے لفافے کو آپ نے خود اعظایا اور خادم کو کہا اس کو بیبی رہنے دو اسٹائی میں ہماری آئکھول کا سرمہ ہے۔ اس کوامت کو دیجھ کو تمام حاصرین قدم بوس ہوئے اور مربد ہوگئے۔ ہوئے اور مربد ہوگئے۔

حضرت سلطان المشائخ صفرت فواجر نظام الدبن في شادى نهيس كي اورساري عرم ورب - كمت بن كرامك دن آب اب بيرى فدمت بن عاصر تق توصرت نے فرما یا کوئی چیز لاؤ کہ کھا نیں۔خوا جرنظام الدین کے پاس کوئی بیسیہ نہ تھا یا زار گئے اپنی پیچٹری گروی رکھی محقور اسالو بیا خریدا۔ اُس میں نمک ڈالااور اُمبال کر حضرت شنخ کی خدمت میں ہے آئے جھزت شنخ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مبھ كراد بياكها ياا ورفرها ياكيانمكين ليكام - يسف الله وعاكى ب كر مروتيمير من ممك تبارسے با درجی فانے میں میلنے والے کھانے میں استعال ہو۔ یہ بات سنتے ہی مضرت شیخ نظام الدین تعظیم کے بئے اعظے مالت یکفی کہ آپ کا تہدید میا ہوا تھا۔ صرت واج فرید کی نگاہ ہے کے بھے ہوئے تہیندریوی بھے پیاراور محبت سے اپنا تہدید گھرسے منگوا باا ور فرمایا شخ نظام الدین اِسے بہن لو سیخ نظام الدین فے وسی خوشی اس تهدید کوایت تهدید کے اور بری مینا اُروع كيا- ملدى من أب كم القرس تهدير كليوت كيا اور أب مجلس من يريشان كفرك رب صرت شخ فريد نے فرما يا إسے المحالة . اور مفبوط كركے با ندھو عوض كىكسطرح باندهود فرماياب قيامت كدن مك تتبارا تبدينهس كط كالينخ نے زمین برسرد کھ دیا کرصنورالیا ہی ہوگا۔ ہی دج ہے کہ آپ نے ساری عمر شادى سركى اورعور تون سے دوررسے

ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اپنی خالقاہ میں مجلس سماع میں بیٹے ہوئے تنے وجد کی حالت بھتی۔ ایک صوفی نے آنہ مجری اس آنہ کی آگ نے اس کوھلادیااور وہ جل کرخاکستر ہوگیا۔ پینخ ہوش میں آئے پوچھا کہ یہ خاکستر کس کی ہے لوگوں نے واقعہ سنایا۔ توآپ نے پانی طلب کیااور اپنے دست مبادک سے اس خاکستر پر بھیلایکا صوفی اُسی وقت زندہ ہوگیا۔ آپ نے اُسے فر ما یا جب سک تم پختہ نہ ہوجا ؤ ہماری محلس میں نہ آنا۔ ابھی تم کچے ہو۔

سلطان غیات الدین تعنی خروخال کے تتل کے بعد دہلی کے تخت پر عبھا
ایک دفعہ نبگال کی مہم سے والیس آرہا مقارات میں ہی صفرت شنج کو لکھا کہ
ہم جس وقت وہلی پہنچے۔ تو آپ غیاث پورسے کہیں با ہر چلے جا بیس۔ کیو نکہ
آپ کے ہونے سے لوگ ہمت ہوتے ہیں اور شہر میں ہمت بھر طبی ہو جاتی ہے
سرکاری افسراورامراء کے لئے کبھی عبر نہیں رستی مصرت شنخ اُس وقت با دشاہ
سے نا داخل تھے۔ آپ نے خطر پڑھا اور فرمایا ہمنو زو ہلی دُور است دا بھی دہلی دُور
ہے ، چانچہ الیساہی ہوا با دشاہ کو دہلی آٹا نصیب نہ ہوا تغلق آباد میں اپنے محل
کے نیچے بعیما تقامحل کر بڑا اور مرکبیا۔ یہ مثال آج تک ہماری زبان میں مشہور
ہے کہ سمنوز دہلی دور است "

حصرت خواج نظام الدین مجبوب الملی کی قراکانو سے سال ہوئی آن کے دن تک آپ کا پیٹیاب بندر ہا۔ اس بیجاری کے آٹھویں روز اپنے خادم خاص اقبال خواجر کو اپنے ہاں بایا۔ اور فرما یا کہ تنہا دے یاس جننا مال واب ہے یاجھر سفا تحدید نفتدی ہے وہ میر سے یاس سے آئو تاکہ میں عزیبوں کو تعتبہ کر دول بخا جا اقبال نفتدی ہے وہ میر سے باس سے آئو تاکہ میں عزیبوں کو تعتبہ کردول بخا جا تے ہیں۔ اُسی دن تعتبہ کرد سے جاتے ہیں وہ مور سے دن کے لئے کھو نہیں بجیا۔ ہاں اس نے ہزار من غلاج گودام میں اس لئے دکھا ہوا ہے کہ لئگر میں خرج کیا وہ محفوظ ہے آئے نے فرمایا کہ میرا اپنا عقبلا میں میں تعتبہ کرد و۔ سالا غلاق میں دیا۔ ایس آپ نے فرمایا کہ میرا اپنا عقبلا خریبوں میں تعتبہ کرد و۔ سالا غلاق میں دیا۔ ایس آپ نے فرمایا کہ میرا اپنا عقبلا

حرقة نكال كدمولانا بريان الدين ففنركوعطا فرمايا -اورحكم دياكم اسي وقت دكن كى طرف چيے جاؤى پيرا كي بگير"ى اوراكي كرُنة مولاناتشمس الدين بخيي كوعطا فرمايا. اس طرح إس عقيد مي جنن كبرك عقد البين خلفاء من تقيم كردين وحتى كم ائس میں کو ٹی چیز بند ہی اس وقت شخ تضیر الدین چراغ دملوی رحمته النّد علیکی مجلس میں موجود تھے انہیں کچیر نہ دیا گیا تمام حاصرین مجلس جیران رہ گئے کہ شیخ نفيرالدين كوكيول محروم مكفاكيا ہے بالي وقت كذرا توصرت في شخ نفيرالدين كوابينے پاس بلايا اور آپ كوا بك خرقه ايك مصلّى ايك تبييح اور لكواى كاايك بالم عطا فرمایا - بیروه چیزی تقیں جو آپ کو صزت خاجر فریدالدین گنج نشکرنے عطا فرمانی تقیں۔ بیچیزیں شخ نصیرالدین جراغ دہکی کودے کرفرمایا۔ آپ دہلی میں دین اور او گول سے طلم وستم برواشت کریں۔ اس کے بعد آپ نے تماز عصاد اکی الهي سورج غروب بهي بموا تقاكرة فتأب ولايت كُلُ نفس ذا لفنة الموسط اہرایک جاندارنے موت کامزہ عکیمنا ہے) کے پردے بی جیب گیا۔ آپ كى رحلت بهت برا حادثة عقا آپ بروز جمعرات الحاره ربيع الاول مات سو يجيس بجرى كووصل بحق ہوئے- إسى ماريخ وفات برتمام اہل تواريخ كا اتفاق ہے لیکن آپ کی عمر کے متعلق مختلف مصرات نے اختلات کیا ہے مخرالو اللين اور شجرہ چنتیہ کے معتنف نے آپ کی عمر حپرا اور ہے کا لکھی ہے لنذكرة العاشفين اورميرالاصفياء نءاكا نوب سال بيان كي ب سلطان المشائخ خاچ نظام الدین مجوب المی ورسطان غیات الدین تغلق کی و فات میں صرف ابك ماه اور الطاره ون كا قاصله بعد عنيات الدبن تنتق حضرت بلطان ظالا سے ایک مہمینہ اور اعظارہ دن پہلے فوت ہوا تھا

www.makinibadi.org

الرجيصن سلطان المشائخ صزت فواج نظام الدبن مجوب المي قدس مرؤك خلفاء کی تعدا دصدود شارسے با ہرہے سکی ہم بیال تبرگا چند صرات کے اسائے گرامی مکھنے پراکتفاکرنے ہیں۔ ان تمام فلفائے کمام کے سردار صرت فیبرالدین چراغ دېلى قدس سرۇبى-ان كے علاوہ حضرت سراج الدين عثمان. شيخ قطىلدىن منور البيرشخ بربان الدين شخصام الدين ملتاني مولاناجال الدين نفرت فاني مولانا فخرالدين مولانا الويكرمندوى مولانا فخرالدين مروزي مولاناعلم الدين مثلي-يشخ بربان الدين مولانا وجيبه الدين بإلى مولانا فصح الدبن مولا ناشمس الدين يحلي مولانا شهاب الدين مولانا شيخ محرقاصني مجى الدين كاشاني فالمركم الدين سمرقندي فينخ عبلال الدبين او دسي مولا ناجال الدبن - قاضي نثرت الدين بمولانا كمال الدين بعيقوب مولا نابهاء الدين- شيخ مبادك فحاجرمعر الدين بنواجره فباللدين يرنى لينخ تاج دين دادري عولانا مويدالدين انصاري فواجشمس الدين خافزده اميرخسرو ـ نظام الدين شيرازي ـ خواجرسالار شيخ فحز الدين مير على ـ شيخ علا والدين اندىتى يى شيخ شهاب الدين كننورى مولانا حجة الدين متانى شخ بدرالدين تولم يتخدكن الدين چېرى- شخ عيدالرهن سازلمپورى ما جى احد بدايونى - سنخ لطيف الدين - سينخ تجم الدين محبوب - شيخ شمس الدين دماري فحاج بدسف بدايدني بشيخ سراج الدبين حافظ قاصني شا دعلي مولانا قوام الدبن مكدات مولانا بربإن الدبين ساوري مولانا جال الدبين اوديهي وشنح نظام الدين مولي قاصني عب الكريم قدو افي - قاصني قدام الدبن قد ورَى مولانا على شاه جاندار خواج نفي الدين وخوامرزاده سلطان المشائخ اليدكرماني بيدلوست حنى يميد شاع قلندر اميخرود بوي اميرص علائي سنجرى قاضى فحز الدين الجبوري دحمة الله عليهم اعجعين

newsoutheathath are

نظ م الدین نظام الدین احد
ولی محسبوب حق گو حق بین
عجب ناریخ تولیکش عیانت
زمسبوب المی سرور دین
م ۱۳۸۵

تاریخ و فات خريد مك سلطان اللاطين له عديم المنشل DLYO حن فقر سلطان الولى + شمع وبن سلطان الكركم 0640 برابل دين سلطان الكبير + شهنتاهُ علال + صبيب چشت 040 040 سردادحق قطب البدي + مقتدامعود بممكين مقتدا DLY0 DLY0 DLY0 ست ملطان كريم + زنده ول سرالي بيشوا DLYD 0440 محسبوب الملى تحب رعرفاني

آپ سلطان الشعراء شواجها میرخسرورشاعر پیشتی د ماوی قدس مسرهٔ :- برُمان الفصلاء کے خطاب سے ملقب تھے۔اگرچے دہ بادشاہان وقت کے درباد میں ببند مناصب بہ

swww.madealhadh.com

رہے۔ گران کے دل میں صرت قاج مجوب المی دہوی کی مجبت کی عمرانی دہی ہے اور بزدگان دین کے معتقدرہے یصرت پنج نظام الدین کو بھی آپ جبیابا وفا اور محرم امراز مطلوب و مجبوب بنیں مل آپ کا اسم گرای ابوالحس تفایخلص ضروحا مین دفول آپ کے والدا در بھائی صرت خواج نظام الدین کے مرید تھے تو آپ کی گر ابھی آکھ سال تھی۔ آپ موری آباد میں بیدا ہوئے۔ جے بھیالی بھی کہاجا تاہے یہ قصیہ در بیائے گدگا کے کنارے پو واقعہ ہے۔ آپ کے والدا میرسیف الدین لادی تی اسی سال کی عمریس شہید ہوئے تھے اس وقت کے دلی الذی تھے اور ایک سوتیرہ سال کی عمر میں تھے محضرت امیر خسروکو اپنی وقت کے دلی الذی تھے اور ایک سوتیرہ سال کی عمر میں تھے محضرت امیر خسروکو اپنی وقت کے دلی الذی تھے اور ایک سوتیرہ سال کی عمر میں تھے محضرت امیر خسروکو اپنی وقت کے دلی الذی تھے اور ایک سوتیرہ سال کی عمر میں تھے محضرت امیر خسروکو اپنی وقت سے دلی الذی تھے اور ایک سوتیرہ سال کی عمر میں تھے محضرت امیر خسروکو اپنی

صرت خواج نظام الدین محبوب الهیٰ قدس سرهٔ نے آپ کو ترک الله کا خطاب دیا تھا بصرت خواج نظام الدین محبوب اس خطاب کی نشاند ہی ملتی ہے۔

برزيال چول خطاب بنده نرک المتردنت مرزيال چو

وست ترك التدويكي بهم بالبش شيار

پون من سکین ترا دارم نهمینم نس بود شخ من نس مهر مان و فالفنم اسمزرگار

حفرت سلطان المن المخ اكثر فرما ياكرتے تھے۔ استرک التدبي اپنے
اپ سے تو نارامن ہوسکتا ہوں۔ گرتم سے تھی نارامن بنيس ہوسکتا بھزت ابير
خسرو كے بڑے عيا فى كانام اعز الدين على تفادوه بھی حضرت نواج مجبوب الملى
کے بلے بنا ہ مجبوب دل اور منظور نظر تھے بحضرت نے آپ كو ڈوبار خلعت فلانت
سے نوازا تھا خواج خسرو شعر كہتے گروب تك اپنے تجائى كود كھا نہ لينے كى كے

سائے نہ لاتے صرت خاج نظام الدین محیس سماع میں تشریف لاتے ب سے
پہلے صرت امیر خمرو غزل ساتے اور اپنے دائیں پہلومی امیر خمرو کو سچھا یا کرتے
سے آپ کے بائیں پہلومیں خواج مبّنتہ کو سچھاتے خواج مبّنتہ بھی صرت نواج
در خرید غلام تھے۔ آپ جس صورت اور حس لحن میں بے مثال تھے۔ صرت خواج
امیر خمرو کو مفتا حالماً ع کہ کر لیکارتے۔ اور فرما یا کرتے خسرو ظاہری حس لطافت
اور علم موسیقی میں اپنا تمانی نہیں رکھتے۔ دو الیے قوال جن کے کلام اور آ وائر کی
خوش الحانی سے اُڑتے تے پر ندھے بھی ذمین پر آگرتے حضرت خواج محبوب المی کے
سامنے بیٹھتے اور کلام ساتے تھے۔
سامنے بیٹھتے اور کلام ساتے تھے۔

حضرت فواجرا میرخسرو ہر رات مناز تہجد میں قرآن کے سات سیاد ہے پڑھا
کرتے تھے۔ نماز عثار اداکر نے کے بعد صفرت شیخ کی خدمت میں جاتے اور ہمر مونوع پرگفتاکو کرتے دو سرے احباب بھی بات کرتے توان کی باتیں صفرت شیخ اور اہل محبس سنتے۔ ایک دن امیرخسرو نے صفرت شیخ کی خدمت میں عرصٰ کی میرا دل جا ہتا ہے کہ آپ کی رحلت کے بعد میں اس میر فقتند دنیا میں شد مہول بھر میری میں بھی فواہش ہے کہ آپ کی رحلت کے بعد میں اس میر فقتند دنیا میں شد مہول بھر میری میں بھی فواہش ہے کہ آپ کی رحلت کے بعد میں اس میر فقت دفوا میر خسر و نے صفرت شیخ کی خدمت میں عرصٰ کی کہ میں نہیں جا ہتا کہ فرشت میر اور خصر و نے حارت شیخ کی خدمت میں عرصٰ کی کہ میں نہیں جا ہتا کہ فرشت میں اور شرص می خصر و نے نام سے پکاریں کیونکہ اس نام سے کہ ترکی او آتی ہے آپ نے ذریا یا قیامت کے دن تنہا را نام محد فاسے دکھا جائے گا بھڑت سلطان المثانی نے فرمایا قیامت کے دن تنہا را نام محد فاسے درکھا جائے گا بھڑت سلطان المثانی نے فرمایا چرت میں یہ دوشعر شیصے۔ جو تبرکا بہاں کھے جاتے ہیں۔

خسرو که بنظم و نیز مشاش کم خواست مل است که مک سخن آن خسروراست

mensumalstelash org

این خرو ما است نا مرخسرو نبیت زیرا کرمذای نا مرخسرو ما است

سفينة الاولياء كے مصنف نے مکھا ہے كہ خواجہ ضرو كے دل ميں اتنى عشق كى آگ تقی اور آپ کے بینے میں اتناسوز تفاکہ آپ جو بھی قمیفن بینتے دل کی جگہ سے ہمیشھل جاتی نیا کیڑے پینتے نو دل کے اوپرسے وہ کیڑا جلا ہوا نظر ہ تا۔ ہب چالیس سال تک دوڑے دکھتے دہے اور کئی بارا پنے پیروش ضمیر کے ساتھ چ کیا كتة بن كرحفزت خواجنے نانو و كتا بن كلمين جونظم وكتر يوشمل تقين اب كے مشہور ستعرول كى تعداد با نے لاكھ تك جانى ہے إس تصانبات كے علاوہ آپ كے مندى التعار تحريرو تقريس بالبري أب ما في البديع كيفيرات قادر تفكراً ب كى كتاب مطع الانوار شيخ نظام الدبن كنجرى رحمة التدعليه كي منهور كتاب مخرن الاسرار کے جواب میں ملھی گئی تھی۔ یہ کتاب دوہ مقتے میں ممل ہوگئی تھی۔ آپ کو تنام مقام او سترین کلامی اس ایب دهن کی برکت مصحاصل ہوا جرآپ کے بیرومرت دوانظالماین نے نہایت مجت اور عمایت سے آپ کے منہ میں ڈالاً۔ آپ کا بیعا شقانہ شعر تو تقریبًا برصاحب علم کی زبان پردوال ہے۔

ندلفت زمرده جانب فونبرعاشقانیست چیزی نی توان گفت ردی تو درمیانیست

علندا کم چاف مولف نے آپ کی تصافات نا نو کے کھی ہیں بلین بیرمادی کنا ہیں نمانے کی دست بددسے محفوظ مزدہ مکیں قبلی نسخے شاہی کتب خانوں میں محفوظ ہوئے اورا نفلاہا تبزوا ماند کے اپل ذوق نے اپنی بساط کے مطابق ا بنیں محفوظ کرنے کی مرحید کوشش کی میں باعضوں معدوم ہوئے کے۔ اپل ذوق نے اپنی بساط کے مطابق ا بنیں محفوظ کرنے کی مرحید کوشش کی میں کھر خانوں کا کہ ذرائے کی قیامت خیزیاں ان فی حفاظتی دائدوں کو تو ڈکرا پناکام کریٹن گئیں، باتی حاشیر الگے صفح بیلا حفاظ کی ا

town united bir in all and g

ايك دن صرت ملطان المثائح كى فدمت مين ايك درويش إيا وراكرموال كي كرمجي كجيدويا جائے آپ نے فرطايا آج حو كجه ي ندرانه آئے گاده تمہيں دے دياجائے گا الفاق اليا بواكرسارا دن شام كك كيه مذاكيا . آب في فرمايا الجياكل يويمي نذرونيان آئی وہ مہاری ہو گی۔ دوسرے وان بھی کھ نہ آیا ۔ آخر صرت شیخ نے اپنے حمیتے الحائے اور اس درولیش کودے دیے . درولیش بھی ان جو تو ل کوبڑی عقیدت سے اعظاکرروا منہوااورد ہل سے باسرنکل کراپنے وطن کوعیل بڑا۔ راستے میں امیر مفرو سے ملاقات ہوئی جربادتناہ کے الکرکے ساتھ آرہے عقے امیرخمرونے اس درويش سے پرچھا كرحفرت سلطان المشائح فواجر نظام الدين كى كوئى خبر ہے اُس نے بتایا کہ وہ خیر دعا فیت سے ہیں۔ا میرخسرونے کہا کھے تم سے اپنے بيرى خوشبو آتى ہے كياال كى كوئى شا ، تہار بياس ہے درويش في تبايال ان كاج تامبارك جوا ہول نے مجھے دیا تھامیرے پاس ہے۔ فرمایا اس كوبيجو گے۔درولیش کنے لگا! ہاں امیرضروکے پاس اس وقت یا نج لا کھروبدی سارارو بيردرولين كودے ديا اور صربت شخ كے جونے فريد كراہے سرروكم كرخوا ج محبوب الهي كي فدمت ميں عاصر ہوئے۔ آپ نے فرما يا خروتم نے يا بج لا كدرويدد كروزول كالوداك تاكرليات البيرخسروف عرص كي صور درولیش استے برہی راصی ہوگیا تفا۔ور نہیں آدائسے اور بھی دینے کوتیار تھا۔

ربقیعان اپھیاموں الدیں آپ کی بچی کچی تصانیف میں سے کچیک بین مطبع نو مکشور نے طبعے کہ کے ذندہ کرویں الکی کی مجمع علمی دامن ال شانداد کنا بول سے فالی رہے۔ پاکستان میں پیکی زانڈ مطر بنے لمیٹ ڈلا ہور کے انتاعتی شبعے نے کلیّا ہے امیر خرود کی کئی جلدیں خولصورت اندازیں شاکع کی ہیں یعب سے امیر خرصرو کے بانچ لاکھا استخادیں سے کچھ صدیمے فوظ ہو گیا۔

www.mateuthah.org

کتابوں میں مکھاہے کہ جس دن صفرت سلطان المثائخ صفرت خواج مجبوب المی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو خواج خسرود کی میں نہ تھے دہ با دشاہ کے ساتھ دیگال گئے ہوئے تھے، یہ وحتت ناک خبرس کرد ہلی پہنچ جبرہ گردا کو د تھا۔ آتے ہی قبر پرگر گئے قبر کی مٹی اپنے جبرے یہ طی رساہ لیاس یہن لیا اور چھاہ تک مزار برہی رہے جھے ہیں گزر نے کے لیو بروز بدھوا تھارہ ماہ شوال سات سونچیس ہجری اس بیان بیر طلال سے رضت ہوگئے۔ آپ کو صفرت شیخ کے بہلو میں دفن کرد یا گیا عل

خوا جرخسرواميب رودجهال - يانت مثل گل چو در جنت مقام رطلت ادا سرف الانطاب خوال - نيز فرما مبرب سيرين كلام معلت ادا سرف الانطاب خوال - نيز فرما مبرب سيرين كلام

زیباطوطئی گوئینده مهندوستان مهارین

عندليب و ل مريد و

ہے بلطان المث کنے کے خلیفہ اعظم سے مولا نامو بدالدین قدم سے مولا نامو بدالدین قدم سرہ :- ابتدائی عرضیا داری میں گذری بڑے صاحب منصب اور جاہ جلال کے مالک تقے سلطان علاءاً لدین کے دولچوں

چتنی بود انها التعداء بهشتی امدا ۲۵ ه ۲۵ ه ۲۵ ه ۲۵

مشكر مثال طوطئ نيهي لكهي بيس

WANTE BOOK OF THE PARTY OF THE

میں بڑے اسم مصرکے سرکے اور بڑی شا ندار صند ہالا کے بکین جس دن حضرت سلطان المشائخ کے مرید ہوئے تو دنیا سے دست برداد ہو گئے پلطان الاوالی اور ضرت برداد ہو گئے پلطان الاوالی اور ضرت برداد ہو گئے پلطان الاوالی باد شاہی تخت پر عبوہ فرما ہوئے تو آپ نے خواج معین الدین کو باو کیا اور صفرت سلطان المشائخ کی خدمت میں پنجام بھیجا کہ موید الدین کو اجازت دیں کہوہ دیالہ میں آپ ئیں کیو ککہ اُن کے بغیر مراکام بنہیں جاتا حضرت شنخ نے جواب میں کہا کہ انہوں میں آپ ئیں کیو ککہ اُن کے بغیر مراکام بنہیں جاتا ہوں کی تھیل میں مصروف ہیں باد شاہ نے بیر جواب نوان اور کہ لا بھیجا کہ آپ تمام لوگوں کو اپنے جیسا بنا نا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا اپنے عبسا بنا نا چاہتے ہیں بہتر دیجینا جا ہتا ہوں ۔ با دشاہ نے یہ بات سنی تو خواب شاہوں ۔ با دشاہ نے یہ بات سنی تو خواب اُن ہوگیا ۔

بولانا مویدالدین آن شوچیبین ہجری میں فوت ہوئے۔ چون مویدرفت از دنیا نے دون سال وصل آنشہ عالی لفت عاضق صادق موید کن رفت نیز منہ رما پیرمہدی مجتبے

کی تو آپ مخلوق کی ہدایت میں معروف ہوگئے اور جیندیری کے علاقے میں قیام فرمایا۔ اور و ہال ہی سامت سوانینس ہجری میں فرت ہوئے۔ آپ کامزار چیدیری میں ہے۔

> شدز دنیب چو در بہشت بریں سنیخ معود بوسف ٹانے یوسف ما قبت مگو سالش ہم نجوان بود پوسفت ٹانی

ای چینی بزرگان برصیفی میں سے تھے بھزت بزرگان برصیفی میں سے تھے بھزت خواجہ محدا مام قدر سے سے بھے بھزت خواج بیخ فریدالدین گئے شکرد جمتہ اللہ علیہ کے خواہر گوائی کا نام بیخ بدرالدین اسحاق بجاری دھمتہ اللہ علیہ تھا۔ اگرچا آب اپنے والدسے بھی بعیت تھے بھراآ پ کو صرت بیخ المان کی سے معلوظات پر بڑا فیض ملا تھا۔ آپ نے صفرت فواج نظام الدین مجرب الهی دہوی کے ملفوظات پر ایک کتاب الواد الجائس کھی جو بہت مشہور ہوئی۔ آپ کو علوم ظاہری ویا طنی کے ساتھ میں علی میں میں کامل مہارت تھی۔ آپ کا وصال سے سے کو ہوا۔

رفت جول ا زجهال مخلد برین شخ اسعد ا مام عارف دهر رحلت معتبر صبیب نجوال هم محسد ا مام عارف دهر سم محسد ا مام عارف دهر

آپ سلطان المثانخ نظام الدین شخیسام الدین ملتانی قدس سرهٔ دوبوی کے خلفائے با دقارمیں

manuscript and a street and a st

عقد نهد د تقوی اور دیا صنت میں اپنے اجاب میں متا ذکھے مفرت سینے ملطان المثائخ فرایا کرتے تھے۔ کد دہلی شہر شیخ حام الدین کے ظلّ حابت میں ہے۔
ایب ایک دن کہیں جارہے تھے۔ الاستہ میں شنول بحق ہونے کی وجسے اتنی محوست طاری تھی کہ آپ کے کندھے پہسے معنلی گر بڑا کسی خص نے دیجھا تو عَبِلاکہ آ واز دی۔ یا شخ ۔ اللہ شخ کو قطعًا کوئی خبر نہ ہوئی ۔ آخر کا دمعنلی گھا کہ اس آیا۔ اور کہتے لگا ، میں نے کہا ریا شخ یا شخ کہا ۔ گر آپ نے کہ خبر نہ ہوئی ۔ آخر کا دمعنلی گوئی اس آیا۔ اور کہتے لگا ، میں نے کہ باریا شخ یا شخ کہا ۔ گر آپ نے کہ نہ سے کہا ۔ میں دراصل شخ نہیں منا ۔ اور مسلی نے نہیں دراصل شخ نہیں بول ۔ ایک فقر بے نوا ہول ۔ اگر اس نام سے آواز دیتے تو میں سے نہیا۔ ا

ایک باراک حضرت بیردوش میری اجازت سے جے بیت الندکو گئے جے کی سیاد ت اورگندر خفر کی اجازت سے جے بیت الندکو گئے جے کی سیاد ت اورگندر خفر کی ایرات سے والیس آئے تو سینے نے فر ما یا۔ اگر کو گئے خف کی کوما تاہے۔ تو اسے حضور نبی کریم صلی الند علیہ وسلم کے رومند کی علیا کہ وہ بہو جاتی ہے اس سے حضور کی خصوصی توجہ بہو جاتی ہے اس سے حضور کی خصوصی توجہ بہو جاتی ہے کے دوران جھی اگر چر رومند اطر کی حاصری بہو جاتی ہے۔ گر صفور کی بٹرف ذیارت کی خوا می وقت و جارہ کے فرا مدور نبی کریم صاحب کو ٹروتسنی کے روسنے کی زیارت کی نیت کی اور روانہ ہوئے اور بادگاہ بنوی میں حاصر ہوئے۔

معارج آلولا بیت کے مولف نے آپ کی دفات مصل جے ۔آپ کا مزاد کی الولا بیت کے مولف نے آپ کا مزاد کی الولا بیت کے مولف نے آپ کا مزاد کی افراد موضع بٹی گرات دکا تھی ہولتیں کو چیوڈ کر داوگری کو آباد کیا اور د ہا ہے کتام وگول کو اس شہر ہیں دہنے کی ہولتیں دین توشیخ حسّاً الدین بھی دہلی سے گرات چلے آئے تھے۔ اور د ہا ں ہی تیام پذریہ ہوئے۔

چول حسام الدین ملت نی ولی دفت مشل گل مبگلهٔ ارجهال دعلتش امشرف ولی حق بگو هم حسام الدین ملت نی نجوال بهم حسام الدین ملت نی نجوال

ہب سطان الادلیاء کے مصاحبان خواج فخر الدین روزی قدس مسرۂ اسفاص میں سے تھے بڑے متفی اور پر ہبزگار تھے قرآن ہاک کی کتا ہت کرتے عام لوگوں سے علیادہ رہنے اور دھال النیب آپ کی مجالس میں آیا کرتے تھے۔

یشخ فخر الدین مردوز قرآن پاک کی جزود سیارے، کی کتابت کرتے اوروگول کودے کمائج ت لیتے لوگ خوشی سے آپ کو چھ آنے دے دیا کرتے تھے گر آپ مرت چارا نے لیتے اورلینے افراجات کی کفالت کرتے ہجب آپ بوٹ سے ہوگئے نظر کمزور ہوگئے۔ ملک التجار جمیدالدین نے سلطان علاء الدین فلجی سے معذور ہو گئے۔ ملک التجار جمیدالدین نے سلطان علاء الدین فلجی سے مفارش کی۔ بادشاہ نے دوندا ندا کیک دو پیرمال غنیمت سے وظیف مقرر کر دیا۔ گرائپ نے تبول نہ کیا اور کہا مجھے تو صرف چارا سے ہی چاہیئے اور یہی میں قرآن کو یم کی کتابت سے حاصل کیا کہ تا تقا۔ یادشاہ نے بڑا اصرار کیا گرائپ نے بڑی مشکل سے بارہ آنہ یو میر قبول کیا۔

يه جا مع الكما لات شخصيت الاسكام كوسلطان محدما دل تغلق بن غياف الدين ك عبدهكومت مين فوت بهوئي -

> نزردوزی چراست مخلد بدین وصل شد با وصال رجمانی سال وصالت مگر فلیل الله سم برال شاه زیب عرفانی سم برال سفاه زیب عرفانی

ایپ صرت نظام الدین اولیا، میرس علائی سنجری قدس سرهٔ از قدس سرهٔ کے فلیفه ما صریحانی عهد کے علماء و نضلا اور شعراء میں مقدر اور ممتا زماتے جاتے تے معاشرے میں بڑی عزت اور قدر سے دیجھے جاتے تھے آپ کوسلطان الشائخ کے مرید ل میں فاص مقام حاصل مقا۔ آپ نے عنیا شالدین اور خان شہید کے حق میں بڑے ذور داد مرصع قصا کد لکھے۔ اور اپنے ان قصا کد کی وجہ سے سنح اروقت سے سبقت عاصل کی۔ الدین ایر تی تو تہتر سال کی عمر میں صفرت خواج نظام الدین کی محبس میں حاصری و بینے گے۔ مرید ہوئے اور بہت مختور ہے وقت

www.madaidhah.org

بِس مقامات عاليه برجا پہنچ عضرت شخ سلطان المثائخ كے ملفوظات بِفارلفوائد عبيسي مشور زما مذكرا ب أكب نے ہى ترتيب دى عقى يدكراب صرت كى فدرت يں بيش كى كئى تو آپ نے اسے بے عدلپ ندفر مايا ۔

آپ صرت فام الدین اولیاد

مولا نا صیاء الدین برتی قدس سرهٔ در در موی قدس سرهٔ کے فلیف فاص تھے

آپ برصرت شیخ کی خصوصی نظرعنا بت تھی۔ آپ اکثر ادفات شیخ کی مجالس میں فوش
گفتادی سے کام لیتے جس سے مصرت شیخ کو برطی سرت ہوتی بنوا جا بیرخسرواور
گفتادی سے کام لیتے جس سے مصرت شیخ کو برطی سرت ہوتی بنوا جا بیرخسرواور

مین خیر مرض علائی تھی آپ کے مشر کیے مجلس ہوتے ۔ یہ تمینوں دوست میکجا ذندگی لبر
کرتے تھے۔ آپ نے فیروز شاہی میری مشہود کتا ب مکھی تھی یہ کتا ب لطان جا الدین
فیروز شاہ ترک فلجی کے حکم سے ترتیب دی گئی مولانا برتی نے اپنے حرب نامہ بی کھی ہے کہ ایک بادمیں صفرت مجبوب المی دہوی کی قدمت میں بیٹھیا ہوا تھا دمیرے دل

میں خیال آیا کہ پہلے بزرگ مربد بنانے میں بڑی اصتیاط سے کام لیا کہ تے تھے مگر

ہمارے پیرومرشد پر کہتر و مہتر کو مربد بنائے جاتے ہیں۔ میرادل جا ہتا تھا کہ ہیں
موال کہ کے صفرت شیخ سے و صفاحت لوں۔ ابھی بیرموال میری ذبان پر نہیں آیا تھا

كر صفرت تے تور ماطن سے خود ہى مير سے خيالات كو مجانب ليا-اور فرماتے مكے. التدتفالي مرزماني مي اين حكمت وقدرت سي لعض خصوصيات كورواج دتياب ادرایک فاص فاصیت پیدا ہوجاتی ہے۔ ہرزمانے کے لوگوں کا جیسی ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ دراصل مرمد ہو نا غبرالٹدسے انقطاع کا ایک ذرایہ ہے۔ پہلے ذمانے كے بزرگول كا بيرطر لقه تقاكر حب تك ان سے بعیت ہوتے والاشخص عيرالتّرسے تطع تعلق مذكرليتا تقاءا سے مريد تنهن بناتے تھے مگر صزت نواجرا برسيدا بوالخير رحة التدعليدك زما مزس لساكر صزت سيف الدين باخرزى رحمة التدعليد كزمامة مك بير حزت خاجر شهاب الدين عرسهروردى سے سے كرصرت فريدالدين كي فكر تدس سرهما كيذما مة تك بيطر لقير عقاءكم الى روحانى يا دشا بول كحدوا زول اور خانقا ہول پربے بناہ مخلوق جمع ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ آخرت کےخوتسےان بزرگان دین کی بناہ میں خود لخو دیلے آتے تھے۔ یہ بزرگ بھی ان لوگوں کے فوٹ زدہ دلول کواپنی نیاه میں لاتے تھے۔ میں بھی اپنے پیروں کی بیروی میں الب لوگول كومريد بناليتا مول جوكدا يك لمحرك لف يحيى الله كي الله تي الله على تدم المات بي مرى یہ ہے احتیاطی دراصل اپنے ہروں کی سنت کا تباع ہے میرا خیال ہے ۔ کم اکس با احتیاطی میں کھی فائدے بھی ہیں۔ پہلے توبہ بات ہے کرمیرے ملفدُ الادت میں آتے والے اکثر لوگ لیفن گناہوں سے محفوظ سہنے کی کوشش کرتے ہیں۔وہ نماز با جاعت اداكر نا سروع كرديته بين-اورا دولوا قل مين تغول بون بين-اگر میں انہیں ابتدائے کارمیں ہی راہ سوک کی مشکلات کا تذکرہ سروع کردوں توب عام لوگ ال نيكيول سے بھى محوم رە جايئى - دوسرے يى كىي ديسك ينفيغ يا درميانى تخفيت كے بغرياه راست مريد بنانے كے لئے دروازے كھے ركھنا ہول - بس دىجة بول كيملال عجروا كمارس أسكر برصة بين اوراقراركرت بين كريم نے

تمام گنا ہوں سے تو برکر لی ہے ہیں یہ خیال کرتے ہوئے کہ شایدان کی یہ بات درست ہے مرید بنالیتا ہول ال میں سے اکثر سے ہوتے ہیں بعض سے کوتا ہیاں تھی سرزد ہوتی بین اسط لق کارسے اکثریت گنا ہوں سے بچ جاتی ہے بنیسری د جرتمام وجو ہات سے اہم ہے۔ ایک دن میرے بیروم شد صرت فرمدالی والدین فیکر گنج رحمته الله علیہ نے میرے سامتة فلم دوات ركه كرار شا دفر ما ياكة تعويذ لكهوا ورصر ورت مندول اورهاجت مندول كودية جاؤيين يه كام كرت كرت تناك آليا حضرت فيرب جرب بإس طال ك التارد يكي - توفر ما يا- نظام الدين إتم اب بي تقل كئ بو- ايك وقت آئے گا كرمتمارى فانقاه كے دروادے ير سزاروں عاجت مندجع بول كے بيركيا كروكے? میں صرت سننے کے یاؤں بیگر گیا ۔ رونا شروع کر دیا۔ اورعرض کی مخدوم مجھے بزرگ بنارہے ہیں مجھے فلافت سے سرفراز فرمایا جا رہا ہے۔ اور میں اللہ کی مخلوق سے دور بھاگ ریا ہول فلافت توبرا اسخت اور محنت طلب کام ہے اور میں آج ہی ألكاركرد ما بول سيست برمالكها حصور البربت شكل كام ب مجع اتنى عظم فراى كى طاقت تنبس سے مضرت خاج فريد ميرى اس بات سے ايك فاص تعم كى فيت میں متبل ہو گئے ۔ مقور می دیر کے لعد قرما یا مبرے نزد یک آؤ فرما یا۔ نظام الدین۔ كل ميدان حشري الندس مي عن منتى ب. اورالتد مجه بلاى أيرو دے كايي تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ کہ میں اس وقت تک جنت میں قدم مزر کھول گا۔ جب يك تهيس يامتهار مردول كوجنت مين نه بنجادول- مي اكثر لوكول كواسى بنارت برمريدينانا ما تا بول كمكوني شخص محروم مدرسنه بات بين ما تنا بول كرلوك اكثر كنا بالارمين-انبيس نيكى كوفين ببت كم متى ب- ليكى الرمير يبرو مرتذك وسيداوروعده كالمعالق اكريه لوك جنت مي داخل برجائي تواس یں تھے کیا عذر ہو سکتا ہے۔

مولانا مذیا دالدین برنی قدس نبرهٔ مشین هی مین فوت ہوئے کہتے ہیں کا آپ
کے جنا ذربے پرچا در کی بجائے وہ اور یا بچھا یا گیا جس برا آپ ببٹھا کرتے تھے آپ
کو صفرت خوا جر نظام الدبن کے مزار کے پاس اپنے والدم کوم کے قد مول بی نزایا گیا۔

چول صنیا دالدین برنی سننے دیں

رفت ذیب و نیا بجنت یا فت جا
وصل او محت دوم احجہ کن رقم

فیرت رہ بی بیر برنی پارسی سے

نیرت رہ بی بیر برنی پارسی سے

آپ صرت واج محوب الی کے مستح برمان الدين عرب فدك سرة به غليفه خاص تخدوقت كالمين منا كخيس مانے جاتے محق ذوق سوق عشق ومتى مي معروف وجدوساع كے ولداوه عقائب كانتار علماد عصرس بوتا تقا-ايرخسرواميرص علائي سنجرى دغيره وانشورول كي صف من بلطة عقر يشخ نصيرالدين محمود حراغ وملى قدس سره اكثر آپ کے گر تشریف لاتے آپ صرت فواج نظام الدین کے استے معتقدا ورا را دت مذ سے آپ کے اوب کا یہ عالم تھا کرمادی عرفیات لپر کی طرف لیٹ بھی نہیں كي أب كوصرت ملطان المشائخ نے دوبارخ وَهُ خلافت سے نوازا بہلى بارجب فلانت ملى توصرت اميرضروا ورميرعلا أي سنجرى محلس مي موجود تحقيران سب صرات نے صرت مجوب اہی کی فدمت میں مفارش کی کمبر ہاں الدین آپ کے قديم فادم بين النبس خرقة فلا فت منا جابية فواجراقبال وصرت فواح نظام الدين كے فادم فاص اور محرم مجالس تقے وہ اس معاملہ میں بیش بیش تھے ۔ وہ پیرامین اور کلاہ لائے اور صرت شخ کوات ماکی شخ برہان الدین کو میہنا یا جائے ۔ قود

بهنات وقت اعلان فرماد بالمولانا أيس آب مي فليفه بس بصرت فوا جدنظا الدين غاموش رہے۔ بیخاموسٹی آپ کی اجازت اور دھنا مندی کی علامت عتی ۔ بھر ایک وقت آیا جب شنخ علی زمنی اور ملک نفرت جوسلطان علاء الدبن کے رکشند دار تقے اور صرت فواج نظام الدین کے ادارت مند فقے آئے اور صرت فواج کی فدمت میں وض کی۔ کہمولانا ہر مان الدین غریب بیرزمن ہو گئے ہیں۔ مگرامین تک اپنے مگریں بور یا نشین ہیں اُروپ کلیم مردوکشن رہنے ہیں۔ مگر مخلوق خدا ان کے دروانے پرہجوم کرتی ہے۔اور سجادہ نشین کی مترت دور دورتک پہنچ میں ہے اور آپ کی طرح ہی مرمد بنا رہے ہیں کیا بیسب آپ کی اجازت سے ہور ہاہے ؛ حفرت فاج نظام الدین دبلوی کوان کی اس بات سے عصد آگیا۔ جب مولا نا رات کو حاصر خدمت ہوئے تو آپ نے ال سے بات نہ کی - ایک فادم نے مولا نابر ہا آلدین کوکہا۔ کہ آپ بہاں سے چلے جا میں کیونکہ آپ کو بہاں بیٹے کی اجازت نہیں ہے آب اعظے میران ویریشان دیاں سے جل بڑے اور گر حاکرصف ماتم بھادی۔ منرك لوگ أتے - توان افهارتعزیت كرتے البرضرونے آپ كى بدهالت دعمى . توصرت خاج دموى كى خدمت مين عاصر بدك - اس عالت مين كوك مونے کر گلے میں ٹیکا ڈال دکھاہے مصرت خواج نے پوچیا! اے ترک الند! كيامعا مله ب يعرض كى حضور مي مولا تابر بإن الدين غريب كے گنا ہول كى معافى كا خوا شكار مول يشخ في مسكرا كرفر ما يا - معات كرديا كيا . اجنيس المؤمولا أبريال بدين اورخا جام برخسرودونول کلے میں مگیریاں ڈالے حاضر فدست ہدئے تدم بھی كى مصرت خواجر نے مولانا برمان الدين كوا زسر تومر مدكيا۔ نيا خرقة خلافت ديا اورايك مَلاقة بيقطب مقردكيا-جهال آپ كوبرى منهرت ملى-معارج الولايت كم مولقت في لكها بدكر حيب مولاتا برمان الدبن وبلي

www.umakhabah.orge

ے دلوگری پنے۔ تو آپ و ہاں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی- ابنی دنول سے زین الدین دا دویفرازی نے آپ کی کوامت کی شهرت سنی بفیرازسے از رو سے کرامت اٹرکر دیوگری پنھے۔ لوگول سے سا۔ شیخ برہان الدین تواکثرا و قات سماع ين شغول رست بير - اورلوگ آپ كوسيده عبى كرتے بين - تودا دوستيرازى كوراى مادیسی ہوئی بینے برہان الدین نے نورلھبیرت سے معلوم کر لیا کہ ان کے دل میں ایسے خطرات موجود ہیں۔ ایک فادم کے ہاتھ کہلا جیجا۔ کہایک بزرگ کے لئے اتنا لمباسفر كركة أنا اور عيراكي بان سن كرمايوس موكروط جاناع غلمندي نبين الرينيطاني وسوسه ب يا غلط فهي ب قوم ارب ياس أكربان كري انشاء التدفتكوك رفع موجاكي گے ۔ فتخ زین الدین اسی وقت مجلس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت صرت برہاں الدین عجلس ماع میں وجد میں تھے۔ شیخ زین الدین تھی محلس ماع میں ملیظے اور دقت و وجد میں آگئے. دل صاف ہو گیا اور تمام خیالات محو ہو گئے محبس برخاست ہوئی توائب مرمدین گئے۔ اور مقورے ہی عرصہ میں کمال حاصل کیا۔

شخ زین الدین شیرازی شخ فریدالدین شخ کمال الدین کاشانی شخ دکن لدین عجام کاشانی حضرت شخ بر مهان الدین کے خلفاویس سے تقے بشخ فرین الدین کائیس نامی بزدگ مرید تقال ایپ کے ملفوظات اسی نے ہی مرتب کئے تقے حیں کا نام

بدايت القلوب تفار

شرہ شیرہ شینیہ کے مصنف نے شخ ہر ہاں الدبن غریب کی وفات سات سوالہ الیس میری کی وفات سات سوالہ الیس مجری کھی ہے۔ آپیکا مزار پر اتوار دیو گیرزیارت گاہ خاص عام ہے ہندوستان کا ایک بہت بڑا شہر ہر ہاں بور آپ کے نام ہے آباد کیا گیا۔ اس شہر کو آباد کو نے کے لئے ہیئے صلاح الدین ورویش اور شیخ رمضان جو آپ کے خاصا دیتے نے بڑا اسم کردارا داکیا۔

چرت دبر بان دین از دار فانی خرد سال وصال او تشهیر یکی فرمود عساشق منبع حق دگر ایل صفایر بان دین بیسیر

آپ شخ خرا آدین بن خرا خریس ایک میں اللہ علیہ است میں خرا آدین بن خرا خریس ایک میں اللہ علیہ است میں سوخة اور ترحش سے گھائی تھے۔ آپ شخ نظام الدین دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں اکر حاصری ویت آپ کے والدما جدنے آپ کا نام این جھائی کے نام پر دکھا تھا۔ جو زندہ ہی غائب ہوکہ ابدال کی صحبت میں عبلا گیا تھا۔ آپ کا نام دفات سالت میں قائب ہوکہ ابدال کی صحبت میں عبلا گیا تھا۔ آپ کا نام وفات سالت میں آدا ہیں ہجری ہے اور آپ کا مزاد قصبہ سابنہ رہی ہے جو اجری سے معرف یا وہ ہوئی۔ جو اجری سے معرف یا وہ ہوئی۔

پون حام الدین زدنیا رخت بست سال دسسسل آن و لی متقی عاشق الته صدیق آمده است هم حیام الدین سستید مبنتی

geveriusangkolakhasih-usse

عاصر بروامیں نے دیکھا تو ایک ہزدگ ایک بیٹے ہوئے ہیں منہ تبلے کی طرف اور
آنکھیں آسان کی طرف وہ جال حق میں تفرق ہیں۔ میں انہیں دیکھ کرا کی لمحہ
حیران رہ گیا۔ دیکھا کہ شنخ ترفیا اور قرال کی طرح بجو تحیراننے گئے۔ عالم محرمیں
آئے تو اپنا ہاتھ میرے سر برد کھ کہ فرمایا تم کون ہو میں نے کہا میرانام مزنز ہے
فرمایا افتاء الندع زیز نبو گئے۔ آئی کی وفات سائے شوا کتا لیس ہجری میں جایی
کی گئی ہے۔

رفت چون از جهاں نجلد بریں سنتے اہل یقنین عسزیز الدین مطلق اللہ کا مطلق کا مطابق کا

آپ بہت بڑے منظم الدین کی ارحمۃ النّد علیہ اور اصاب ہی سے شار ہوتے دہوں الدین الدین کے خلیفہ بقے۔ اور آپ کے بہترین اجاب اور اصحاب ہی سے شار ہوتے سے بہترین اجاب اور اصحاب ہی سے شار ہوتے سے بہترین اجاب اور اصحاب ہی سے شار ہوتے کے بہترین اجاب اور اصحاب ہی سے شار ہوتے کے بہترین کے اکثر علما د آپ کے شاگر د آپ بر نخر کر تھے آپ کا اصلی وطن اور آٹ تھا علم ماصل کرنے کے لئے دہی آئے اور آپ قدر علوم دینی میں کمال ماصل کیا کہ اس وقت کے علما دیں سے فقہ عدیث اور آپ تفدر میں کوئی تھی مقابلہ مذکر سکتا تھا۔ آپ نے فواج نظام الدین کی کرامات کی شہرت شنی تو شنح صدرالدین کی دساطت سے ماضر ہوئے اور مربع ہو گئے بھوٹے میں باطنی کمالات ماصل کرلئے رسادی پھر تجرید اور تعرید ہوگئے بھوٹے میں باطنی کمالات ماصل کرلئے رسادی پھر تجرید اور تعرید ہوئی گؤ اردی سادی عمر شادی تہیں کی دفلات ماصل کرلئے رسادی پھر تھر ایدا ور تعرید ہیں گؤ اور تا دہی تہیں کی دفلات صاصل کرنے کے باد جود کسی کو اپنا مربد نہیں بنایا۔ مشخ اصیر الدین محدود چراغ دہی نے پر شعر آپ کے اوصات ہیں لکھا تھا۔

سنا دئت العسلم من حياك حت فقال العسلم سخس الدين يحلي الب كي و فات سات سوسنتاليس بجري ميں لكھي گئي ہے۔ شمس دين ماہ اوج برج محس ل شدند و نيا چودر بہشت برين! رملتش عسايد سخي آله مد! سم نجوال ماہ بدر مشمس لدين

آپ شخ نصبرالدين محود حراغ د ماوي آپ یے طیبراندیں عود برح دہوں نواجہ مالک زادہ احدر حمتہ التہ علیہ انکے معتقد تھے عشق ومحبت کی وج سے فنا فی ایشخ ہو گئے معادج آلولایت کے مصنف نے جوا مع الکلم سے نکل کیا ہے كدوه اليے بزرگ تقے جنہوں نے بشخ نصيرالدين جراغ دموى سے ظاہرى بعت مہیں کی۔ لوگوں نے لوچھا۔ آپ نے ابباکیوں ہیں کیا فرما یا مجھے بیرطاقت نہیں ہے کہ میں شخ کے ہاتھ یہ ہاتھ دھوں ہے کے سامنے کھا ٹالایا جا ٹا تواک اسے منظمة رہتے۔ اور کھانے كى طرت ما تقرنہ بڑھاتے كہتے جب كريس اپنے بيركى نیادت نرکداول میرے ائے کھا ناحوام ہے۔ اُ مھاکوا نے بیر کی طرف جانے زیادت كرت عرف كات يت دندكى كرة فرى صفين فنكى كى دجرت بهاد الوكف ناك سے فول سے لكا وروه كلي من سكتے لكا والدكوئي فول كا قطره زيبن بدكرتا تو آپ کے بیرکا نام مکھا جاتا۔ دوستوں کو بیتہ میلا تو بیوا قدیشنے نصرالدیں حراغ دلوی كساسة بيان كياكيا كربياره احداب كي عن بي مل كياب منداراس كي خربس صرت شخ اعظے آپ کے سرمانے بنیجے اور دی کو کرفر ما یا بائے افوس احرکا كامِ مَّام بوكيا- مِحْدِم لوكول في يبع كون مذ تبايا- شخ احدف آب كي جرك

SMOON INTERCORPORATION WITE

پرنگاہ ڈالیاور جان الٹرکے حوالے کردی۔ آپ کی وفات سات سوسنتالیس ہجری میں ہوئی۔

> مشِخ احد عب شق دلسوخة گشت عِي ن درخت لداعلى عاً بگير بهمسر سال ارتخال آنجناب شدندا از دل كه احد د مستگير

آب صرت نفيرالدين محود جراع يخ دانيال قدس سرهٔ المتقال: دېږي کے فلیفہ فاص تھے۔ آپ کا لقب مولا ناعود تقاچندوا مطول سے حضرت عباس بن علی کرم النّدوہ ہے سلسلہ نبيت متما تقاء شيخ دا نبال بن مبر مدرالدين بن فضل بن حس بن عبدالله بن عباس ین علی الرتصلی کرم الندوجهد آبید کے آباد احداد کوالند تعالی نے برطی مبی عمریوی تھیں۔ آپ کے والدمیر مدالدین ایک سو بیالیس سال میں فوت ہوئے تھے۔ حضرت سینے دانیال کے آباد اجداد میں سے سبسے پہلے بزرگ آپ کے والد مكرم ہى تھے بوغیات الدین ملبس كے عہدا فتدار میں مندوستان آئے ، اور مقام متركه قيام فرمايا فينخ دانيال بيال الكربيدا بوئے تھے بهوش سنبھالا توقصيبالمامهيں عِلے گئے۔ اور قامنی عبدالكريم كزيرتربيت ظاہرى عدم عاصل كئے بچ مك علمي اورافلاقي اعتبار سے صفرت دانیال برائے ہو نہارا ورد ہیں تھے۔ قاصنی عیدالکریم نے آپ کو اینی فرزندی دا مادی میں قبول کرایا . آپ تلاش حق میں تلکے دہلی پہنچے شیخ نصیرالدین محود سے بعیت ہوئے۔ اور ظاہری اور باطنی کمالات تک پہنچے تکمیل سوک کے بعداكب كوخ قذ خلافت عطاكيا كيا-اورحكم بواكه اينے وطن جاكر مخلوق كى مدايت میں شغول ہوجائیں۔ آپ امر آگئے اور جہزمیں عاصل کردہ سارا سامال ہے کہ

www.makiahah.org

ا پنے وطی الوت سرکہ کوروائم ہوئے۔ کھنوسے آگے بیٹھے تھے۔ تو ڈاکوئل نے
اسپ کے سامالی کو لوٹ کر صفرت بیخ دانیال قدس سرہ کو شہید کردیا۔ اوراسی لوٹ
کھسوٹ میں آپ کے اہل وعیال بھی شہید کر دیئے گئے آپ کا مال واسب لے کر
ابھی چلے ہی تھے کہ ایک دہشت ال آ واڈ آئی۔ یہ آوا ترایک کلی ہوئی لاش سے
آئی۔ تمام ڈاکوا ندھے ہو گئے۔ کچے و نوں بعد بادشاہ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اور
انہیں بچالشی لگادی گئی۔ صفرت کی نعش مبارک لاکور سرکہ میں لاکر و فن کر دیا گیا
انہیں بچالشی لگادی گئی۔ صفرت کی نعش مبارک لاکور سرکہ میں لاکر و فن کر دیا گیا
انہیں بھالتھا

دانیال ازعالم دنیب چردنت سال وسسل آن ولی با کمال گو ولی دین شهبیب بیشوا هم ولی سروارعالم دانیال هم ولی سروارعالم دانیال

حب اکپ بی فلیہ عذب اکیا۔ توکشاں کشاں صفرت سلطان المشاریخ کی بادگاہ میں حاصر ہوتے کئی بادگاہ میں حاصر ہوتے کئی بادگاہ میں حاصر ہوتے کئی بادگاہ میں الدین کے روضہ عالیہ کی زیارت کے لئے پاک تین جاتے تھے سے خواہ خریدالملت والدین کے روضہ کی ذیارت کے لئے پاک تین جاتے تھے اپنے کا ذیادہ وقت سفر و ریاحت میں گذرتا مقارشب و روز کو ہ و مبیابان میں گذرتی ۔

ی فیخ نصیرالدین محود جراغ دہلی رحمۃ النزعلیہ فراتے تھے جرمقامات ہمیں ایک ماہ میں حاصل ہوگئے ایک ماہ میں حاصل ہوگئے جن دنوں دبلی کے باشندے محمد تنفی بادشاہ کے حکم سے دلیا گری پہنچے۔ آپ بھی دہلی سے دلیا گیری پہنچے۔ آپ بھی دہلی سے دلیا گیری پہنچے۔ آپ بھی دہلی سے دلیا گیری پہنچے۔ آپ بھی کرنے کے بعد کو بھالت کو دوانہ ہوئے۔ مناسک جے ادا کرنے کے بعد کو بتا اللہ کی دبارت اور گنبد خفری کی حاصری سے فارغ ہو کر لا فیا اللہ کی دبارت اور گنبد خفری کی حاصری سے فارغ ہو کر لا فیا اللہ کے دفت سے بحث و مناظرہ کرتے لیداد پہنچے۔ آپ بہال جاتے علم حدیث میں علمائے وقت سے بحث و مناظرہ کرتے لیداد سے کشتی پر دوانہ ہوئے۔ اور ہند دستان کا اگر خ کیا۔ اتفاقاً جہا زقو سمندر میں عزق ہوگئے۔ آپ کی عزقا بی کا بیا فقد ہوگئے۔ آپ کی عزقا بی کا بیا فقد مرب کے دون سے کہ میں ہوا۔

پورنت از و مر در حن لدمعلیٰ جناب شیخ نخز الدین مطلوب جو پرسیدم زه ل سال دصائش خردگفت مجوب خردگفت مجوب

ر شخصنیاد الدین مختی قدس مسرهٔ حمیدالدین صوفی قدس سرهٔ کے خلیفه

www.mahtahah.org

ادرمرید سے آپ کا ہندو سان کے مشہورا و لیاء النّد میں شار ہوتا تھا۔ آپ ہنہر بطابوں میں فلوت گذیں ہوئے۔ اور عام لوگوں کی مجانس سے دورر ہے تھے کہی کے عقیدہ باالکارسے کوئی سرو کاریز تھا۔ آپ بڑے صاحب نصانیف تھے سکال لوگ عقیدہ باالکارسے کوئی سرو کاریز تھا۔ آپ بڑے صاحب نصانیف تھے سکال لوگ عشرہ مبشرہ کلیا ت بختی جزئبات نجنی براح دعائے سربابی وطوطی نام جلیم شہور نماند کتا ہیں آپ کے قلم کا شام کارین ۔ آپ کے دنگین قطعات اورد کی پ انتحادی اس ایس نے فرطایا۔

یخشی خیب زبا زماند بساز - ورید خودرا نشاند باختن است
عامت لان زماند سیگویند - عاقلی با زماند ساختن است
آپ کی وفات ۵۱ هم هم بحری مین هوئی محتی پول صنبا والدین زعالم رخت لبت
سال وصل اس ج و لی مجنشی
وا قعف اسراد ایل ایسلام !
فیز مرست د یا وی عمل کم و لی

0601

آپسلطان اتاركين صفرت ميرالدين ناگورى قدس معرفن ميرالدين ناگورى كويت خفر ميرالدين ناگورى كويت عفرت عقص التي ساع بين بي جواتى كے علم مين واصل بين بوگف عقے ابدا آپ كو دادانے ظاہرى دوباطنى على بين تربيت دى. شخ حميدالدين ناگودى كے طفوظات سرودا لعدور كے نام سے جمعے كئے آپ كى عمرسو سال سے ذبادہ عتى اور سادى زندگى طالبانِ ت كو بدايت فرمات دہے بيلطان محد ملك سے جمعہ مكورت بين ناگورسے دہلى تشريف كے بدا يت فرمات دہے بيلطان محد ملك سے جمعہ مكورت بين ناگورسے دہلى تشريف كے داورد بلى بين بى فوت ہوئے تشريف كے داورد بلى بين بى فوت ہوئے

آپ کے مزاد کے پاس ایک بچقر ہے جوننگ فراس کی منس سے ہے۔ یہ گول بچر ہے میں بات مشہود ہے کہ شخ حالت معاع میں اس بچھ کو گلے میں ڈال لیا کرتے تھے اور وجد کرتے اس بچھر کو گلے میں لٹاکاکہ ناگورسے دہلی پہنچے۔

سنجرہ چنیتہ کے مصنف نے آپ کا سال وصال ۲۵۵ھ کھاہے۔ آپ کا مزار پُر انوار دہلی میں ڈیارٹ گاہ عام و خواص ہے۔

> چون فريدالدين فت يددوجهان صورت گنج مشد در فاک باد بنده فاص است سال رحلت بنده فاص است سال رحلت سم فت ديد فرد عالم پاک بانه سم مت ديد فرد عالم پاک بانه

یادرہے جس سال شیخ نہ ید کا انتقال ہوا۔ اسی سال سلطان محدعا د اتفاق ہو سلطان غیاف الدین کا انتقال ہوا تھا یہ یا د شاہ ماہ د بیجے الاقول کے ہے ہیں مندارائے تخت ہندوتان ہوا تھا ہ ہوسال حکومت کرنے کے بعدا ہم محرم الحرام ہے ہے کہ فوت ہوا۔ یہ یا دشاہ عجیب وعزیب عادات کا مالک تھالیفن او قات تواس کے فوت ہوا۔ یہ یا دشاہ عجیب وعزیب عادات کا مالک تھالیفن او قات تواس کے کارنامے جامع الاصداد بن کورہ گئے فلیفہ لبنداد نے اس کے دربار میں اپنا وکیل ہجیجا اس نے اس کا بڑا شا نداراست قبال کیا ۔ اوراسے شاہی فلعت سے سرفراز کیا ۔ اوراسے شاہی فلعت سے سرفراز کیا ۔ ایک دفعہ اس نے عکم دیا کہ دہا ہوئے شہردولت آباد میں پہنچے ۔ اس شہرکودارالخیا فربنا دیا دہل کے خورد و کلاں کو ہوئے دیا گئے دولت آباد کیا دہنا کے بالی کے مفراد و کلاں کو کیا گئے دولت آباد کھی اس کی فشا کے مطابق آباد نہ ہوں کی دم سے بہت سے لوگ مرکے ۔ دولت آباد کھی اس کی فشا کے مطابق آباد نہ ہوں کا در سے بہت سے لوگ مرکے ۔ دولت آباد کھی اس کی فشا کے مطابق آباد نہ ہوں کا در سے بہت سے لوگ مرکے ۔ دولت آباد کھی اس کی فشا کے مطابق آباد نہ ہوں کے دولت آباد کھی اس کی فشا کے مطابق آباد در ہوں کا در اس باد شاہ دیا ہے کے سے دوانہ اسے باد کیا در اسے باد شاہ دیا ہوں کے دولت آباد کھی اس کی فشا کے مطابق آباد در ہوں کا در اس باد شاہ دیا ہے کے دولت آباد کھی اس کی فشا کے مطابق آباد در ہوں کا در اس باد شاہ دیا ہوں کے دولت آباد کھی اس کی فشا کے مطابق آباد در اس باد شاہ دیا ہوں کے دولت آباد کھی اس کی فشا کے مطابق آباد در اس میں در اس باد شاہ دیا کہ در اس باد شاہ دیا ہوں کیا در اس باد شاہ دیا ہوں کا داخل کے دولت آباد کیا در اس باد شاہ دیا ہوں کے دولت آباد کیا در اس کی فشا کے مطابق آباد در اس کو دولت آباد کیا در اس کی در اس کی دولت آباد کی در کیا ہوں کیا کو در اس کی در اس کی در اس کی در کو در اس کی در کی در کی در کی در کیا ہوں کی در کی

THE THE COURSE OF THE PARTY OF

كى كيت بن اس فرج كاا يك سيا بن يعى زنده والي مذا سكا-ان برباديو ل و يقصانا کے باوج داس کے ملک کے کئی صوبے بٹگال ملٹکانہ بنیاب اوراودہ بغاوت بر الله كھردے ہوئے مگراس ماوٹاہ نے انہیں اپنی مکمت عملی سے دام كرليا البتدوكن كاعلاقداس كے ما تقد سے نكل كيا-ايك حسن نامي شخض جوبرا ہى اوالعرم تقا-اتھا اس نے دکن برا سنی سلطنت کی بنیا دیں انتوار رکھیں اوراس کی اولا دیے اس خطہ يردوسوسال عكومت كي . يه باد شاه صفرت خواج نظام الدين د بلوى كاد لي دشمن تقا ساری عمرآب کی مخالفت میں مگار ما مگر صرت ضخ کے استقلال و تقوی کے سامنے اس كى ايك مذهلي- آخرى عمر مين حضرت شيخ كانعتقدا ورمريد موكيا-جول بصد در د وغم سف رور زيد ازهبال درجبال محسدثناه سال وصلت سنهم ولايت وال نيتر نورد زمال محت مدرث

آپ صفرت نصیرالدین محدد جراغ دہوی مین کمال الدین معلامہ قدس سرفی رحت التُرعید کے فلیضا عظم تھے۔ اور آپ کے خوا مرزادہ بھی تھے۔ آپ کاسلہ نسب صفرت امام حس رصی التُدعینہ سالتا ہے۔ چونکہ آپ علوم مدیث فقہ اصول فقہ میں لیگائہ روز گار تھے۔ اس لئے آپ کوعلامہ کے خطاب سے یا دکیا جا آیا تھا۔ خرقہ فلا فت حاصل کرنے کے بعد آپ جم آباد گوات تشرلیف لے گئے جہاں آپ کو ہڑی شہرت ملی۔ آپ کی اولادا و رضلفا آج کک احد آیاد میں موجود ہیں۔

مولانا كمال الدين رحمة المدعلية شجرة الانوارا ورشجرة چنتية كي تفيق كے مطابق

یں فرت ہوئے تھے۔ بیرمانخ مضرت پشنج نفیرالدین کی دھلت سے ایک سال پہلے ہوا تھا۔ چول محمس ل الدین ولی یاص مقت از و نیا لفِر دو سس پریں رحمت حق گو وصب ال پاک او ہم سفت میں گا وصب ال

آپ صرت واج نظام الدين يشخ تفييرالدين محمود حراع دروى قدس سرة د مجوب الهاد بدى قدس سرة كعظيم فلقاديس ستقے براے صاحب اسرار عايدوزا بداوركر بم النفس بزرگ تقے. حضرت ملطان المن أنخ كے وصال كے لعد إب كود بلى كى ولائيت كى سرىدائى ملى آپ كا طريقة صبروفتكر فقروفا قداوررضا تسليم تفاءات يحيدا مجدهزت عبداللطيف يزدى اورأب كے والد مكرم كيلي قدس مرهاسا دات حنى تقے۔ آپ كے والد لا ہور ميں بدا ہو نے تھے۔ مگر شخ تفیرالدین محود او دھیں پیا ہوئے تھے۔ آپ کی عمر ابھی فوسال ہی تقی۔ کہآپ کے والدما جد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ نے جر سیدہ زمانہ ا ورعار فه وقت تقيل الب كي خصوصي تربيت كي الب ديني علوم مي مولا ناعيداً لكريم مترواني كى تا گردى ميں دہے- ان كے انتقال كے بعد ولا ناافتخار الدين گيل نى سے كتابي راهن نوجوانی میں ہی ترک ونخر مدے "تا دظا سر بونے ملے تھے بحاس اخلاق اور مجا مده نفس کی دو تنیال ظاہر ہونے لکیں سن موغن کے بعدا کی نماز بھی جاعت کے بغرادا مذكى اور مجيشد دوزه ركھتے ۔ آپ اكثر اوقات سنبالو كے بتوں سے افطار فرما باكرتے چالىس سال كى عمرس او دھسے چاكر دہلى اسكة ان دنوں صرت شخ نظام الدين مدايون سارختید کے سوک میں سرگرم تربیت تھے۔ آپ بھی صبح وشام آپ کی مجانس میں احر

رہنے گئے۔ حضرت نظام الدبن اولیاء التٰدنے دیوگری میں ایک بالاخانہ تعمیر کروایا ہوا تقابيه بالافانددرياك كنارب بيوا نغه تقارآب اكثراسي مين شغول عبادت ست اس فلوت کدہ میں خوا خرنصیرالدین کے بغیر کسی کو آنے کی اجازت سر بھی۔اہنی آیام میں آپ کی خصومی تربت ہوئی اور آپ کوحراغ وہلی کے خطاب سے نوازا گیا، آپ بهي حضرت خوا جرمحبوب الملى قدس سره كى فدمت ميں دن رات كمربستر بنتے آپ كوصرت ابنے بالا خام ميں عبادت كزارى اور فلوت كريني كا مثرف تخشخ تقے۔ ایک بارصرت خاج بهاوالدین مذانی قدس سرهٔ کے چندمر مد آتے انہول نے اس فلوت كده ميں رات گزارتے پراصرار كيا - انہيں اس خصوصى نسبت كى وج و بال دسنے كى اجازت مل كئي صبح بهو ئى تو ابك دروليش وصنو كرتے دريا برجا لكار كيرك الدركنارم بيد كھے اور خود نہانے كے لئے پانى ميں غوطه زن ہوگيا . ايك بربخت و ہاں جا پہنچا تو درولیش کے کیڑے اٹھاکر بھاگ نکلا۔ اب درولیش ننگار بانی سے با ہرا سکتا تھا۔ مذاس وفت کوئی اس کی فرما وس سکتا تھا۔ وہ دریا کے مانی سے ہی آوازیں دینے لگا۔ خواج لفیرالدین فلوت کدہ سے باہر آسے اور اپنے كيرك آبار كمراس د بئے اور اسے كہا اب خاموشى سے آجاؤ۔ آپ كامقصد يہ تقا كراس دروليش كي باتو س سے حضرت خواجه نظام الدين كى عبادت وا ذكار بين فلل نذائے گرھزت خواج بیرسارا وا تعدنور باطن سے دیکھ رہے تھے۔ چا سٹت کی نماذكے بعدآب نے خواج نصيرالدين محودكو بلايا- اوريشي مهرابي فرمائي اورايني خلعت فاص مرحمت فرمائي -

ا خبارالا خیار کے مصنعت شیخ عیدالحق محقق محدث د ہوی رحمۃ المتٰد علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ نصیر الدین محمود کی اور صرکے علاقہ میں ایک ہمشیرہ تقییں عمر میں آپ سے بڑی تھیں۔ مگر نہایت ہی نئیک سیرت تھیں۔ ان کے دو بیلیٹے زین الدین اور

www.ungdoudoith.org

کال الدین حامد سے مفرت خواج تھی بالدین کھی کھی اپنے پیروم رشد سے اجازت سے کہ مہنیرہ کو ملنے جایا کہتے ہے۔ اور ملاقات کے بعد والیس و ہی چا ہتے ہے۔ ایک دن شخ برہان الدین غریب ہو خواج تھی رائدین کے خواج تاش اور ہم مجس تھی تھے۔ کی مند سے کی ایک ڈپی جو آپ کو صفرت نظام الدین و ہوی نے عطا فرمائی تھی گم ہوگئی ہوئی تالاش کی گرمل مذسکی۔ برہان الدین کو اس ڈپی کے کھو جائے برہ ہوا مالدین کو اس ڈپی کے کھو جائے برہ ہوا مالدین کو اس ڈپی کے کھو جائے برہ ہوا مالدین کو اس ڈپی کے کھو جائے برہ ہوا مالل ہوا۔ آپ ہوئے نیان الدین الدین کو الدین نے آپ کو تسلی دی اور کہا ذیادہ فکر مذکر و۔ انتاء اللہ اس تحفہ سے بڑھ کو جمدہ تحفیط کی مصلی عابیت کیا۔ دو سرے دن آپ کے اپنے بغیج سے گم شدہ ڈپی بھی مل گئی مصلی عابیت کیا۔ دو سرے دن آپ کے اپنے بغیج سے گم شدہ ڈپی بھی مل گئی مصلی عابیت کیا۔ دو سرے دن آپ کے اپنے بغیج سے گم شدہ ڈپی بھی مل گئی مصلی عابیت کیا۔ دو سرے دن آپ کے اپنے بغیج سے گم شدہ ڈپی بھی مل گئی مورث تالی یا نغرہ کی آوا ذرسے سماع ہوتا نظا۔ ایک دن اس شعر سے و چید آیا۔ مورث تالی یا نغرہ کی آوا ذرسے سماع ہوتا نظا۔ ایک دن اس شعر سے و چید آیا۔

نظردر دیده ما ناقص فتا ده است وگریزیار ما از کس نبس ای نمیست.

رہماری آنکھوں کی بینا تی میں نقص آگیا ہے۔ ورنہ ہمارا مجوب توکسی سے رہ نہیں ہے

پوشده نبین ہے)

www.mahieledcore

طور رجاسه كياجا ئے اور اگرانكاركريں كے توبيات سطاني اور توبين دربار عجرم میں گرفقاد کر دیا جائے گا۔ صن ت شخ باد شاہ کی اس حرکت سے فور بھیرت سے داقف ہو گئے تھے۔ چانچ محلس طعام میں جند تقے اٹھائے اور ملیحدہ اپنے . ا تقريد ككريادل نخواستر لقم لفركان في يدويكيدكرآب كے مخالفين اور عاسد سخت سرمنده ہوتے مجلس کے بعد باد شاہ نے عرض کی صنور مجھے کی تصبیحت فراکن أب في والماء بادفاه كاطبعت من درندول كخصلتين بره كمي مي اوردرولينول كة قلات حدد كي قوت زياده بوكني ب انبيس مزاج اور دل سددوركذا عالمية اس كے لعدما دشاه نے ايك تقيلى ميں روپ اور ايك ملعت ريشيم ميش كئے بكرآپ تے ان دونو ل چیزوں کی طرف نوج نه فرمائی اسی دوران خواج نظام الدین جوسلطان كافاص بربعي عقا-اورصرت سنخ كاعفيدت مندمي تحقا اوردوول تربيا عاكر لغلى يركفيل ادرائي دامن سے صرف كے وقع مات كرك أي كما من بسعدكه دين ادردوان صصرت كوسا فقد كالوداع كمف كے لي تكل آیا جیب وہ بادشاہ کے پاس والس گیا تو بادشاہ سخت غضے کی حالت میں تھا وہ اس قدر غضبناک تقاكة الوارك قبصنه يه القدرك كرنظام الدين كوقتل كرنے لكا اورگرچ كر كہتے لگا۔ نظام الدبن تبس بيرات كبيے ہوئی۔ كه دونوں چيزيل تھا كرمير برسامة بى شخ لفيرالدين كے جونے صاف كركے سامنے دكھنے لكے اور اس طرح شخ کومری ملوار کے وارسے صاف نکال کرنے کئے۔ نظام الدین نے جواب دیا صنوریس ایک طوف صرت خواج نظام الدین دموی کے فاقوادہ کا غلام ہول اوردوسرى طرف آب كا بعى قدمت كرز ارسول بين فاندال نظام الدين كى فدمت كواينا ايال جاننا ہول-ال كے جوتے مير سے مركاناج ميں -اگرائي عقف ميں ہيں تو مے قبل کر دیں۔ مری سرجان می حفرت کے قدموں برقر بان ہو گی۔ یہ بات ان کم

www.mahaabah.org

سلطان دل ہی دل میں بل کھاکررہ گیا تنوار نیجے رکھ دی اور نظام الدین کو کچیلہ کہا۔ ایک دن محلین سماع میں قوال بیٹ تعریق سے سے تقے۔ جفا برعاشقال گفتی نخواہم کردہم کردی علم میسے دلال گفتی نخواہم ما ندیم داندی

صرت شیخ نقیرالدین جمود چراع داوی نے بیر شعر سنا تو وجد میں آگئے۔ مولانا
مغیث محبس میں موجود تھے۔ دو مخی شناس بھی تضاور مراج سشناس بھی۔ آپ نے
اس شعر سے ماٹر لیا۔ حضرت کی حالت وجد وحال کی کیفیت دیکھی۔ تو محبس کے احوال
پرایک رسالد مکھا۔ اور کھا۔ کہ اس شعر کا مطلب کن کن اشاروں سے بیان کیا جائے
اگر جو دوجفا ہے تواسے الشر سے انسوب بہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات کفر ہے کہ الشر
کوجو دوجفا کا مرتکب مانا جائے۔ جنا نجہ آپ سے اس شعر کے بہت سے معانی کھے
اس کی توجیات کیں۔ کئی شرعی اور عقلی اعز اص اٹھائے اور رسب کو کھر کروٹ اعمان لدین
عرائی کے پاس بھیجا۔ اس نے بیر تحریل تھائی اور صرت شیخ نصیرالدین چراغ دہوی قد ک
مرف کی خدمت میں تھیج وی ۔ آپ نے مولانا معین الدین کوا ہے پاس بلا یا اور رسالہ
والیس کرتے ہوئے تجھ نہ کہا اور ایک اعلی قسم کی دشار دے کو دو اع کر دیا۔
والیس کرتے ہوئے تجھ نہ کہا اور ایک اعلی قسم کی دشار دے کو دو اع کر دیا۔
دوسرے دل بھر مجلس سماع گرم ہوئی۔ توصورت شیخ نصیرالدین اس شعر
پر وجد میں آگئے۔

ماطبل جفا نہ دو کش ہے باک زدیم عالی علمش برسرا فٹ لاک زدیم از بہر کے بفی مے خوارہ صد بار کلہ تو ہر بیسٹ ک زدیم

طندم نے کل دات میرحفال کے طبنورے کی آواز بر بے باک موکر یا ہو تروح رہاتی مایشدا گل صفح بطا غرافی ا

MANANTHALATANIH TARE

ہوش میں آئے بعبس برخاست ہوئی۔ تو آپ مکان کی جیت پر جا بیٹھے وہا ہے خیت شاعر کو ہدیا۔ وہ حاصر ہوا تو آپ نے فرمایا۔ ہاں امولانا آج ایک اور رسالہ کھھو۔ اور اس میں مکھو۔ کہ یہ کیا جہالت ہے کرشیخ تھیرالدین کو اس پر وجد آگیا۔ یہ کہا گر بولانا مغیث بے حدیثر مرار ہوئے۔ بھر کھھی خانقاہ کا رخ نہ کیا اور تین دن لبعد فوت ہوگئے۔

ایک دن نما زظرکے بعد حزت شخ نصیرالدین این جره خاص می مشغول عبادت تھے ۔ آنچے ہمثیرہ زا دہ خادم خاص شیخ زین الدین بھی حاصر منہ تھے بینخ مراقبہ يس مرهبكائ دنياوما فيهاسے بے خر مبطے تھے . اسى اتنا بيں ايك قلندر ترابي ا جرے میں داخل ہوا۔ پر شخص کئی برسوں سے حضرت کے خلات استش حسب میں جات ر ما تقا-اس نے دیکھا کہ آج صرت شخ تن تنها مرا قبه میں ستغرق میں وہ بلاخوت وخطراك براها اورنبل سے ابك چرانكالا اوراك برحد كرديا - اس في بحرك ك كياره زخم لكات اس تعجب يرحسوس كياكداب شنى ملاك مو كفي بن لكل كم بھاگ کھڑا ہوا بصرت شخ محربت کے عالم میں اپنی جہانی حالت کا مساس نہ کرسکے مگر خون بنتے بہتے چرے ہے با ہرنکلاتو لوگوں کومعادم ہوا۔ آپ کو زخمی حالت میں دیکھا۔ دوار كرقلندرترابى كوكيرا-اورآب كے پاس سے ائے - آپ كے عزيزاس كى بوق بوق كرنا چاہتے تھے گرائپ نے انہیں روک دیا۔اورا پنے طبیب شیخ صدرالدین اوراپنے خواہرزا دیشنے نہیں الدین کو تسم دے کہ کہا کہاسے کچھ شکہا جائے۔ بلکہ بیس روپ الفام دینے۔ اور فرمایا تم نے بہت متفت اور محنت کی ہے۔ اس وا قعد کے بعد آپ

MONEYAL BURNELLA CONTRACTOR

دبقید طاشین کودی تھی۔ اور اس کے بلندوبالا تھینڈے آسانوں میگا ردیئے تھے۔ ایک منوار بھی کے ایک المجھے کے ایک الم

تغدرت ہو گئے بقسل صحت فرما یا۔اور نبین سال کک ندندہ رہے۔

سیدالاولیا، اور سفیته الاولیا، تذکره شیخ و چندید اور دوسرے شہود تذکرول بین آپ کاس وفات محکے بیٹر مکھا ہے یہ صیح تاریخ دفات اعظارہ ماہ رضال لبادک میں آپ کاس وفات محکے ہیں گا ہی کاسال وصال سلامی ہیں کھا ہے گر تواہد ندیک محکے ہیں میں جو ہے۔ آپ نے دھلت کے دفت وصیّت فرمائی تفتی کہ جھے ندیک محکے ہیں میں جو ہے۔ آپ نے دھلت کے دفت وصیّت فرمائی تفتی کہ جھے دفن کوت وقت صرّت سلطان المثنائخ فوا جرنظام الدین کا خرقہ میر سے سینہ پردکھ دینا اور بیروم رشد کا عصا میرے بہومیں رکھتا حصرت شیخ کی تبیع میسری دینا اور بیروم رشد کا عصا میرے بہومیں رکھتا حصرت شیخ کی تبیع میسری انگرشت شہادت پر ہونی چلہ مینے اور جو بین فعیس بنل میں رکھی جا بین۔ آپ کے فدام انگرشت شہادت پر ہونی چلہ مینے اور جو بین فعیس بنل میں رکھی جا بین۔ آپ کے فدام انسی طرح کیا۔

می سریده گرای کے چند فلفائے کوام کے اسمائے گرامی کھنے پر اکتفاء کرتے ہیں میربیده گرامی کھنے پر اکتفاء کرتے ہیں میربیده گرامی کی الحبینی۔ ملک زادہ احد مولان معبر الدین جا اللہ میں جہا نیاں جہاں گشت۔ شیخ پوست مولف تحفالنفسانح محدوصبیہ ادیب سیّد علاء الدین کشوری ۔ شیخ دا نیال ۔ سینخ قوام الدین ۔ قاضی عبد المقدر مولان فواعلی مولان احد تھا نبسری شیخ ذین الدین فوام الدین ۔ قاضی عبد المقدر مولان فواعلی مولان احد تھا نبسری شیخ ذین الدین فوام زادہ فیخ صدر الدین مکیم اور شیخ سعد النّد کمیسة قدس سریم ۔ گشت جول عبوہ گر نصیر الدین ۔ ہم چنال چرل چراغ پُر انوار مست مہت ب نیر دبی ۔ سال ترص س سی میں سریم ۔ میں میں سی میں سی میں سے مہت ب نیر دبی ۔ سال ترص س سی میں سی م

آ فت بدوح جان - تبلهٔ حق نصيرالدين محمود

یاد محبوب نیز اکر ربه محمار، بیب ریندو سرداد ۱۵۵۵ م طالب الله واتف امراد - صديق مق نفير الدين من نفير الدين من منه الدين الدين منه الدين الدي

میراخیال سے کہ آپ کے لطف وکرم سے اسے علمی استعدا دعاصل موجائے گی

آپ نے فرایا برا بہت اچی بات ہے۔

ع در کارفرواجت سیج استفاره بمبت

چانچەمدلانافخرالدىن زرادى افى سراج الدىن كواپنے گھرىے گئے۔ اور بچپوما ہ كے اندرائد دائېيں بہت سے علوم سے واقف كر ديا۔ بعض اوقات آپ كے ہم عصر علماد بعض لكات رِگفتگو كرے تو افى سراج الدين انہيں جيران كر ديتے تھے۔

عوم ظاہری سے فارغ ہوئے تو صرت خواج نے آپ کو باطنی اسرار ورموزسے ملامال کردیا۔ خوقر خلافت عطافر مایا۔ اور ولائیت بٹیکال کاروحانی نگران مقرر کر دیا۔ آپ انی سراج الدین کے متعلق فرما یاکو تے تھے ، کرآپ ہندوت ان کے آئینہ ہیں " بٹیخ افی سراج دین قدس سرۂ مرہ ہے ہیں فوت ہوئے۔

> چون سراج الدین شداند نیاشے دوں سال وصل آس سشئه و الامکاں عار دنِ احد سسراج الدین بگر سالک محرم سسراج دین نجوال

آپ شخ نسرالدین چراخ دہی فدس سرہ کے فلیفداعظم سے صفرت سلطان المن کئے کے منظور نظر تصدر الدین میں میں میں میں میں میں میں کے فلیفداعظم سے صفرت سلطان المن کئے کے منظور نظر تھے۔ آپ کے والد ما جدا کی بہت بڑے تاجر نے۔ گرصزت نظام الدین مجوب المی کے عقیدت مند نظے راج صابح آپ دن صفرت نو اجر نظام الدیجات آپ اولاد نہ ہوئی۔ آپ دن صفرت نو اجر نظام الدیجات و جدیں تھے۔ کر آپ نے اولاد کے لئے موال کردیا جھزت بنی نیت ان کی وجدیں تھے۔ کر آپ نے اولاد کے لئے موال کردیا جھزت بنی نیت ان کی بیت سے لگا دی۔ اور نو نجری دی کہ اللہ تہیں بیٹ و سے گا دان کی منکو حجم فی میں ہوئی تھا گے میں میں اور نو ماہ بعد اللہ تعالیا میں ان محدد الدین دی کھا گیا۔ والد نو مولود کو اعظاکر صفرت کی فدمت بیں نے بیٹا دیا جس کا نام صدر الدین دی گھا گیا۔ والد نو مولود کو اعظاکر صفرت کی فدمت بیں نے بیٹا دیا جس کا نام صدر الدین دی گھا گیا۔ والد نو مولود کو اعظاکر صفرت کی فدمت بیں

کیا۔ آپ نے اٹھایا گودیں بٹھایا چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ اوراپنے ہا تھ سے خوقہ تیاد کرکے پہنایا۔ اور شخ نفیرالدین کی گودیں دے کرکہاکہ اس بچے کی ظاہری باطنی تعلیم و تربیت میں بوری بوری کوشش کرنا چانچہ آپ کو صفرت شخ تھیرالدین جراغ دہوی نے بودش کی اور کا میں وقت سے بنا دیا۔

ہے بڑے فصح و ملیغ قلم وزبان کے مالک تھے۔ ہے نے بہت سی کت بیں مكھيں جومعارف وحقائق برشتمل بيل . آپ علمطب ميں بھي مهارت المدر كھتے تھے۔ كتابون مين مكواسه - ايك مارحضرت شيخ صدرالدين كويريال الماكم المكتين ان كى ايك شيزادى بري سخت بيار عقى جوكسى علاج سيصحت ياب نبس موئى عفى يداعظا كراك كوكوة كات بير الحكيس حيب مك وه يرى محت ياب منه ہوئي اپ كوومال ہی رکھے رکھا۔ آخرانہیں اٹھاکر جہال سے لے گئیں تقیس لار کھا۔ اور آپ کے ہاتھ میں ایک خط دے دیا۔ اور کہاکہ آپ فلاں شہر کی فلال گلی میں ایسے دنگ اورشکل كاكتًا رسماب رينظوات دكها ويناحض ت شخف ايسي كيا ركة في خطاك دیجها توآپ کے آگے آگے ہولیا۔ اور شہر کے باہرایک مگلے گیا۔ اورایک مقام سے زمین کھود نا متروع کردی زمین سے ایک برا ناخزانہ برآ مدہوا۔ شنخ وہاں سے بے بناہ دولت اعظالائے اورغر يبول ميں تقيم كرتے رہے۔ شجور تینته میں آپ کا سال وصال وف میں لکھاہے۔ رنت جول ا زهب ال تخلد برس

> سم یخوال ښه د ین صدّرین -----

شيخ ابل يفنن صدرالدين

شاه جنت بگو توار تخبیشس

آپ فاج نظام الدین اولیا دالد کے سنج قطب الدین اولیا دالد کے سنج قطب الدین متور قدس سر فی من عاص فلیفہ سے بحر میر و آخر مدیں لیکا نہ روزگار تقے۔ ساری عرفلوت میں گزار دی - اپنی مرمنی سے بھرے سے ایک قدم بھی بامنیں ركها داوركسي د نباداد كے گھر شہيں گئے آپ كے والد بر بال الدين بن شخ جمال الدين بائد قدس سربها تقے بچین میں والد کے انتقال کے بعد خواج فرید فٹکر گنج کی فدمت میں فنر ہوئے فامری و باطنی تعلیم صرت خواج نظام الدین عموب المی سے حاصل کی آب ہر سال ہانسی سے دہلی آتے۔ اور صرت محبوب الملی کی محبت میں دہ کر تربیت یاتے۔ ایک بارسلطان محد تفلق نے قاضی کمال الدین حیدرجیال کو مضرت شیخ قط الدین کی خدمت میں مانسی جیجا اورسائر ہی جیدموا صنعات کی ملیت کے کا غذات تھی مجیجے۔ اس کی خوامش تھی۔ کربیعے آپ کو دنیاوی لا بھے ہیں دے کر زبر کرے۔ بھر شاہی عنا بسے سزنگول كركے كيونكەرىير با دشاہ درولينول اور ففراد كے خلات تھا۔ فاضى كمال الدين ماتمي پنچ۔اور مادشاہ کے فرامین اورالغامات میش کئے۔ گر آپ نے ایک نگاہ غلط اندازسے انہیں متر دکر دیا فر مایا حس چزکو ہارے پرول نے قبول مہیں کیا میں کیسے سکتا ہول-ال کا غذات کو والیں نے جائیے -الیی چیزوں کے طالب بہت مل جاتے ہی ایک باربادشاہ تغلق ہائسی کے علاقدیں گیا ہوا تھا۔وہ موضع بینی میں جو مانسی صصرت عادكوس كے فاصد بريشكرا نداذ ہوا۔اس نے اپنے ايك درشت خوا ورخت كير عاكم نظام الدبن عرف مخلص الملك كوماتسي مين بيجياوه مانسي كے قلعه كي ديواركے پاکس سے گذر رہا تھا۔ نزدیک ہی حضرت مٹنخ قطب الدین کا گھر تھا۔ آپ کے ورواز ہے۔ ك سامن كواس بوكدولون سے يو چين لكا يكس كا كھر ہے ۔ دوكوں نے تنا يا بيال قطب الدين منورج صرت فواج نظام الدين د مادي كم مدين دست بين ١٠س نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے کرسارے مندوت ان کا شہنشاہ اینے لاؤنشکر کے

rwww.makatataath.arg

ساته انس كياس ملوه فرابوا ورفواج نظام الدين كاايك مريدا نبيس ملن كوية چلتے بیما کم والیں باوشاہ کے نشکر گاہ میں گیا۔ اورصورت مال سے آگاہ کیا باوشاہ نے حس سرریبند کو جوایک بہت مراامیرور مار تفاطلب فرمایا اور مکم دیا کہ شنخ قطالِدین كوبرطالت مي لاكريش كيا جائے حزت كے كريہنجا د بيزكے ياس كوا ہوكرد دوازه كم كله الله وفي قطب الدين كابيا فورالدين بامرة با اورصن مرربه كوفيخ قطب لدين كياس اندركيا-اس ني بادشاه كاينيام ديا- ٢ پ فرماياكم اس سلديس في عيى مجدا فتیارہے یاآپ وگول نے اپنی ہی مات منافی ہے حس نے کہا مجھے مکم ہے کرآپ كوطوعًا كرم الدشاه كے دربار میں میش كروں و را الحد لند میں اپنے اختیارے نہیں جادم - چراب فاسخال فالدواع كيا-اورجا غازكنده يرركهااوريا ياوه روانہ ہو گئے بھی نے بڑا اصرار کیا کہ میں سواری ہے کہ آیا ہوں مگر شخ نے قبول ند ى اوربيدل عِلق كُنَّ ولسق بن شخ جال الدين اوربه إلى الدين وجرح قط الدين منورك باب اور دادا تق كم ارات آئے تف آب فيص كو إي الراجازت ہوتومیں اپنے ہزرگوں کے مزارات کی زیارت کدنوں ۔اُس نے کہا اس میں کو فی صافقہ منیں۔ آپ اپنے باپ اور دا دای قبرے پاؤل کی طرف کھڑے ہو گئے اور ملبند آواز سے کمنے لگے کہ میں آپ وگون کے فلوت کدے سے اپنی مرضی سے با ہرنہیں آیا چناد کو سقدبردسی بادفاه مک بینیانے کا کوشش کی ہے۔ بیرے کھرکے چند افراد موجود بي من كے لئے بي نے كو فى خوالىي كھوڑا يدكم كر اب روف سے بالركا وروانب برايك شخص كمرا تقا-اس نے جاندى كے سكے بيش كينے اور كهاية آپ كے اہل دعيال كا خرچہ ہے ۔ آپ تے فرما ياكه انہيں ميرے كھر پہنچا دو كيونكه ال كے پاس كھ مھى تبيں-

آپ باد تناه كے نظر كا ميں سنے تو باد شاه تے ديدة دانستا كى طرف توج د

NAMES OF THE PARTY OF THE PARTY

دی سراین پاس بلایا اورو ہاں سے وہلی کی طرف روانہ ہوگیا۔ وہلی پہنچ کر سینے قطب الدین کو اپنے پاس ملاقات کے لئے طلب کیا۔ شیخ اندر داخل ہوئے تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو دیکھتے ہی اکھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تیرا ور کمان تھاجے دہ درست کر دہا تھا۔

یرد د زر چزیں شخ کر دیجتے ہی ہاتھ سے گرگیں تعظیم کے لئے آگے بڑھاا ور مصافد کیا بصرت شخ نے بادشاہ کا ماتھ کیٹر کراتنا دیا یاکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نكل آئے ۔ خیائچ بنظام بادشاہ جرمزاروں مشائخ اور علماء كواپنى عوارى نوك سے يني لاچكا تقا يشخ كامعتقد موكيا . كمنه لكامم آب ك شهر كف تق . آب نے ئة بهم سے ملاقات كى ية مهرمائى فرمائى اور يتر بى فوش كيا حضرت سينخ تے فرما ياكدوروكين اینے چرے میں میٹور تنام سلمانوں کے لئے دعاکر تاہے۔ اِس میں سر چیوٹا بڑا شرك بونا فقرول كودرباديس النيس معذورد كاكرو بادشاه كراب كى يه بايس بوى بيندايش اورخش بوكر كن لكاكراب كى جرحنى بوكى وبى كرول كاربيرك لاأن كوئ اور خدمت مو أو علم كرين صرت شخف كماكم ميراعكم يبي سے کہ مجھے بہال سے رضت کر دیا جائے تاکہ اپنے غلوت کدہ میں بیٹے کر ذکر فدادندی مین مصروف رمول . بادشاه نے صرت شیخ کورخصت کیا . اور سینیخ فروز احرضائر فی کو ایک لاکھ رویبہ دے کر شخ کے ساتھ بھیجا بصرت شخ نے حيب روپول كى تقيليال دىكھىيں تو فرما يا نغو د بالندمن ذالك ايك ورويش كو ایک لاکه دویے سے کیا فائدہ ہے۔ اسے بادشاہ کی فدمت میں وا پس معاد باوتناه نے پیاس ہزار رو بیر دکھ لباا ور پیاس ہزار رو بیر دوبارہ آپ کی فدت ين بهيما- آپ نے بيرانكاركيا- وكاد آپ نے صرف ايك ہزار دو بير ليااوروه می شخ فروز اور صباء برتی کے سامنے عربا میں تقسیم کر دیا۔

شخ قطب الدین منورسات سوسا عظم ہجری میں فرت ہوئے۔ چول جنا ب سنین قطب الدین رفت از دنیا لعنب ردوس ہیں سال ترحیلش ندا سندا زفلک تطب دنیا آفا سب اہل دین

> ہم بخوال مہر منور قطب مق معلی منور تطب مق

سال وصل آل سنبر اہل یقین

ہ پ شخصام الدین سوخت کے بڑے سواج معین الدین سوخت کے بڑے سواج الدین جانے دہوی سولانہ معین الدین خور دفد س سر ہ : بیٹے سے شخے سے نوا محد مرید بھی سے اور قلیفہ بھی۔ بڑے سے ساحب کوارت بزرگ سے آپ کارتبہ بہال کک تقاکہ آپ کو جس جیز کی صرورت ہوتی براہ دارت صفرت خواج بزرگ معین الدین حسن سنجری رحمۃ النہ علیہ سے حاصل کر بیتے ۔ آپ کے خواج بزرگ معین الدین حسن سنجری رحمۃ النہ علیہ سے حاصل کر بیتے ۔ آپ کے بھوٹے بھائی کا نام شنخ قیام الدین تھا وہ بڑے ہی خواجورت بہا دراور شائخ بھی ہوئے بررگ نظے ۔ ان دو تول بھائیوں کی بڑی اولاد سے جی میں علماء اور شائخ بھی ہوئے ہوئے۔ آپ سات سیداکا سے ہجری میں فوت ہوئے۔

معین الدین حواز دنیاسف رکرد به سمین اله به جنت گشت منظور معین الدین متوکل رستم کرد تباریخین چوک ورگشت کمور

Massaumintalia huing

آپاددھکے عالم اجل تھے۔ مین علا والدین شلی رحمتہ اللہ علیہ نہ آپ کا ظاہری اور باطنی زاج عالمانہ تھا لیکن صونیا نہ طرز زندگی کو اپنائے دکھتے تھے۔ اگرچہ آپ کو حضرت سلطان المثا رئے سے خرقہ خلافت وا جازت بلا تھا۔ لیکن مسی کو بعیت منہیں کیا کرتے تھے۔ فر ما یا کرتے تھے اگر میرے پیرو مرشد ندہ ہوتے تو میں یہ اجازت نامرا نہیں والیس کر دیتا۔ کیونکہ مجھ جیسے ناکارہ آدمی سے اتنی عظیم فرمردادی ہوتے نہیں ہوسکتی۔

میرصن علائی سنجری کی کتاب فوا گدالفوا گدیجو صفرت خواجر نظام الدین کے ملفوفات برشتی ہے اپنے قلم سے لکھ کر سمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اور دن دا مطالعہ کرتے ہوگوں نے آپ سے پوچھا کہ تفوف دفقہ د حدیث اور تفسیر کی ہزار اس مطالعہ کرتے ہوگا ہے بیس موجود ہیں۔ گر آپ سوائے فوا گدالفواد کے کسی میں دلچینی ہیں اپ کے پاس موجود ہیں۔ گر آپ نے فوا گذالفواد کے کسی میں دلچینی ہیں اپ کے باس موجود ہیں۔ آپ نے فرما یا کہ سلوک کی کتابوں سے سالا جہاں بھرا پڑا ہے گرمیرے بیرو مرشد کے ملفوضات دل کوجس اندازسے فرحت بین اس کامزہ کچھا ور ہی ہے۔

آپ سائے سو پاسٹے سال میں فوت ہوئے۔ علاؤ الدین چوا ز دنیاسفٹ رکرو بذائٹ ایزدی سٹ دمحو مطلق

دست شدنهرسال انتقائش علادُ الدين عادف صاحب حق ملادُ الدين عادف صاحب حق آپ کمال الدین ملامہ کے بیٹے بھی تھے ي مراج الدين في قدس سره: اورفليفهي برك صاحب كشف كرامت بزرگ عظے كوشش كرتے كمال كى كوئى كوامت ظاہرة بونے بائے .آب کے والد بزرگوارنے موت سے بہلے آپ کو اپنے پاس بلا یا اور بطری روحانی نعتیں عطاكين -أس دن سے آپ حس بيزيگاه دالتے وہ الله كي مجت بين مت بوجاتا -آب كى دفات سائ سوبالمظ بجرى ليم جادى الاول كو بونى عقى - آب كا مزارضلع اجرآباد کے موضع بیرال تین میں ہے۔ شيخ د نياودين سراج الدبن رفت يون ازجال باغ جب ان سال تاریخ اوست ابل مسلوص ہم دگرصاحب کرامت خوا ن

مین بیلی الدین محود مانی بیتی الگازد فی قدس مره به کتف و کوامت سے
منزیعیت طریقت ، حقیقت اور معرفت کے علوم میں اپنا تانی مذر کھتے تھے آپ
فیح سمش الدین ترک پانی پتی کے فلیفہ اعظم تھے۔ آپ کا اصلی نام محد بن محود بھا
لیکن بیرومر شد کی طرف جلال الدین کا خطاب ملا تھا۔ آپ کا سلسد نسب چند
واسطول سے صفرت امیرالمومنین عثمان ذی النورین رضی الند عنہ سے ملتا ہے
الیب بچین سے ہی عذر بہومجبت اور عشق خداوندی میں عزق تھے اور آخری عمر
تک اسی حالت میں رہے۔ آپ پر اکثر مد موضی طاری دہتی جب منا ذکا وقت ہوتا

proportion and the second

تواکب کے فادم آپ کے کان میں تین باری حق کتے۔ آپ ہوش میں آتے اور پیر نمازی ہے۔ نمازے فارغ ہوکر کیر مراقبے میں چلے جاتے۔

شخ جلال الدين وجروسماع مي متعول رسے آپ كى د عاليمي نامنظور يہ وتى زبال سے جو کھر فرمادیتے وہی ہوتا۔ آپ کے چالیس خلفاء ہوئے ہیں۔ سرایک خلیفت على معلى ده مسلم تفتوت ما دى بوا-آپ كى كتاب ذا د الآبرار تصوف من ايك عمدہ تصانیف ہے۔ کہتے ہیں کہ شخ علال الدین دوبار چ کرنے گئے۔ آپ کے لنگر میں کم از کم ایک بنرار آ دمی صبح دشام کھا ناکھا تا اور اگر کھی فادم اورمر مدیم ہوجلتے تو پھر معی ایک ہزاد سے کم مہال ہوتے۔ توبادار سے استے آدمی بلاکر دستر خوال بایک ہزار کی تعداد پوری کر معتے صرت شخ کشکار کا بڑا شوق سے شکار پر جائے توغیب ے ایک ہزار آدمیوں کا کھا نا حبال میں ہما تا سیرالا تطاب میں مھا ہے کہ شخ جال الدين إنسوى كاده سلسله جوشنج علاؤالدين على احدر بكى وعلس بند بوكياتها آپ کی دعاے دوبارہ جاری ہوگیا۔ آپ کی دعایہ الریضا کہ شنخ بریان الدی ہانوی قطب الدين منور بالسوى اوريشخ نورالدين افدر بأنسوى رحمة الشرعليم آب كى دعا سے صاحب کوامت ہوئے ہیں اگر چربہ لوگ سلسد نظامیر جنت ہوسے والب تر سے مگر شخ عبلال الدين كي وعاسے انہيں ببت فائده بينيا-

ایک و فعد شخ جلال الدبن دهمة النه علیه سفریس تحقد دات ایک ایسے گاؤل یک فقر سے جہال کے دہنے واللہ الدبن دهمة النه علیه سفریس تحقد دات ایک ایسے کا والی سے جہالگئے کی نیادیاں کو دہے ہیں۔ اُن سے بچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس سال ذالہ بادی کی وجہ سے ہمادی فصلیس تباہ ہوگئیں ہیں عظر منہیں ہوسکا۔ اس کے با وجود اس علاقے کا حاکم ہم سے معاطرا و دباج وصول کونے کے لئے سختی کرتا ہے۔ ہمیں اس کی اوا انیکی کی طاقت نہیں۔ اس لئے ہم بیبال سے مجال جا ناجا ہتے ہیں۔ آپ نے فرایا اگرتم لوگ یہ گاؤں میرے ہا تقریح و واوراس کا مجال جا ناجا ہتے ہیں۔ آپ نے فرایا اگرتم لوگ یہ گاؤں میرے ہا تقریح و واوراس کا

water makerinahang

نام جلال آبادر کھ دو تو ہیں تہیں اتنارو پیردوں گاجس سے تم معا مدیجی اواکردوگے اورا مرجعی ہوجاد کے۔ گاؤں والول نے بیربات مان لی ۔ بھر آپ نے فر مایا کر تہا ہے پاس جتنی لوسے کی چیڑیں بیں ایک حکمہ جمع کرلو۔ اورخشک کرلای جمی لے آؤ چیا نچہ آپ کے لئے اور حکم دیا کہ جسم ہوتے ہی آپ کے لئے اور حکم دیا کہ جسم ہوتے ہی اس لوہے کو دیکھنا۔ فود ہی آ دھی دات کے وقت سب سے جھی کراپنے وہل اس لوہے کو دیکھنا تو وہ ہی آ دھی دات کے وقت سب سے جھی کراپنے وہل کی منی ہوئے وہاں کا تم م فالص سو سنے کے سنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حاکم کو معامل اور کیا۔ اور سب کے سب امیر ہو گئے اور اس گاؤں کا تمام جلال آباد رکھا۔

میرالا قطاب میں مکھاہے کہ ایک بارشخ جلال الدین رحمتہ المدعلیہ دریا کے كنادى پينچ - آپ نے ديكاكم ايك سندوج كى آنكھيں بندكئے دريا كے كناكے يرمبيلات-ائس في المحيس كمول كرحض وديكاتو فرمايا . آپ بهت نوش قمت میں کرمیرے یاس آ گئے ہیں میرے یا س نگ یادس ہے۔ میں نے دل می مید كيا تفاكر وِتَحْق آ نحيس كودير سرام ف آئے گا سي اُسے ساك يارس ف دول گا۔اب تم اسے بے اوا ورا پنے استعال میں لاؤ۔ کہتم بہت توش قسمت مو جنہیں الی دولت می حضرت شخ نے جو گیسے بچتر لے لیا اور دریا میں بھینیک دیا آپ کی اس حرکت سے جو کی بہت ناراض ہوا۔ اور کھنے لگا۔ آپ کو اس بیقر کی قدروقیمت معلوم نہیں کراسے تم نے دریا میں مجینیک دیا سے اب خریت اسی میں ہے کہ میرا تیجر کچے والیں دے دو حزت شخ نے جواب دیا عب تم نے تیجر مجھے بخش دیا تھا۔ میں جوچا ہتا کرتا۔ ابتہیں اس سے کیا سرد کارہے ؛ جا گی انوس كرتا تقا-دوتا تقا-اوركتا تقا-افوس نمنة اتنى برى دولت كودرياس عِينك ديائے۔ ابتہيں ميں مركز نہيں محبور ول كاء تا وقتيك ميرا بيقرميرك

manusanahiribah arg

والے درکیاجائے۔ شخیہ بات سن کرمسکوائے اور فرمایا دریا میں اُترجا دُاور اپنا بھر گھاکہ باہر ہے آؤ مگر دیجتا اسی طرح کا اگر کوئ دوسرا بھر ملا تولا کھے کرکے اسے مذا تھالینا صرف اپنا بھر ہی لانا ۔ جر گی نے یہ بات قبول کرئی ۔ اور دریا میں کود پڑا ۔ اس نے دیکھا کہ بائی میں ہزاروں سنگ پارس موجود ہیں ۔ جیسے اس نے صرت بھے کود یا تھا۔ اُس کولا کے ہوا اور اُس نے کئی بھر اٹھا لئے اور اُسے چری اپنے مسئے کود یا تھا۔ اُس کولا کے ہوا اور اُس نے کہ کہا اور نے ظالم تم نے اپنا و عدہ مجلا دیا جو گی مترمندہ ہوا۔ دریا سے باہر آکیا اور اس کے مریز ہوگیا ۔ آپ کی دعا سے وہ کما لات کو مینیا ۔

اسی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا کہ احد نامی ایک قلندر ترکت ان سے مرتثد كى النش مين جلا اورمندوتان أبيني -اس فالهي كے جنگلات مين ديره جاليا-ال نے یانی بت کے کئی مشائخ کو اپنے اس اراد ہے سے آگاہ کیا ۔ چیا نچیمشائخ کا ایک كروه حضرت شيخ مال الدين كى قيادت مي مكمى كيجنگلات مي قلندرك ياس ينجا جب كه ناكهاني لكه اورطعام سے كيراا تطايا - تو منام غيرمتروع چيزي كي ہدئی تقیں بیالیی چزیں تقین حنبیں شراحیت فے حرام قرار دیا ہے لیکن وہ اس انداز سے پکانے گئے تھے کر کھانے والے کو ترغیب دینے میں موثر مقا حضرت مبلال الدین فيمثا كخ كومخاطب كرت موسة فرما يا كم كابت كى بجائ الندس دعاكروكه يم حرام كهاني دستر فوان سے أنظ كمر فود شها دت ديں ماكم اس فلندر كى بيرهال نمايال ہوجائے بنا بچرصرت شخ عبلال الدین نے ان کھا توں پر نگاہ ڈالی توہر جانور<del>س</del> كالوشف تياركبا كباعقا أعمركها منة كياريصورت حال وكيمكراس تلندبن حضرت شخ کے قدمول برسر رکھ دیا اور نہایت عجز سے اعترات کیا۔ کہیں دیدہ

communication and engineering

دانستہ یہ کام اس سے کیا تھا کردیکیوں کرمٹ کنے اپنی نگاہ سے معدم کر لیتے ہیں یا ہمیں میں شیخ کو کا مل وفت باکر مربیہ ہوتا ہوں ۔ اور کیس سوک کے سے ان کے ہراشا سے پرزندگی وقف کردوں کا حصرت نے اسے مربد بناکرد رجہ کمال تک پہنچا دیا ۔

ایک دن صرت شخ جلال الدین رحمة النّه علیه کہیں جارہ عظے کہ ایک صعب من میں مارہ عظے کہ ایک صعب من میں میں میں اس کے یا دُن کا اس میں علی اس کے یا دُن کا اور آدمی یائی نہیں لاسکت ، کہنے مگی میں ہے کس اور ہے مہارا ہوں مصرت نے یا فی کا گھڑا اعظا یا ۔ اورا پنے کندھ پردکھ کر پہلنے مگے اوراس کے گھر پہنچے گھڑا رکھ کر فرمایا ۔ آج کے بعد انت را لنّہ یہ گھڑا ہائی سے معرارہ کا گھر استعال کرتی دہی جانے کی صرورت نہیں ہوگی ۔ وہنیون عورت اس گھڑے ہے بانی استعال کرتی دہی ۔ مگریانی کھی کم نہ ہوا۔

سلطان فروند الدین کے عہد حکومت میں صرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت
اوچ شرلیف سے دہلی تشرلیف لائے۔ آپ یہاں آگر سخت بھار ہوگئے حتی کہ لوگوں نے آپ کو موت کے قریب یا یا۔ پانی بت میں شنخ جلال الدین رحمۃ المند علیہ کو قیبی اشارہ ہوا۔ کہ وہ فوراً دہلی پنچیں اور اپنی عرکے دس سال صرت مخدوم جہانیاں کو مذرا نہ پیش کریں۔ آپ نور کرا مت سے طے الارض کرکے فی الفور وہلی پنچے صرت مخدوم کی فدمت میں بہنچ کراسلام علیکم کہا۔ اور آپ نے آنکیب کھولیں توشخ جلال الدین نے کہا۔ افر آپ نے دو توں ہائے بڑھا کو فرایا کے دس سال آپ کو بختے ہیں۔ مخدوم نے کہا میں نے تبول کر میں نے اپنی نہ ندگی کے وس سال آپ کو بختے ہیں۔ مخدوم نے کہا میں نے تبول کر میں نے دیول کر میں نے دیول کر بیا کے بی کھورت میں جان ہو الدین بانی بیت آگئے۔ مخدوم جہا نیاں صحت یا ب ہوئے حضرت کی صورت میا بیاں محت یا ب مورت مال مورت مال مورت میں کی خرس کر سلطان فروز الدین آپ کی فدمت میں ماصر ہوا

سال دیئے ہیں در نہ میراد تنت آپہنچا تھا بسلطان فیروز الدین کوحفرت شخ جلال الدین کی فیارت شخ جلال الدین کی فیارت سے شرق ہوا کی بیٹے کئے خواج عبدالقا در منوا جراباہیم خواج شنی بخواج کریم الدین اور خواج عبدالآحد ۔ آپ یا فی بت میں نیچ گنج ولا بہت کو اجماع کی فیارت سے بھی فیا فیارت کے مالے کے اسلسلہ مالیہ شنے عبدالحق قدس مر ہ سے جاری ہوا تھا۔

شخ علال الدين پاني ئيتي كي وفات ۱۲۷ ه ربيع الاوّل ۱۹۵۸ ه کوبوني هي آپ از ماند ده ده

كامزارمانى يتسب

چول جلال ازجهال سفرورزيد يا رحق بود وصل شدبا يار ذا بد پاك انترت الا نظاب من من اريخ آل سند ابرار ماديخ آل مند ابرار

خداو تدایل جلال دیشکرار) ۱۲۵۸ م

آپ صرت خاج نظام الدین د ہوی قدس سرہ کے ۔ رشنے محمید قلندر قد س سرہ : فیلیفہ تھے۔ بچین میں اپنے والد مکرم کے ماتھ صر خواج محبوب الملی فدرت میں جاسم ، دوئے اور مرید ہوئے بصرت نواج کے وصال کے بعد آپ کے فلقائے کرام سے استفادہ کیا مولانا ہر ہاں الدین غریب شیخ فیالدین چراغ دلوی رحمۃ المد علیہا کے علاوہ دوسر بے فلفاء سے سلوک چنتیہ میں تربیت پائی صفرت فیخ نفیہ الدین چراغ دلوی کے ملفوظات بیں ایک کتاب بحرالحج المجالس تربیب بی میں کتاب بحرالحج المجالس کے احوال ریشتی ہے۔ آپ بڑے کا مل سے کتاب معلی دا تف تھے۔ آگر چرا پ قلندری سلوک کے بھی وا تف تھے۔ گر قلندرانہ ڈندگ لیسر نہیں کی تھی۔

ابك دن آپ بجين ميں اپنے والد كے ساتھ حضرت خواجر مجبوب المي د موى كى عَدِمت مِن عاصر ، و نے مصرت خواج نے دسترخوان کچیا یا تو آپ نے ایک رونی کے دو صے كركے ايك صرآب كوديا - شخ جميد نے يدوئى كھانے كى بجائے اپنے ياس د كھ لى اور باب كے ما غذبا مرتكل آئے. باہر چند قلندر بلیقے تھے انبول نے كها بيشنے زادمے میں کیے دو- سم نے روزہ افطار کرناہے۔ آپ نے قرما یامیرے یاس تو کھے تنہیں قلندرول نے کہا۔ تہارے پاس آدھی روٹی ہے۔ بیجیں دے دو . قلندول کے اس کشف پیضنج حمید راج سے حیران مہوئے اور دہ روٹی انہیں دیے دی تعاندروں نے ردنی بانٹ کردوزہ افظار کیا۔ آپ کے والد نے فرمایا۔ جمیدتم نے یہ کیا کیا بھزت کی عطاكرده دو في ال مندرول كودے دى - يہ توالي تعمت تقى كرمات لينتول مك كام آتى تقى والدگرامي ضخ حميدكو مكي كرصرت فوا جنظام الدين اوليا ، كي خدمت ميس واليس ك كفة اورصورت حال سے آگاہ كيا.آپ نے مسكر اكر فرما يا چاودرولينول كا حق درولیٹول کو بینجادیا ۔ پھرآپ سٹنے حمید کے والدکومو لانا تا ج الدین نے فرمایا۔ فكريه كدور متهارايه بثيا مبند قدر قلندر بنے كا- اس دن سے مولانا حميد كاخطاب حيد قلندرد كهاكيار

آپ کی وفات مراعظ کو ہوئی تھی۔

چر همیدا زیطف دانض ل فدا دفت از دنیا د در جنت رسید شاه عالیثان بگرسال وصال سم مجوال سرودسشه عرفال همید

آپ شخ نصیرالدین محود المرسیر محد کرمانی رحمته المتر علیدار کے بڑے فلیف تھے اور سلطان المت کئے خواج نظام الدین اولیاء کے مربی سے اگرچا پ نے بحین برسلطان مثا کُخ سے بعیت کرلی تھی۔ لیکن کمیل کے مراحل شخ نصیرالدین کی ٹگرانی میں گزرے اس طرح آپ سلطان المبتائ کے کے اولیسی تھے اور کئی بارخواب میں اُن کی ذیا درت بھی کی تھی۔ آپ کے والداور وا وا بھی تشخ کے مقربین میں سے تھے۔ بھی کی۔ آپ کے والداور وا وا بھی تشخ کے مقربین میں سے تھے۔

مبارک بن سید محرکر افی سیرالا و کتیا و کتاب مکھی رہے اتنی ہے مثال اور مشتد
کتاب سے جس میں جیثتی بزدگوارا اب دین کے احوال درج ہیں ۔ یا درہ جس خشتی
بزدگوں کے تذکر سے بین سیرالا و کیا و کام سے دو کتا بین مشہور و معروت ہیں ۔
ایک بررالدین اسحاق رحمتہ التہ علیہ نے کھی جس میں صفرت خواج فرید شکر گنج کے
ملفوظات ہیں دو سری اسی نام کی کتاب سید محرب میارک کرمانی کی ہے۔
مشجرہ چیئیتہ میں آپ کا سی و فیات سائے تشور سے بجری ہے ۔ جبکہ فیروزشاہ
تغلق کا ڈمانہ افتدادیتا۔

تحدین میں رک میرعام پوچ کمشود بروے مبنتی باب عجب سال وضالش حق بريت است - عدد -

بخوان تحرید کن بنتار دریاب دگرسرور نبار بخش رست مرد محد بن مب رک میرا خطاب

066.

آب مبی شنج محود جراغ دموی کے غلیفہ اور فشخ بوست حیثتی رحمته الترعلیه :- مرید تھے . ظاہری علوم نقه مدیث نفیر مي باعد الرقع الي مشهوركاب تحفيلف الحب-اس مي احكام سرع فراكف اورستى درج بى برى خولصورت نظم مى كلى كى ب أس كابر ا يك شعر لفظ يرضم مو ما ب ك ب ك بخرس ابن يركى يول تعريف كلهة بير. يضخ معظم بير مامحمود آل صاحب قرآن چول او نبایشد ہیچے کس ہم عتشم ہم معتبر عالم بعالم مثل او مركز نديده مردى اندركوام ت مثل اوخيز و كجا دُور قمر اولود شخ مقتدااورها ميقت ا كشنداعي ديدياج ل رفت آل ابل فظر كويريمي يوسق كدادروعظ سخف حيندرا ازبرخلف وش تقابوالفتحال الوالنصر آپ کی وفات سمع کے اللہ میں ہو کی تھی۔

TENNY HIE WAR bulk ong

یوست دین احسمدی یوست کرد چول از جهال مخلد مکان رطلتش یوست حقیقت گو یوست حس ماه تا بال دال

اب شخ قطب الدين منور بانسوى رحمة سيدتاج الدين تثيرسوا رقد سرة التعليه كمشهور فليفها ورنامورمريد تھے۔ ہمیشرز مدور یاضت میں صروت رہتے ایک وقت الیا آیا کر جنگل کے ورندے پرندے دچار پائے اور مولیتی آپ کے اشارے پی چلنے ملکے جنگل میں جاتے اگر ا بنیں اپنے پیردوش خیر کی زیارت کا خیال آنا توکسی نثیر ببرکو کمٹیاتے اوراً س پرسوار ہو عاتے اور خونخوارسانپ کوا تھاتے چا بک بناکر جل نگلتے اور شہر کو جا نگلتے ستہر کے قریب بہنچ کرسانپ اورسٹر کو شہر کے باہر بھوٹر دیتے اور خود نظے باؤں صرت پیرکی فدمت بین ها صربه وجانے ایک ون آپ بے خودی کی عالت میں مثیر ریسوار اپنے پسر کی حذمت ہیں جا پہنچے۔ آپ کے بیراس وقت ایک دیوار پر منتھے تھے۔ سید تاج دین کو یشر بر سوارد مجد کرفر مایا تاج دین شیرون اور حوانون کو قابو کر بیناکوئی برطی بات نہیں ہے الندكے بندے تو دبوار كو مكم كريں تو وہ مجى على ياتى ہے - الحجى مك ينتخ قطب الدين كى زبان سے بیرالفاظ نکلے ہی تھے کہ دلیار چلنے ملی حضرت شخ نے دلیار کو پاؤل مار کمکہاہم ئے توبیر بات تمثیلاً کہی ہے ہم نے تہیں تو نہیں کہا تھا کہ تم میل پید اہذا جہال سے جلی ہووالس جاکہ کھڑی رہو۔

سیّد تاج دین کاایک بیٹا تھا جسے خین ابدال کتے تھے۔ بڑا ہی بزرگ اور تا ک الدنیاان ان تھا۔ اُس کے گھریں ایک بہت بڑا پچھر بڑا تھا۔ اورا بھی تک وہ پچھراُس کے گھرکی دہمیز کے با ہر بڑا ہے۔ آپ اپنی ندندگی میں ایک مکرٹ ی کا پیالماس پچھریو کھ دیتے تھے۔ اُنے جلنے والے اس میں نقدی ڈال دیتے تھے۔ شام کے وقت شخیبی ابدال ان چیزوں کو اٹھلنے اور کچ خرجی کر دیتے اور باقی عزیبوں میں تقسیم کر دیتے۔ اس پالے کامعمول میں تقالد اگر بازاد میں غلام ہنگا ہوتا تواس میں پیسے زیادہ آتے اور اگر سنتا ہوتا تو تھوڑ نے یہے استے۔

ینخ آج الدین تجات سوچوراسی هجری میں وفات پائی۔

شخ تاج الدین شد عالم دراوصات

تاج دبن اعزاز دنیا شخ حق بین گفته اند

کروچ ل رولت مجنبت خلق ناریخ وصال

تاج فقرونیز آباج شاه دین گفته اند

مر مرح مرح

اخارالاخاريس لكهاب كرسية ناج الدبي كامزاري الوار فارنول مي ب-

آپ شخ عبد المقتدر قلدس سرگام تقے بہت بڑے عالم دیں تھے اور صاحب باطن درو بیش تھے اور صاحب باطن درو بیش تھے کے مرید اللہ علی کے مرید اللہ علی کے مرید اللہ علی کے مرید اللہ علی کے مرید کا میں تھے اور مناصب و بلاغت بھری ہوئی تھی۔ آپ کے والد قاصلی دکن الدین الکندی بھی و قت کے بہت بڑے عالم اور فاصل تھا بتدائی در در لیتوں کے منگر تھے اور شرعی مرائل پر بجت کرنے کے لئے حصر ت بیر عالم و من میں جاتے ۔ ایک عرصہ تھا اسی بحث و کو ار میں معروت رہے۔ ایک عرصہ تھا اسی بحث و کو ار میں معروت رہے۔ اس میں حصر ت شنج کی کرامات کھی ہوئی ہیں۔ قاشی الصد تھی ہوئی ہیں۔ قاشی الصد تھی ہوئی ہیں۔ قاشی میں الدین آپ کی مشہور کہا ہے اس میں حصر ت شنج کی کرامات کھی ہوئی ہیں۔ قاشی میں اللہ الدین آپ کے میں شاگر و سے۔

ايك ون قاصى تنباب الدين كوكهيس سيسونا طا دل ميس كمن لكه كم اس سون كو

AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

مِن اُس جُلْم چیپاؤل گا۔ جہال کسی کی نظر نہ پڑنے۔ اِسی حالت میں صفرت بینے عبد المقتدر کی خدمت میں پہنچے آپ کی نگاہ قاضی پر بڑی تو فر ما یا قاضی صاحب آپ سو تا وقر کرنے کی خکر میں میں معلم کا لوج کہاں سے جا ؤگے۔

آپ اٹھائی کی حرم سالت مواکانیں ہجری میں فرت ہوئے۔ آپ کامزار لینے والد کی قبر کے ساتھ بنا یا جوخواج قطب الدین نختیا را دشی دحمتہ النّد علیہ کے مزار کے املیط میں ہے۔ پاس ہی شیخ عبدالصدر ہے نبوری کی خانقاہ ہے۔

چن باکرام خداوندی ونفنس لا بیز ال رفت الدوار الفنادر خلدعالی مقت رر مصاحب مخدوم شدسال وصالش نیز عقل روی مقتدر فرمود و الی مقتدر اوی مقتدر فرمود و الی مقتدر

معارج الولا بیت کے معتبقت نے قاضی عبد المقتدر قدس سرۂ کی دفات کے متلق .
دوروائی نقل کی ہیں ایک تو رہے کہ شیخ سرصوت تباریخ چیدیں محرم الحرام سامی ہے وقت ہوئے ۔ دوسری دوایت میں سال وفات سلائے ہے تکھی ہے سینے عبد المقتدر سینے ذمان سینے عبد المقتدر سینے ذمان سند چوا ذر دنیب لیگز اربہ شت شد چوا ذر دنیب لیگز اربہ شت گئت آخر سال وصل اوعیاں از خرد سرو محب اہل چینت

من شخ علا وُالدين علاء الحق بن اسعدلا بيوى قدس مرة أرضى عنمان قدس مرة أرضى عنمان قدس مرة

کے خلیفہ اعظم تھے۔ ابتدائی زندگی میں بہت فوشخال۔ دنیا دارعلما رو تت اور اکابر زمان کی حیثیت سے رہتے تھے گرج بسلسلہ نظامیہ میں داخل ہوئے توسب ثنان و شوکت چھوڑ کرصرف یا دالہی میں شغول ہو گئے۔

اخبارالاخیار بین لکھا ہے کہ جن د تو صفرت نینے سراج الدین رمنی صفرت نواج مجوب المی سے خرقہ فلافت پاکر جدا ہونے گئے تو آپ کی فدمت بین ہندعا کی کر بیماں ایک عالم دین اور دانش ورمنفکر ہے جس سے ہمیں تاب بحث ونماظرہ ہمیں ہے مگردہ عام طور پر سائیل دینیہ برگفتگو کرنے آجا تا ہے ۔ آپ نے فرمایا جمکر مذکروں وہ ایک دن آپ کام یہ ہوجائے گا بیانچ الیسا ہی ہوا۔

معارج الولايت كے مصنّف ملحقة ہیں كہ علاء الدین صحح النب فریشی تھے۔ آپ كانسب امه صرت خالدين وليدرضي النهومند سے ملتاہے۔ كتے بيس كه شخوشي سراج قدس سرہ کے بہاں آنے سے پہلے بڑے شکبراندا نداز میں رہا کرنے تصاور دولت اعتفام میں گذر کیا کرتے تھے آپ کی بداود باش اور جامو جلال کی خری صرف خا جِنظام الدین اولیارالٹدکو پہنچیں۔ تو آپ نے غصے میں فرما یا کہمیرا پر گنج شکرے اوردہ مصری کاخزامذہ ۔ گر مکبر کی بوتک نہیں مینخص اپنے آپ کو گنج مشکر سے بھی ا ملیٰ اور برترخیال کرتاہے۔ یا النداس کی زبان کولگام دے کہتے ہیں۔ یہ بات مجتے ہی علاء الدین کی زبال گنگ ہوگئی لیکن جب سراج الدین رصنی سے بعیت ہوئے توزبان کھل گئی۔ اور بھربے دربے زمدو تقوی سے بندمقامات پر پہنچے کہنے ين حضرت الشرف جها مكرسمناني قدس سره اپني سلطنت كوخير باد كهد كرحضرت ضرعليه السلام كى لا سائى سے آ بى فدمت يس ما عز ہوئے۔ تو بہت سے مدا رج ما صلى كے آپ کے فرز ندا درسجادہ نشین نور الدین قطب عالم آپ کی توجہ سے قطب عالم بنے شخ نفیرالدین مالک پوری آب کے فیف سے ہی مقامات عالی کو پہنچے وہ آپ کے ہی مرید تھے۔اللہ تعالے نے آپ کی ہرکت سے انہیں ابدالوں میں میندر تنبکر دیا،
افباالا نجار میں ایک اور مقام پر بھھا ہے کہ جن دنوں شخ علاء الدین حفرت سنے خورج الدین انی فندس سرؤ کی فدمت میں سر فراز ہوئے اور دنیا وی خوا ہنات اور مال و منال سے وستبر داری کا علان کیا۔ تو وہ اپنے پیرومر شد کے سفر میں ہم سفر رہنے۔ درولیٹوں کے لئے طعام لیکا کرساتھ ہوتا۔ بیرگرم گرم ویکچ پھٹرت شخ علا دالدین سر برید کھ لیتے اور حفرت کے ساتھ ساتھ جلتے۔ اس ویکچ کی گری سے آپ کے سرکے بال جھڑ گئے ستے حضرت شخ انی اکثر اوقات ال مقامات سے جی گزر نے جہاں شخ علاد الدین کے رشتہ دار بڑی شاہانہ ندندگی لیسر کرتے تھے۔لیکن آپ نظی پاوں اپنے شخ کی سواری کے ساتھ ساتھ جلتے۔ گراپنے بھائیوں اورشتہ داروں کو اس شان دشوکت میں دیچھ کر صفرت علاد الدین بیرکوئی دنیا وی تا تہ منہ ہوتا اور سے خوش خوش بیر فرش خوش بیر میں دائی موریت دیتے دہنے۔

ایک بارصرت شخ علامالدی قدس سرهٔ کی خانفاه پر چند قلندرا پہنچ-ان کے پاس ایک بلی تقی جود ہاں آگر کم ہوگئی اور کہیں حلی گئی۔ تعندروں نے صنرت کو کہا کرا آپ کی خانقاہ میں ہماری بلی گم ہوگئی ہے۔اسے کہیں سے تلاش کد کے ہیں دو۔ آپ نے فرمایا۔ میں کہاں سے تلاش کرون ایک قلندر نے کہا "شاخ آ ہو "سے تلاش کرود گر ہیں لاکر دو۔ آپ نے فرمایا تہمیں تو شاخ آ ہو ہران کے سینگ سے ہی سزا ملے گی ہیں لاکر دو۔ آپ نے فرمایا تہمیں تو شاخ آ ہو ہران کے سینگ سے ہی سزا ملے گی ایک اور قلندرا آگے بڑھا اس نے بدزبانی سروع کردی۔ا ور کہنے لگا۔ ہماری بلی تودینی پڑے گی۔ ہم اپنی بلی کہاں سے لائیں۔ کیا ہم اپنے ضیبوں سے لائیں۔ آپ نے فرمایا بال تنہیں تو نام اور جی قلندر فا نقاہ سے دوا نہ ہوئے۔ تو بال تنہیں تو نہا دے فو میں اور جی قلندر فا نقاہ سے دوا نہ ہوئے۔ تو سامنے سے ایک طاقتور ہیں آ د ہا تھا۔اور جی قلندر نے شاخ آ ہوسے بی لانے کو کہا تھا۔اس کے خصیے اس قدر سرج گئے۔کہوہ اسی وقت سرگیا۔ یہ دون ل

www.meditabah.arg

قلندرابني كتاخى كى سراكوبينج كية .

یخ علادالدین قدس مره کی فانقاه کافر یم بهت ذیاده تھا۔ ہزادول دو بیردوند

لوگول کے کھانے پرخرج ہوجا تا تھا۔ جومسافر حاجت مندمقامی یا غیرمقا می آ گالیہ

کھا ناملا ۔ جب بیخر بادشاؤ وقت کوئی توسخت حرال ہوا۔ کدایک درولیش اس قدرفرج

کما ل سے کرتا ہے میری سلطنت کا سادا مال شخ علاء الدین کے دوروزه خرجے سے تھی

کم ہے الیے فضول خرج آدمی کو شہر میں دکھنا اچھا نہیں۔ چانچہ اس نے عکم دیا کہ شہرے

باہر سارگاد ک میں کونت کولیں جی انچہ حضرت شخ شہر تھی پڑکر دوسال تک موضع ساریم

قیام پذیر ہوگئے۔ اورائے فادمول کو کہ دویا کہ جس قدر ہما لاخرج سفر میں ہوتا تھا۔ اس کے یاس مال و دولت تو مذ تھا صرف والد کی میراث سے دو باغ ملے تھے۔ ان سے

کہ یاس مال و دولت تو مذ تھا صرف والدگی میراث سے دو باغ ملے تھے۔ ان سے

کہ یاس مال و دولت تو مذ تھا صرف والدگی میراث سے دو باغ ملے تھے۔ ان سے

کہ علی مال و دولت تو مذ تھا صرف والدگی میراث سے دو باغ ملے تھے۔ ان سے

تھا۔ وہ خزائہ غیب سے آتا تھا۔

مخدوم حمّام الدين فتح بورى قد سره الصحفرناني الصاحب ومون

SERVERS OF THE RESTRICTION OF LAWSE.

سے کشف وکرا مت بین معود ف سے معاصب معاری الولایت مکھتے ہیں کرم الدین الدیائے کا جدارا ولیائے با و قاری مانے جاتے ہے ۔ آپ نے اپنی ضوصی آوج سے بے پا ہ مخلوق کی دا ہنمائی فرمائی ۔ آپ کے خلیفہ شیخ پڑھی جتی رحمۃ النہ علیہ کو بچپن سے ہی ترب وی او نظا ہری و باطنی کما لات کے بینی دیا ۔ کہتے ہیں کہ شیخ پڑھن ابھی چیرال کی عمریس سے کہ آپ کے والد ما جد نے انہیں صرت شیخ حسام الدین کی فدمت ہیں کی عمریس سے کہ آپ کے والد ما جد نے انہیں صرت شیخ حسام الدین کی فدمت ہیں بیش کر دیا ۔ اور عرض کی صنور میر سے کئی بچے بین میں ہی فوت ہو گئے ہیں ۔ اس بچے کو میں آپ کی نگرانی میں ویتا ہوں تاکہ بیط بعی عمریک پہنچ ۔ آپ نے فرمایا ۔ انشاء اللہ میر بہت بڑا پیر ب گا ۔ آپ نے بچر کہا ۔ اگراس بچے کو تھوڈا سا علم بھی عطافر ما اللہ میں ہوگا ۔ انشارا لللہ دیا جانے عرض کیا یصنور علم معرفت البید کے بغرفایا ۔ یہ عالم سی ہوگا ۔ انشارا لللہ تالی بی ہوگا ۔ اور عربی کم بی طے گی جیانچ سے فرمایا ۔ النہ کے نقش سے عارف دیا بی بھی ہوگا ۔ اور عربی کم بی طے گی جیانچ سے فرمایا ۔ النہ کے نقش سے عارف دیا نی بھی ہوگا ۔ اور عربی کم بی طے گی جیانچ سے فرمایا تھا ۔ ویلیے ہی ہوگا ۔ اور عربی کم بی طے گی جیانچ سے فرمایا تھا ۔ ویلیے ہی ہوگا ۔ اور عربی کم بی طے گی جیانچ سے فرمایا تھا ۔ ویلیے ہی ہوگا ۔ اور عربی کم بی طے گی جیانچ سے فرمایا تھا ۔ ویلیے ہی ہوا۔

شخ صام الدبن معارج الولايت كى روايت كے مطابق مندم ميں فرت

- 25 25%

شد مجنت بوذین جههان فت یخ دین خبتی حسام الدین گفت سروربال رهلت او سفاه مرد ولی حسام الدین

swww.mahalbalbalb.ong

امورعلما میں شاد موتے تھے۔ نہایت متقی اور متورع تھے۔ ہزاروں لوگ آپ کی توجہ سے ہدایت یا فتہ ہوئے خواجہ اختیارالدین عمرا میچی قدس سرہ آپ کے خلیفہ مقد

سنجرہ چنیتہ اوردوسرے تذکروں ہیں آپ کا سال دفات ساندہ کھا گیا ہے معادخ الولایت کے بولف نے موجہ تحریر کیا ہے بگر ہماری تحقیق میں بہلا قول درست ہے اور ہم نے جتنی بھی کتا ہیں دکھی ہیں۔ ان میں سال وصال است ہے دیکھا ہے

قاصنی سادی که شکش ما در گلیتی نز اد شدچهاند دارالفتا آس شیخ والا درعدم کن بیان محبوب خالق سال وصل آن گرگه

سالک مخدوم وسم مخدوم عالی کن رستم

اب بیمی شیخ الدید میں واز بن بیخ متو کل قبرس مرفی بیمی شیخ العیان میشخ سعد الدید میں واز بن بیخ متو کل قبرس مرف بیمار خواغ دہای قدس مرف کے فلیف سعد الدما عبر شیخ متو کل رحمتا اللہ علیہ سے بھی فلافت عاصل تھی۔ نہایت پاک بیرت اور متقی بزرگ تھے۔ معاد خوا الدلایت کے مولف نے لکھا ہے کہ شیخ سعد الند کو صفرت ضرعلیا السلام نے ایک کیسہ اقولایت کے مولف نے لکھا ہے کہ شیخ سعد الند کو صفرت ضرعلیا السلام نے ایک کیسہ وقت بھی عطا فر مائی تھی۔ جو ہروقت ورسم و دینار سے بھری رہتی تھی۔ شیخ کو حب صفرورت موتی اسی تھیلی سے نکالے اور خرج کرتے جاتے۔ گروہ کسی وقت بھی خالی منہ ور ہوگئے۔ آپ کو حب سے آپ شیخ سعد الند کیسہ دار مشہور ہوگئے۔ آپ کو صفر سے آپ کو سعد الند کیسے دار مشہور ہوگئے۔ آپ کو صفر سے آپ کو صفر سے آپ کو سعد الند کیسے دار مشہور ہوگئے۔ آپ کو صفر سے آپ کو سعد الند کیسے دار مشہور ہوگئے۔ آپ کو صفر سے آپ کو سعد الند کیسے دار مشہور ہوگئے۔ آپ کو صفر سے آپ کو سعد الند کیسے دار مشہور ہوگئے۔ آپ کو صفر سے آپ کو سعد الند کیسے دار مشہور ہوگئے۔ آپ کو صفر سے آپ کو سعد الند کیسے دار مشہور ہوگئے۔ آپ کو سعد سے آپ کو سعد الند کو سعد سے آپ کو سعد الند کو سعد سے آپ کو سعد سے س

ميرسيدا نثرت جها نگيرسمناني قدس سرؤ السامي بعي خرفته خلافت ملاتقا. معادج الولايت في آپ كاسال وصال ٢٠٨٠ مكها سي-شنخ سعدالتُدكيب وارپر شد جیا زد نیائے دوں اندرجاں ناصر دین کانتیف آمد رحلتن ہم عیال گر دید تاج عارفت ان

آپ خط بندوتان ببرسيدا شروت جها بمجرسمناني قدس النديا ساره اسامي كي عظيماه ريادر نها بت متقی بزرگ تھے۔ آپ علا دالدین نبگالی رحمۃ التٰدعلیہ کے مریدا ورخلیفہ تھے آپ کوچارول سلسلول سے نیض ملا تھا ۔ کیونکہ آپ کو دقت کے تمام پران عظام کی مجبت میسر ہونی تھی اور آپ نے ہرا کیسے روحانی تربت پائی تھی. آپ کے والدماجد سلطان اہا ہم سمنان کے بادشاہ مقے ان کی دفات کے بعد سید بر بہا گیر سمنانی تخت نشين بوك. جندسال حكومت كى ريم تارك تاج وتخت بهو كلئ. اورفق إو كے صلفي داقل ہوگئے۔

معارج الولايت كے مو تف نے لطا بُف الشرفی كے والے سے مكھلسے كم سيّدا مترت جها تگيرها در زاد ولي التّد تخفه ريات سال کي همر من قرآن ياک حفظ کر ليا ا در اتوں قرأت میں ماہر ہو گئے تھے جودہ سال کی عرمی عقلی اور نقلی علوم سے نا ب ہوگئے۔اس سال آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا۔ اگرچہ آپ طبغا اقتدار ملک کی طرت متوج مذعفے مگرامراء وربار کے اصرار بیآب تخت شاہی ریمبوہ فرا ہوئے آب امورسطنت سے فارغ بو كرمضرت شخ ركن الدين علاء الدولة عما في قدس سرة

اور دورس مثائخ کی صحبت ہیں دہتے تھے۔ ایک دن صرت ضرعلیہ السلام آئے
اور فرطایا۔ اگرچ آپ کوا مورسلطنت سے فراغت نہیں۔ گرفقش اسم الدکھ اجالی
معانی ذہن نین کرلیں۔ اور اسم فات کو دل کی زبان سے اداکرتے رہاکریں اورالفائ
سے داقف ہونا چاہئے آپ صفرت ضرعلیہ السلام کے کہنے پرگامزن رہے آد آپ کو
بے پناہ روحانی فوا کد ماصل ہوئے بھرصزت فواجرا ولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ فوا ب
میں تشرلیف لائے اور آپ کوا ذکار اولیہ یہ سے داقف کر دیا۔ آپ سات سال تک
ان اذکار و و ظالگ میں مشفول رہے رمضان المبارک کی شائیویں رات آپ فوا فل ادا
کر رہے تھے۔ اور ذکر میں بھی مشفول رہے خضر علیہ السلام بھر تشرلیف لائے اور آپ نے
فرایا۔

## تهم خداخهای وسهم دنیب ئے دول دین خیال ست وصال ست جول

راتب فذا بھی چاہتے ہیں۔اور و نیائے دول بھی۔ یہ خیب ال مشکل ہے
اورا کیک حبول ہے ، بیٹا یا در کھو طلب فذا وندی اور و نیاوی معاملات کیجا نہیں ہو
سکتے۔اگرائیکو محبوب کی طلب ہے۔ توا مورسلطنت کو کھیوٹرٹا ہوگا۔اور مبلدی سفر کرکے
ہند و تان میں جا کر علار الدین برگالی کی خدرت میں حاصری دیں۔ تاکدان کی درباطت
سے خدا تک بہنچ سکو حضرت ضنر علیہ السلام کے ارشا و برصرت تید میرار نترت جہا نگیر
نے فوراً آباج و تحت کو کھیوڈ دیا۔اورسلطان محود کو اپنا جانشین مقرد کرکے اپنی و الدہ
ماجدہ بی بی خدیج بیگم سے ہندوستان جانے کی اجازت لی۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے
فرمایا۔ بیٹیا! ابھی تم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو مجھ صرت خوا جاحر لیوی قدس سرؤنے
فرمایا۔ بیٹیا! ابھی تم پیدا نہیں ہوئے کے ۔ تو مجھ صرت خوا جاحر لیوی قدس سرؤنے
بیٹارت دی گئی کہ اللہ تنا کی تمہیں ایک ایسا بیٹا دے گا جس سے نتام د نیاروکشن ہو

NOT THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.

تهين مختني مول ـ

صرت میرجها نظیرتیس سال کی عربس سمنان سے ہندوستان رواند ہوئے برصغيرس سب سے پہلے آپ اوچ شراعت د پاکتان ، میں پہنچ ۔اور صرت محذوم سید جہانیال جہال گشت جلال الدین سے ملافات کی بڑی دومانی نعیب ماصل ہوئیں فیاں سے دوا مرم دیے اور در بلی سنچے بیمال بزرگان جیثت کی زیارتوں سے فیض عاصل کیا۔ دہلی سے منزق کوروانہ ہو کر صفرت علاء الدین بٹگالی قدس سر و کی فدست میں بہنچے حضرت علادالدین کو صرت خفر علیهالسلام نے صرت میرمیا خگیر سمنانی کی اسد کی اطلاع مے دى تقى آب ابنے اصحاب كو لے استقبال كے لئے آگے بڑھے ملافات كے بعد شايت شفقت اورمحبت سے اپنی بہلی میں سوار کیا۔اوراینے ساتھ خانقاہ میں لے آئے اسى دن أب كربيت فرمايا وما بنالباس يسنخ كوديا . تقولت بىعرصدين آب نے تکیل ملوک کرلی اور آپ کرجہا الگیرے لقب سے ملقب کیا گیا۔ خرقہ منا فت و ع كرج تجور كي ولايت يرا مورفر ما ياكيا- آپ نے عرض كي صور ج نيود ميں توايك شیر بیتر کی فرما ندوائی ہے۔ میری وہال کیا مجال ہوگی سٹیر بیتر سے مرا دھاجی جراغ بہند سهرور دی غلیمقه صفرت رکن الدین الوالفنتی پنیره مشنخ بها والدین زکر ما ملتا نی رحمته النه علیه تے۔ آپ نے جاب دیا۔ فکر مذکر و تمہیں بھی ایک شیر کا بچہ دیں گے جس سے پہلا سير چلا جائے گا۔ يسے جا كرظف آياد ميں قيام كرنا-

میرجها نگرسمنانی اینے پیرومرشد کے ارشاد کے مطابق جو نبور کور مانہ ہوئے۔
پہلے تصید مجد پور میں قیام فرمایا۔ آپ کے پاس اس علاقہ کے علماء و فضلاکی ایک
عاصت طفے آئی دوران گفتگر صنور سیدالا نبیاء کے چارصحا بہ کبار کا ذکر چل پڑا صورت
میرجہا نگیر نے چاروں صحابہ کی شان میں ایک رسالہ لکھا تھا۔ آپ نے ان علماء کوام
کے سامنے بیدرسالہ بڑھا۔ اس رسالہ میں تمینوں صحابہ کی نبیت صرحت علی کوم المندوج

www.madualitali.eug

كے مناقب اور محا مار قدر سے زیادہ مکھے گئے تھے رحفزات علماء كرام نے اعتراصٰ كیا اورحضرت کورا نفنی کہا گیا۔ اگر چھنے سرجها بگیرنے انہیں قائل کرنے کے لئے بودی یحت کی اور بڑے ولائل دیئے عگران علماء کی رائے بتدیل شکر سے ۔ دوسرے دن اورنها ده علماء كرام جمع بوئة توييلسله باقاعده شاظره اورمياحت كي صورت فتيار كركبيا. اورمحض نام مكها حضرت ميرجها بكيركو مجمع عام مين مناظره كرف بدا ما ده كياكيا ان دنول ایک شخص سیدخان زبردست عالم دین تفاج ج نپورکے منام علاقدیس علماً كرام كاسرياه ما ناجاتا عقال اس في جعرات كوسركار دوجهال جناب محد يسول الله صلى الته عليه وسلم كوخواب مين ديكها الهب نے فرمايا جها مگيرانشرف ميرا عگر گوش ہے وہ الیا نہیں ہے جبیاتم لوگ خیال کرتے ہو۔اس کے مقابلہ میں نہجٹ و تميس كام آئے كى ية ولائل-اكر فيريت چاہتے ہو۔ تومعدرت كركے ما ئب بوكم صاف دلی سے ال کے یا س عاصری دو۔ سیدخان علی علی الصباح آپ کی فدمت میں حاصر ہوا۔ قدم بوسی کی اور عرض کی صنور اعلماء کے استفیار کا جواب میں دولگا آب کوجراب دینے کی صرورت نہیں تما زعمد کے بعد علماء کرام نے وہ محصر نامہ پیش کیاجس میں تینول صحابہ کوام کو صفرت علی پر فضیلت تا بت کرنے کے لئے دلائل تقے۔ ابھی صرت میرجہا مگیرا مترت نے زبان مذکھو لی تقی کدستد خان نے علماء کوام کو مخاطب کر کے فرما یا کہ آپ کا اعتراض مبرجہا نگبر رمیرت اتناہی ہے كرا نهول في صفرت على كدم التدوجهه كي فضيلت مين مبالغه كبابيد النهول في كها بال إسيدفان في كهاريدا عزاص الشخص بركيا عاسكتا ب جوسيد منهو-یہ اعترامی سید برینیں ہوسکتا کیونکہ اگر کوئی شخص اینے ماں یا پ کی عزّت اورمراتب بیان منبی کرتا تواسے اسلام میں کوئی تقام صل منبیں ہے۔اسے اپنے والدین کے اوصات اور مناقب بیان کرنے سے نہیں رو کا جاسکتا ہے علماد کوام

NAMES OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

نے فرمایا - کواس کمتہ پر ہیں کسی عجبہد کا قول جا ہینے یا کسی معبر کتا ہے سند
جا ہیئے بید فال نے جا مع العلوم کی بیرعبارت بیش کی - إلناس اُ سُبَا الدّ شَبُا
لا یکلام السوحبل عکیٰ البوئ کہ دبسد ہدا دلوگ دنیا کے بیٹے ہیں کُنُح فی
کی اس بات پر ملامت نہ کر وکہ وہ اپنے والدین کی تعرب کر تاہے) بیروا بیت ن
کرمعترض فاموش ہوگئے ۔ اور بجٹ و کرارکوختم کر کے مطابن ہوگئے ۔
حضرت میرانشرف جہا گیرنے جب دیکھا کہ علماء مطابق ہوگئے ہیں تو تمام مخلصین
کے لئے دعا فیر کی ربید فال جو ایجی نک بے اولاد تھا ۔ چار بیٹوں کی نشارت دی جو
عالم فاصل اور کامل نی العلم ہول کے ۔ اس کے با وجود جن معترفین نے ول میں
کدورت دکھی وہ اپنی نرندگی میں کئی مصائب میں میتلا ہوئے ۔
کدورت دکھی وہ اپنی نرندگی میں کئی مصائب میں میتلا ہوئے ۔

بروارد ازال سوخت كرباشع با فناد با بدسونت كال سركر درافتاد برافتاد

pyrymakialigh.org

قیض کرلی وہ نما ذخانہ کمل ہونے تک شراعظا۔ بھا نڈا وردو مرے لوگ اس کے سریانے پہنچے دیکھا تو واقعی وہ مرابیا ہے۔ رونا دھونا ستر دع کیا اگرچا ہوں نے بڑی معافی مانگی معذرت کی مگرائپ نے کہا اب کوئی فائدہ منہیں۔ اس کوامت کی شہرت نے تمام علاقہ کے لوگوں کو آپ کا عمیتدت مند بتا دیا۔

صفرت عاجی شخ جراغ میندقد س بهرهٔ اس و لا بیت کے مالک سے پہلے پہلے

تواتب کو صفرت میر جہا می برسمانی کی بہ تھیولیت اور شہرت لپند مذائی ۔ لیکن اکب کو

اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے خلاف اُٹھ کہ کوئی ایسا کام کرسکیں بصفرت کو تکلیف بینیا

مکیں اسی انتا میں ایک شخص کہر سر بر لوری جود دما دکا ہمت بڑا امیر مقا ۔ ظاہری علام

کے صول کے بعد سوچے لگا ۔ کہ بیس کسی کامرید بنہ ہول اور یا طنی کمالات ماصل کہ ول

ایک دات خواب میں ویجا کہ ایک سرخ دنگ بزدگ نے اسے اپنا مرید بنا ایا ہے

ایک دات خواب میں سوچا کہ اس شہر کا بزدگ تو جاجی شنخ ہیں ۔ بیس اہنی کے پاس

عباد ک میں صاحر ہوا۔ مگر بیس نے آپ کو دیکھ جو شکل وصورت تھے خواب ہیں دکھائی

عباد ک میں ماصر ہوا۔ مگر بیس نے آپ کو دیکھ جو شکل وصورت تھے خواب ہیں دکھائی

گئی تھی وہ نہیں ہے ۔ بہر حال میں بچھ دن آپ کی خدمت میں دیا۔ مگر انہوں نے

ھے بی بیجان لیا کہ میر و بہن شکل وصورت ہے جو النہ تعالیٰ نے تھے خواب ہیں

دکھائی تھی ۔ میں اسی وقت آگے بڑھا اور بیعیت ہوگیا۔

دکھائی تھی ۔ میں اسی وقت آگے بڑھا اور بیعیت ہوگیا۔

دکھائی تھی ۔ میں اسی وقت آگے بڑھا اور بیعیت ہوگیا۔

میرے بعیت مونے کے بدا ب فی حاصر مین محب کو مفاطب کرکے فرایا کہیں و بھی تثیر کا بچیر ہے جس کی طرف پٹنے علاء الدین نے اشادہ فرایا تھا۔ کہیر جیسے امیر در کیس کی بعیت کی خرستی قرصرت بٹنے حاجی بٹسے خصبناک ہوئے۔ مبلال میں اس کر کہا کہیر جوائی میں ہی مرجائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت میرا شرف جہا تکیر نے فرایا علم مذکرو تم پر کہیر بنو گے۔ اور بوڈسے ہو کر وفات یا دی کے تم اپنا کام کرو

NOTE OF THE PERSON OF THE PERS

اورکسی کی برواہ مذکرہ بیرکبیرنے کہا دیہا عاجی شنخ مرجائے ۔ بھر شنخ کیر کو موت اسٹے ۔ چینکہ یہ تنیوں ادفتا دات اولیا والٹدکی زبان سے نگلے ستھے ۔ المتدنے بولیے کردیئے ۔ شخ کبیر پچیس سال کی عربی بوڑھے دکھائی دینے گئے ۔ آپ کے بال بقید ہو گئے ۔ شخ عاجی چراغ شنخ کبیر کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے ان کے پاپنے سال لعدش خ کبیر بھی فوت ہو گئے۔

سنجره جنتيهي لكمام كحضرت سيدا سرف جها نظرج نبورك سيركه نف كع بعيد تھے وہی ترلیف تشرلیف ہے گئے ان ونول وہاں ایک کا مل جو گی رہتا تھا۔ اس جو گی کے پانچے سوچیلے ہروقت فضایں برواز کرنے رہتے ہے صرت کواس و گی سے واط پڑا۔ ہوگی نے کئی تسم کے استدماج سنعبدے اور حلے گئے . گرمین سے سرمیر جما تھے استرت مروارسے لیج جاتے. ہخرتنگ ہکرج گینے اپنی فنکست مان لی اور آپ کی فدمت مي صاصر بو كراسلام قبول كرليا . اورايت تنام چيو ل كو ايكام مديموكيا حضرت جہا بگیرنے جو گی کی قلیم گاہ پر ایک خانقاہ تعمیرکہ ای کے خاص گجرہ بنوا یا اورایک فرصت بخش ماغ کی بنبادر کھی۔ جے روح آما دے نام سے مشور کیا۔ وہاں سے شخ برلح الدین مرارکوسا کھ نے کہ چ بہت اللہ کوروا مر ہوتے جرمین الشریقین کی زیارت سے فارغ ہوئے توشخ ید یع الدین قووایس مندوستان آگئے گرمیار مترت جہا تھے مدینہ منورہ سے نجعت اسٹرٹ کوروا نہ ہوئے اور و ہاں سے لبندادسٹر لیت اود كرملامعتى ينتيح و مال سے روم پنتيج بهال صرت مولا ناجلال الدين رو مي رحمة التعليه كم سجاده نشين اور بليط سلطان دالاوردوسر مشائخ ونت كي زبارت کرتے ہوئے شام کوچلے آئے۔ دمشتہ میں صرت فحز الدین عواتی کی زیارت کی ووباره كممكرمه بيني اورج اواكرك بغداداك حضرت غوث الاعظمام الوحتيقه امام احدین حنبل رصنی النه عنهم کی زیارات بیعامزی دے کد کاشان جا پہنچے کیئے

TENNERAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PER

عبدالرزاق کاشانی رمنی الندعلیه کی زیادت کی و ہاں سے سمنان آئے۔ان داول آئے۔ان داول آئے۔ان داول آئے۔ان داول آئے کی مہیر ہوا ہی دندہ تھیں ۔ان کے یاس کچرعرصہ رہ کراس کی دلدہی کی ۔ پھر دہاں سے اجازت مے کرمشہدمقدس پنچے۔ا مام علی رصنا کے کاشانہ برمعت کف ہوئے اہنی داؤں امیر تمور گورگانی بھی صفرت امام علی رصنا کے مزاد بھر الوار کی نیاز کو آئی ہوئے اور اس میں مامز مورکہ کو آئیا ہوا تھا وہ صفرت میں مامز مورکہ قدم اوس ہوا۔
قدم اوس ہوا۔

ای سن سرت خوا جا تعداد اور اور اور اور اله الهرست الوست الهرت بخادا کے پاس صفرت خوا جا تقت بند ورس سره کی ذیارت گاه پر ما صری دی ایک عرصة کمک ہال قیام پذیر دیہ ہے۔ وہاں سے بھی خرقہ مخلافت ماصل کیا اور سوک نقت بندیہ کے مناصب ماصل کئے وہاں سے بھی خرقہ مخلافت ماصل کیا اور سوک نقت بندیہ کے میٹوں کی ذیارت کی وہاں سے جیل کر تزکستان پہنچے۔ اور صفرت خوا جراح الیوی کے میٹوں کی ذیارت کی وہاں سے قند ہا ر غزندی کی ابل اور بخارا سے ہوتے ہوئے متان پہنچے۔ متان پہنچے۔ متان سے جل کر پاک بین آئے مصرت خوا جرفر بالدین گنج شکر کے مزار کی ذیارت کی۔ وہاں سے دہلی پہنچے ۔ وہاں سے دہلی پہنچے۔ وہاں سے دہلی پہنچے۔ وہاں کئے۔ میں الدین اجمیری کے دو ماں سے دہلی پہنچے۔ وہاں صاحب کے دو ماں کئے۔

اجبر برخرلین سے دوا نہ ہوکہ دکن میں صفرت ببرگیبو دیا زرعة النہ علیہ کی فدوت میں صاحری دی و ہاں سے سرائیدیب و سری لنکا ، جا نکلے ، اور کچھ عوصہ کے لبدگرا کا طبیا واڑ کے راستے سے مہند وت ان آئے اور ارادہ کرلیا کہ اب عالم اسلام کے بزرگان دین کی ذیارت کے بعد سارے یو مغیر کے متنائخ کی ذیارت سے تنفیض ہونا چا بیئے کچھ عوصہ اکدام کونے کے بعد کبر اور سید علی ہمائی قدس سرہ کے ساتھ دنیا کی سیرکو روا نہ ہوئے ۔ اپنے پیرومر شد علاد الدین مؤرکی فدمت میں بنگالیں صاحر مجالس دہے صفرات جی مدان کے بترکات صاصل کئے مضرت میرعی مدانی کے مام مرانی کے دورت میرعی مدانی کے مام مرانی کے دورت میرعی مدانی کے

BOOK (ALIFERATE FOR FOR A LONG FOR

ساتھ سفرطی الارمن کے اندازیں کیا گیا۔ کتا بول میں تکھا ہے۔ کہ آپ نے اس سفر
میں ایک سوفہ بیران عظام سے باطنی فیضان عاصل کیا تھا۔ تیسری بارا وچ سفر لیت
بہنچ تو مخدوم سید مبلال الدین مخدوم جہا نیاں قدس سرہ سے بڑا فیض پایا ۔ حضرت
مخدوم جہا نیاں آج کک جارسو سے ذیادہ شائخ سے فیض پاچکے تھے۔ اس فیض
سے صفرت میں جہا نگیرا شرف کو لچدا لچدا حصد دیا گیا۔ اس دو مانی سیر کے لجد
آپ اپنے مسکن بہ آگر تیام فرا ہوئے۔

ایک دن صفرت پرمیرجها گیرا سروت قدس سرهٔ روح آیادیس تشرافی فرما سختے۔ بہت سے بزرگان وقت بھی عبس میں ہوجود تنے۔ ایک قلندرعلی نامی اپنے بانی سوقلندرسا عقبول کو لئے ہوئے آیا اور آئپ کی مجلس میں آئین پا اور لاطائل اور بے معنی گفتگو رہز وع کر دی۔ پوچھنے لگا۔ آئپ نے جہا نگیر کا خطاب کہاں سے بایا یا اور بے فرمایا۔ اپنے بیرومر شد قلندر سے پوچھا۔ آپ کی جہا مگیری کی تصدیق کیا ہے اور مجھے کس طرح لفتین آئے کہ آپ جہا نگیر بیر ہیں قلندر کی یہ بات سنتے ہی آپ کے جہرے پیملال کے آثار منایال ہوئے فرمایا۔ میں صرف جہا نگیر بی بہیں جان گیر بی جہا نگیر بی بین جان گیر بی بہیں جان گیر والی ہی میں اور جہا نگیر بی بہیں جان گیر اور وہی ڈھیر ہوگیا رجان لینے والل بھی ہوں۔ رہی بات سنتے ہی قلندرلیو کھڑا یا۔ اور وہی ڈھیر ہوگیا مریدا ور رہم ایس میں شور ہی گیا۔ قلندر کے تمام مریدا ور رہم ایس میں شور ہی گیا۔ قلندر کے تمام مریدا ور رہم ایس کی تدمول پر گر ہوئے۔ اور مرید ہوگئے۔ اور مرید ہوگئے۔

معارج الولایت میں مکھاہے کہ ایک دن صفرت جہا ٹگر انٹرف قدس سرہ کو جوگیوں کے ایک بت فانے میں اسلام کی حقا نبت پرمناظرہ کرتا بڑا ان لوگوں نے آپ کی ولا بیت کی بچی دلیل ربو ہان قاطع ، طلب کی ۔ آپ نے بتول میں سے ایک بیقر کی مورتی کو اشارہ کر کے اپنی طرت بلایا۔ وہ اسی وقت آپ کے قدموں میں آ گری اور صفرت کی ولایت کی تصدیق کا اعلان کو نے لگی اس کو امت کو دمکھ کم

ryywyr maddiniddidd dag

كئى بزاد مندومسلمان بو گئے۔

معارچ الولایت میں ایک اور واقع لکھاہے کہ صفرت جہا نگیراسٹرت کی زندگی سے لے کہ آخر تک آپ کے باغ میں کوئی جانور پیچھ نہیں کہ تا اتپ کے روضے سے مصل حوض کا بانی آج تک مکدر اگدلا، نہیں ہوا۔ آسیب زدہ میر آپ کے دوضہ پر نظر بڑتے ہی صحت یا ب ہوجا تاہے آپ کا اسم گرای بچھ کہ آسیب زدہ پردم کریں تو آسیب بھاگ جا تاہے۔

آپ کے وصال کا واقعہ کتابوں میں یوں درج ہے کہ صرت سیدجہا گارترن سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے محرم الحرام کی تنامیسویں تاریخ کواپنے وقت کے چیدہ پیمیدہ مثا نئے کو جمع کیا۔ ان سے ملاقات کی اور ایک ایک کوالو داع کہا۔ اپنے دینی بیٹے عبد المرزاق کوخوقۂ فلافت عطافر مایا۔ اور اپنا جانشین قراد دیا۔ نماز ظر کے لید قوالوں کو ہلاکہ محبل سماع منعقد کرائی۔ قال سعدی شیرازی کا بہ شعر ہوچھ دسے تقے۔

گربدست آو آ مدست آخسیم قُ در رُضینًا بُهَا جُری مت م داگر آپ کے ہاتھ سے میری ہوت آئی ہے قوہم نوشتہ قلم برداہی ہیں برستعرسن کر آپ برو جدطاری ہوگیا ۔اور ہے ہوسٹی طاری ہوگئی آپ اس قدر ترشیبے کہ حدوصا ب سے با ہر کھا ۔ایک کمح تسکیس ملی تو قوالوں نے یہ شعر مشروع کیا۔

خوب تدذیں وگرچہ بائشہ کار یا رخنداں آ مربجا نب مار راس سے بڑھ کراچھا کام کیا ہو گا کہ مار ہنتے ہوئے مار کے قدموں میں جاگھے )

NOT HAVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

سيرمبنند جال حيانان دا عال سيارو نگارخت ال را واپنے مجوب کے حس دیال کوجی محرکہ دیکھ ہے۔ عیرسکراتے ہوئے مجوب كوعال قربال كردے-) یا شعار سنتے ہی آپ کے دل میں آگ مگ گئی سیند دھڑ کتے لگامتی و شوق سے مرغ نسمل کی طرح تابی ہے۔ ماہی ہے آب کی طرح ذمین مید اوشف لگے آخرا كي آه نكالي اورجان جان ستار كے بير دكردى ـ انالتدوا نااليه داجول حفرت ميرهما بكيرا شرت قدس سرؤكي وفات تنائيسوي ماه محرم الحرام جو باغ آپ نے تعمیر کیا تھا۔اس میں دفن کئے گئے . صفرت نے بہت می قابل قار تصانبف بإد گارز ما نه هيوڙي - بښارت المريدين اور مکتوبات بهت مشهورېي آب كے مالات يرلطالف استرفى ايك مشهورومعردت كتاب سے۔ جورفت ازعالم دنبي بحبنت جناب ميرائزت سفيخ حق بير يبال انتقت ال آن سشروين عيال تدراه برقطب جهانكير امام مومنال ميرجها تكير + كمل عارت والاجها نظير وبه تكمار، DA-A

واصل کامل نثر لیت + ولی مهند میرجنت + سیدشر لیت سید

۸۰۸ میر میرجنت + سیدشر لیت سید

آپ صرت شخ نفیرالدین جراغ دہلی قدس مولا ٹاخواجگی قدسس سرہ نو سرہ کے خلیفہ خاص تھے مولا نامعین الدین عمرانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دیتھے اور صرت قاصنی شہاب الدین کے ات دمکرم تھے مصاحب اخبار الاخیار فرمانے ہیں جن دنوں صفرت مولای خواجگی دہلی میں زرتعدیم تھے۔ اور صفرت مولان معین الدین کے سامنے ذاتو آدب طے کئے ہوئے

تقے ساتھ ساتھ ہی شخ نصیرالدین محود چراغ دملوی رحمته الله علیه سے باطنی دور سکیماکرتے تھے مولانا معین الدین کو شنخ نصیرالدین محودحراغ دادی کے پاس ان كاجاناا ورتصوت كرموزها صل كرنا الجيانبين لكتا تقال إب انبين والماني سے منع میں کیا کرتے تھے۔ مگرمولا ناخوا علی کو دو توں سے عقیدت و مجبت تھتی وہ ان دو نوں بزرگوں کی قلبی بر کاش کی وج سے ابک گونہ عذاب میں تھے ایک دفعه ولا نامعین الدین کو ضیق النفس اور نے کا شدید عله بهوا -اطبارنے جاب دے دیا مولانا بھی اپنی ندئدگی سے مایوس ہوگئے مولانا خواعلی نے اپنے ات دمكرم كى خدمت ميں بنايت وروسے عرض كى حصنوراب اطباء آئے علاج ے عاج ہو گئے ہیں . اورعزیزوا قارب بھی آپ کی ذند کی سے مایوس ہو چکے میں۔اس ناامیدی کے عالم میں اگر آپ اجازت دیں توالٹ التجا کی جائے اوركسي مرد فداسے استدعاكي جائے وال دنول د بلي شهر مي حضرت شيخ فعيالدين محود چراغ د ملی تجاب الدعوات ہیں اگر آپ ایک باران کے پاس تشراف ہے عائي اورات معافرائين - بهوسكتا ب كهات كوات الترتعالي صحت عطا فروائے۔ مجھے کا مل یقین ہے کہ ان کی لگاہ کیمیا افرسے کا مل شفا مل جائے گی يه بات سن كراكرچه ولانا كا ول تو نهيں جا ٻنا تھا۔ مگرمرض كى شدت اورلاعلاج ہونے کی وجرسے رامنی ہو گئے اور صزت شخ نصیر الدین کی فدمت میں حاضر ہونے کے لئے تیار ہو گئے صرت شخ لفبرالدین جراغ داوی کو مولا تاکی بھاری کے علم مں آنے کی اطلاع ملی۔ تو گھرے اعظے اور آپ کے استقبال کے لئے آگے بڑھے اپنی فانقاہ میں لے جاکہ بڑے اعزازسے سچایا ۔ ہرقنم کے کھاتے دسترخوان پر سجادية. اورساده چاولول كاايك طشت سائة لاركفا يحردي كاايك ياله جو بظاہراً دم كى من والول كے لئے نقصان دہ ہے. بيش كيا اور فرما يا صرت

TOWNS United State Bredit Language

مولانالسم الله كيئے اور كها بيئے مولانا تے طوعًا وكر ما بيند لقي الحقائے اور منه ميں ڈالے ورستر خوال سميٹا گيا تومولانا كا دمه اور كھائسى ذور دل پر ہوگئى حتى كم آپ نے و ہال تے كودى . اسى وقت طشت لاكرر كھا گيا . اور كولانا كے سينے عبنے اور سفراتمام و كمال بائم زكل آيا . اسى وقت آپ كاسينه بلكا ہو گيا اور آپ كوسى منه كوسى كا ملہ ہوگئى آپ سے جے البدل كھر كئے . اور دوسر بے دل سے صحت منه ہو گئے اس دل سے مولانا معين الدين محروقدس مرة مرت بننے نھير الدين محروقدس مرة كے معتقدا ورعقبدت مند ہو گئے ۔

مولانا خواجگی نے نور باطن سے امیر تیمور کے دہلی پر علمہ کی خریایی۔ تو آپ کالیبی بن نشرلیف سے گئے کچھ عرصہ وہاں ہی قیام فرما ہوئے۔ آم زکار ۱۹ اور بی فوت ہوئے آپ کامزار کا لیبی میں زیادت گاہ خلق ہے جمرا مگی چول رفت زیں دار فنت سال دصس ل آس و لی متفق خواج صیب لی دل فرمود نیز خواج سیسکی نا می و لی ایز دی

آپ بھی صرت نصیرالدین محدد چراغ منتخ الحکم تھا نبیسری قد س سر فہ استہ کی سے مریدا ور فلیفہ ہوتی تھے اگر چرآپ کے اور صفرت مولا نا جوا جگی کے در میان مجت اورالفت تھی۔ گر آپ نے دہلی چوڑ نے میں مولا نا خوا جگی سے موافقت نہ کی حتی کدا میری تمید کی فرمیں دہلی بیر حکمہ آور ہوگئیں اور دہلی اوراس کے مضافات کو ماخت و تا راج کم دیا۔ مولا نا احداد را آپ کے رست تہ دارگر فتار کر سائے گئے تماضت و تا راج ختم ہوا

With the state of the state of

توآپ كوا ميرتيوركي سائے ميش كيا كيا- آپ كے إورشخ الاسلام جو حضرت مولانا برہان الدین غیتا فی صاحب ہدا بیرے درمیان محلس میں ہی سخت گفتگو ستروع ہوگئی۔امیرتمورنے کہاکرولا تابر ہان الدین صاحب ہدایہ تقے اوران کے لیتے كورج بنجيا ہے كروه در ماريس آپ سے اعلىٰ عبكہ ريبيطيس. مولان احد نے فرمايا كربر بإن الدين نے تو ہدا يہ لکھتے وقت فلال فلال مقام پيغلطي كي ہے عزت توعلم سے ہوتی ہے . كتاب سے نونہيں ہوتى - شيخ الاسلام نے جواب ديا كه وه مگر در کھائی جائے جہال صاحب مرابہ نے غلطی کی تنتی مولانا احد نے اپنے شاگردوں اور مبطيوں کو عکم دیا کہ وہ صاحب ہدایہ کی غلطیاں بیان کریں ۔امیر تنمیورنےصاحب ہدائیے کے احر ام اور شخ الاسلام کے مقام کی وج سے بات کا رُخ مورٌ دیا۔ اور کہا كرية موصنوع كسي اورمحلس مين الحفايا جلئ . مگر عيريه بات كسي موقعه رينه بهوسكي . مولانا احد تو د ہلی سے نکل کر کالی کوروا مذہو گئے۔ اور وہال ہی سہے ۔ مگر حضرت مولانا فرا على كرسا تقرح دورت اندمراسم فضا نبيس قائم ركها و آب و باس مي معرض میں واصل مجن ہوئے۔آپ کامزارمبارک بھی کالیی میں ہی ہے۔ وہ محل ا ما بت بھی ہے۔ اور مقام بر کات وحنات بھی بیربات بڑی شہورہے کہ آپ کے مزار ماک بروشخص صدق دل سے جالیس دن متواتر ما منری دے گا۔ اپنی مرا د بائے گا۔آپ کے سالاندعرس بربے بناہ ہجوم ہوتا ہے جن لوگوں کو آسے روعانی نسبت ياعقيدت ہے وہ دورورا زرائتوں سے مل كرينتے ہيں -

سینخ دین احد چیاز فصنل حندا دفت از دنیب بجنات النعیم همت محن روم مکمل رهلتش نیزاحب مدمتفی عا بدسلیم نیزاحب مدمتفی عا بدسلیم

ByMERU, and brillegill, orga

آب شخ صدرالدین مکیم کے فلص و بتول آب يج مدرالدين سيم و عن و من الدين سيم و من الدين سيم و من و و الدين سيم و من و و الدين سيم و من و و الدين سيم و من و الدين الدين سيم و البدائ زندگی میں دہلی کے مشہور علماء میں شار ہوتے تھے اور دہلی کی جامع مسجد میں درس قرآن دیاکرتے تھے۔ مگرجب حذب حقیقی نے التدکیا توشنے صدر الدین حکیم قتل مرہ الحكيم كے مرمد ہو گئے ریاصت اور مجابدہ اختیار کر لیا فقرد فاقدا و رمحنت كے اوجود کام نہ بناتوا یع مرشد مکرم کے سامنے فیکا یت کی آیے نے فرمایا تم کتابیں پڑھنا يرها نا كليولدو يوكتابي عبارى مليت بي بن البين ا واليا ہی کیا۔ مگر حند نا دراور لطیف کن بیں اپنے تھرس رکھ لیں ۔اس کے با وجود بھی آپ کے دل پرع فال فداوندی کے دروانے نظی سے۔ ہم کارشام کی تمام كتابي جع كرك درياك كنارے بيٹھ كئے اوركتا بوں كودريا بروكرنے لكے۔ سائق ہی آپ کی آٹھوں سے آنسو کے دریا بہدرے تھے۔ اس مالت میں آب كے دل كى تختى ما سواى النّركے نقش سے باك ہو گئى۔ اور سفى باطن بر رب المعبود كانقش مرسم بوگيا-اورتقورك بى عرصه بى كالمين وقت بى بو گئے. ہزادول طالبال حق آپ کی خانقاہ میں جمع ہونے مگے بنائج قاسم ہوی مبيات كفليفي في في محد عليلى تاج جنبورى آب كم مدين كي شاه عاشقان جناب موسلي آپ كى خلافت سے مشرت ہوئے ۔ شنخ عاجى جراغ مهند قدس سرهٔ ظفر آیادی جیسے مثابیرسلط طبقت میں آئے۔ شخ جال گوجر سینخ مظفر ملجى كے فليف مقصصرت شخ فتح الدك معاصر تقے-آب كے مريد باصفا

آپ کی وقات اللمظیمی ہوئی۔

جناب شیخ فتح الندمت بول چوح مکیتو د بروے عتنی باب بچو وصلت امام اولیا خاص بقر ما نور دین فتاح الواب احمد ما نور دین فتاح الواب

بب شخ سدالتدكييدار شخ عين الدين قبّال قدس سرة المتعال - قدس سرة كير مديهي عقادر فرزندهی والد مکرم کے علاوہ سدامیر ماہ بہرایکی کے بھی مربد تقادر ایک عرصہ تک آپ کی خدمت میں رہے اس دوراں بڑی مہ باضتیں اور مجا ہدے كئة اسطرح كمالات ظاہرى اور باطنى حاصل كئے۔ وہاں سے رفصت سے كوكنتور یں متوطن ہو گئے اورطر لقیہ ملآفتیا اختیار کر لیا سرعام سٹراب نوشنی کرتے **بھنگ کو** استعال میں لاتے علماء متہ نے آپ کے اس دویہ کی شکایت آپ کے والد مکوم سے کی۔ ضخ سعدالند نے آپ کو ان حرکات سے روکنے کی بڑی کوشش کی مگر جسطوف سے مانی لا ماجا آ۔ یا وضو کے لئے بھی مہیا کیا جاتا ۔ تو آپ کا ہا تھ لگتے ہی متراب میں نبدیں ہو جانا ۔ پھر شخ سعدا لندنے کہا کہ میرے سامنے کنویں سے بانى نكال كرلاؤ - جب كنويس سے يانى لاكريش كيا گيا تو يہ بھى متراب بنا ہوا تھا عجر دریاسے بانی منگوا یا گیا۔ مگروہ بھی آپ کا ہا تھ گئتے ہی نثراب ہو گیا۔جب بیہ صورت حال د کھی تو انہیں اپنے عال برچکیو "دویار

حضرت شیخ سعداللند کا دقت رحلت آیاتو آپ کا بڑا بیاسید معین الدین موجود عقال آپ نے اس مقرابی واست عقال آپ نے اس مقرابی واست عقال آپ نے اس مقرابی واست فاجرا ور برعتی عین آلدین کو سی بلالاؤلیسین الدین اس دقت مقراب خارد بی ملطمے

TO PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

سے۔ حیب والد کی طوف سے آنے والے آدمی کو آتے دیجھا۔ تو ساقی کو کھنے گئے ایک آخری بیالہ بپا دو۔ اب ہم پیٹر اب بند ہونے والی ہے۔ ساقی نے پیالہ بھر کر دیا۔ آپ نے ہی کر مٹرا ب کی صراحی نہیں برد سے مادی اور اسے توڑ کر اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہو گئے بھٹرت بننے سعداللہ نے خرقہ فلا فت اور دوسرے برکات ان کے حوالے گئے۔ اور خود واعی اجل کو لایک کہا۔ عین الدین والد کے مرف کے بعد سجاد و مشخیت ریمند نشین ہو گئے۔ پا بندی شریعیت کو نے لگے اور اسے سے بڑھ کر تصور نہیں کیا جا سکتا۔

یسے عین الدین کاسال وصال سلام الم است کامزار کنتور میں ہے۔ ایپ کامزار کنتور میں ہے۔ ایپ کامزار کنتور میں ہے۔ بیار میں الدین ولی ہادی قت ل

زدنیا سوئے جنت گشت پدرور عیال سندطر فه سال انتقالش زنورالعسین عین الدین مسعود

DAYY

میرسید محکمی و دراز بن سید و سف جینی و باوی قدس مرا این خواجری فی سیر و دراز بن سید و سف جینی و باوی قدس مرا خواجری فی سیر الله نام و در الله به میرسید می در می در محت الدّ علیه کے فلیفه فاص محقے وقت کا دلیائے حق اور مثنا رئح میں شار مبوتے تھے سیادت نجا بت کرامت میں جا مع تھے ایب اولیائے جین ایل بہشت میں ایک فاص مغرب، طریقت ، کے مالک تھے ۔ امراد حقیقت اور طریقیت میں بیا کے خال میں گذاری گرشنے نفیر الدین می ووراغ ما ہروانے جاتے ہے ابتدائی دندگی و ملی میں گذاری گرشنے نفیر الدین می ووراغ ما ہروائے و مال کے بعد دکن چھے گئے و ہال آپ کو بڑی مقبولیت ماصل ہوئی اور دموری کے دورائے اللہ کے دورائی کے دورائی اور کی میں گذاری گرشنے نفیر الدین می کودراغ دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کورائی کی دورائی کے دورائی کورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کورائی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کرائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی در کی دورائی کی در کی دورائی کی در کی دورائی کی دورائی کی در کی دورائی کی در کی در

gravious angloide distribution anglo

اس ملک کے فرد و کلال آپ کے مربد بنت نگے۔ ہزادوں لوگ آپ کی مجالس کے
التر سے فدار سیدہ بن گئے۔ آپ کاسلسلہ آج بک و کن ہیں دائج ہے حضرت
سید محد گیبو دراز قدس سرہ کی منہ رت کی ایک بڑی وجہ بیجی ہے کہ ایک دن
وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اپنے پیرومر سند شنخ نفیرالدین محود چراغ
دلوی کی پاکی اعظائے دہلی کے بیدو نق بازاد سے گزرد ہے تھے۔ آپ کے سرکے
طیع لیے بال لٹک کر پاکی کے بیچے ھیٹس گئے۔ آپ اوپ واحر آم کے بیش نظر
ان بالوں کو نکا لئے کی بجائے یا کی کے ساتھ ساتھ دو ڈرے دہے۔ اور ایک لبا
فاصلہ چلتے گئے مصرت شخ چراغ دلوی کو آپ کی اس کیفیت کا علم ہوا تو آپ
ہزایت فوش ہوئے اور صرت گئیرو دراز کی اس کیفیت کا علم ہوا تو آپ
شعب رکھا۔

مركومريدكتيدگسيو درازت والندخلات ميت كه اومشق بازندا

آپ کے دیول میں سے ایک شخص شیخ محد نامی تھا جس نے آپ کی مجالس کی گفتگو پر شتل ایک کتاب د ملفوظات ، ترتیب دی اوراس کا نام جوامع الکلیم رکھا۔ یہ کتاب بڑی لیٹ داور مقبول ہوئی۔ اور چیٹ تیدمشا نخ اسے اپنے مطالعہ میں رکھتر تھے۔

معادج الولايت كے مولف نے مکھاہے كديد محركسيود داز قدس سر فر محمد من معادج الولايت كے مولف نے مکھاہے كديد محركسيود داز قدس سر فر محمد ميں بيدا ہوئے اور محمد من فرت ہوئے ۔ اس طرح آپ كی عمرا كي سوپا پنج سال مقى جي آپ كا دصال ہوا ۔ آپ كی وفات فيروز شاہ بن غياث الدبن بن

and the control of th

على عِرْضُ صفرت كيو درازكا مريد بوكا في فداك تم ب وه زند كي بي عشق باز بوكا -

محدثاہ بن سلطان علاوالدین ہمنی کے عہدا قتدار میں ہوئی۔ آپ کامزار میر انوار دکن میں کلیر کے مقام پر ہے۔

DAYD

حضرت سيدمحد مسيود دازابني وفات سامك سال يسطي متره جادي الافل المعظم موتع ميس مي ميد خصر خان بن مك سلمان جرد بل كے باد شاہ تقے سات سال وو مینے اور دو دن حکومت کرنے کے لیدد بلی میں فرت ہوئے اور دریائے جتا کے کنارے بقام کئی ضرمیں و نن ہدئے۔ یہ باد شاہ خاندان ساوات خضر خانیا کی ملطفت كاباني تفا اس كم منقرحالات يه بن كرخفرفان ناصرالدين محود شاه تفلق كے زمان اقتداديں ملتان كاكورنر تقا حب امير تنمورنے بندوستان برحمد كيا نوالس نے تیمور بادشاہ کی بڑی خدمت کی اور بڑے کارنامے سرانجام دینے۔ امیر تیمورد ایس جانے لگاتو تمام مقبوضه علاقے خصر فال کے والے کرے گا۔ مگر گجرات اور مالوہ كى حكومت فيرورْشاه بليجى كودے كيا - خيانچيشاه رخ مرزا جواميتموركا بيا عقالك زمانے تک بیمکومتیں قائم رہیں ۔ اور سکہ اور خطبہ تنجورا ور نشاہ رخ کا ہی جیت ریا وشاہ سخادت اوربهادري مي برامشهور تقاادرايني رعايا كه آرام كابهت خيال ركفتا تقاء اس کے زمانے میں سادا مندوستان مرا خوشخال دیا۔ عام ہوگوں کے دل بادشاہ

ermsupplembalische

کی عبت سے پڑتھے۔اس کی وفات کے بعد معز الدین - ابدالفتح - مبادک شاہ تخت نشین ہوا۔

ہے بھی شنخ فیر الدین چراخ دہوی مشخ فیر متو کل کنتوری قد سس سرہ نہ کے خلیفۂ اعظم تھے۔ آپ کے والد ہرات کے علاقے سے ہندوستان میں آئے اور تصیبُدا ج آبی میں قیام کیا۔ اور آپ کوشنے نصیر الدین خرقۂ خلافت ملا

ایک دفوراک بہڑا ہے ہیں اپنے جرب ہی بیٹے بوٹے تھے۔ جرک کوشیخی لگاکہ بندد کھا ہوا تھا۔ آپ نے اچا تک دیکھا کہ ایک ہوگی اپنے تمام بدن پر خاکسر لے ہوئے جرب کے کونے بیں بیٹھا ہواہے۔ حضرت شنے نے وہنی نظر ڈالی معلوم کیا کہ یہ جگی اپنے تقر ن سے بہرے جربے میں آبیٹھا ہے۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توج یہ جوگی اپنے تقر ن سے بہرے جربے میں آبیٹھا ہے۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توج مدی اور اللہ اللہ کا جماب دیا جملی نے آگے بڑھرکہ آپ سے مصافحہ کیا اور صفرت شنے سے ایم کرنا منزور عکی بھوٹ نے برطوت ہرچیز سے کوئی اور اللہ مولوث ہرچیز سے کی کہ کا جماب دیا جملی نے آگے بڑھرکہ آپ سے مصافحہ کیا اور حضرت شنے ہوئے برطوت ہرچیز سے کوئی پرواہ سنگی۔ جوگی نے سیجھا کہ شنے بے پرواہ سا کہ دی ہے گئے برطوت ہرچیز سے کے قدم جونے اور کہنے لگا میں قومرف آپ کو آٹر ار میلی سا آدمی ہے۔ آگے بڑھا شنے کے قدم جونے اور کہنے لگا میں قومرف آپ کو آٹر ار میلی سا آدمی ہے۔ آگے بڑھا مسلمان ہوا اور شنے کا مربد ہو گیا۔ ایک ون شنے نے جوگی کو کہا اب دہی کام کر د جوگی ہے بڑا زور لگا یا گرکوئی چیز سونے کی نہ بن سکی۔ اب دہی کام کر د جوگی ہے بڑا زور لگا یا گرکوئی چیز سونے کی نہ بن سکی۔ اب دہی کام کر د جوگی ہے بڑا زور لگا یا گرکوئی چیز سونے کی نہ بن سکی۔ اب دہی کام کر د جوگی ہے بڑا زور لگا یا گرکوئی چیز سونے کی نہ بن سکی۔ اب دہی کام کر د جوگی ہے بڑا زور لگا یا گرکوئی چیز سونے کی نہ بن سکی۔

ایک بارعز بینامی ایک آدمی مفرت شنخ کی فدمت میں ماضر ہوااورعرض کی کرچے علم کیمیا آتا ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کوسکھا دُول لیکن صفرت شنخ نے انکاد کردیا وہ کہنے لگامیرے پاس مقور اسا اکسیر موجودہ ۔ بید کھر میں۔ اس سے ایک ذرّہ ایک من بوہ برچینکیس تو وہ سونا بن جائے گا۔ شنخ نے اپنے بھا شجے ایک فرّہ ایک من بوہ برچینکیس تو وہ سونا بن جائے گا۔ شنخ نے اپنے بھا شجے

manusumali talbada.org

علاؤ الدین کو بلایا ورکہا کہ استخف کو دھکے دیے کرگاؤں سے نکال دور آپ کی و ڈاٹ مخت میری میں ہونی اور آپ کی عمرسوسال سے بھی ذیا وہ مقی ر

> چون محد سشیخ متو کل ابین دفت از د نیالعبندووس بین گفت سرورسال نقل آنجنا ب مرسند کا مل محسمد ایل دین

آپ شخ افتیارالدین عمرا پرجی کے يشخ بوسف بده ايرجي فدس سرة :- مربدا ورفليفه مخ حفزت مخدوم جهانیاں سیدجلال الدبین اُچ مشراهی اور شیخ صدر الدبن راجن فعال سے بھی خرقہ فلافت ماصل كيا تفاداكرچ بيدوونول بزرگ ملديد مهرور ديا كے عظيم من ترج تھے. إس طرح شنخ بوست كومهروردى اورحينى دونو ل سلكول سے فيض ملا تقا۔ معارج الولا ببت كے مصنف لكھتے ہيں كہ شنج يوسف ايرچي كے آباؤا مداد خال<sup>ا</sup> کے علاقے سے ہندوتان کے علاقے سے آئے اور بہاں ایر ج کے قصبے میں کونت مِذريه بهو كمي الله تعالى في شخ لوسف كوا وليا والله كى محبت سے برا فيض بخشا۔ بڑے بلند مقامات پر پہنچے اور بڑے صاحب کوامت بزرگ ہوئے۔ آپ مرمدول كى تربيت بين برك بي مصروت رہتے حصرت امام محد عز الى رحمة الندهليه كي منتهد كتاب منهاج عابد بن كا فارسى ميں مراا چيا ترحمه كيا. مخدوم محد شيخ سازنگ آپ کے ہی خلیفہ اعظم منفے۔ آپ نے صرت بننج اوست سے فتوحات مکتبہ بڑھی۔ تاریخ محدی کے مصنف بھی آپ کے مربد بھے اس کتاب میں شخ لوسف رحمة الله کی بهت سی کوا مات درج بین -

WESTER HER AND A PROPERTY OF THE PROPERTY OF T

معادج الولايت بين لكها بي كمه ينخ بوسف ۱۳۸۸ بيجري مين فوت بهو لخاس وقت توت خان نفت منادم وقت توت خان المرادم و فن كيا ماده كي باد شاه في كي ماده المالي شان گنبد تعمير كروايا.

پرسف وين نبي سنيخ نه مان رفت از و نيا چه در باغ جنال رفت از و نيا چه در باغ جنال گفت سه ور سال نقل آنجناب گفت سه ور سال نقل آنجناب ايوسف نمان في محسبوب جهال

اپ اہل طریقت کے اُت داوراد ہا۔
مین احمد عبد الحق رود لی قد س مرہ استفیقت کے نبلہ تھے معرنت کی
دموز کے اُتف اور حضرت بین عبلال الدین یانی بیٹی کے خلیف اعظم تھے بچین سے
می الند کی محبت اور عشق سے سینہ مرشار تھا بصرت مرشد کی محبت سے پہلے ہی
بڑی دیا ضین کرنے رہے حب شیخ جلال الدین کی خدمت میں ما صریح کر مرید
ہوئے تو بڑے مبندمقامات اور کرا مات کے مالک بن گئے ۔ پیرومرشد کی دفات
مے بعدان کی مندار رشاد پر علوہ و فرما ہوئے۔

ابھی آپ کی عمرسات سال بھتی آپ کی والدہ انہیں نماز ہم کے لئے اسھایا کر بتی ہجیں۔ لئے اسھایا کر بتی ہجیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا آپ والدہ سے چوری چوری اُسھ کہ گھریکسی کونے میں چلے جاتے اور نفل پڑھنے گئے والدہ کو پتر علیّا تو مجست کی دجست انہیں الساکہ نے جاتے اور نفل پڑھے بکہ آپ کے دل میں السدگی مجست موجز ال تھی بارہ سال کی عمر میں اپنے گھرسے نکلے اور السدگی طلب میں دہلی پنہے۔ اُن دنوں آپ کے سال کی عمر میں انتہ گھرسے نکلے اور السدگی طلب میں دہلی پنہے۔ اُن دنوں آپ کے بھر سے بھائی تقی الدین ایک دینی مکتب کے سر را وہ تھے وہ بھے دانشورا ور عالم بھے دوہ بھے دانشورا ور عالم

www.mahaabah.ang

ناضل انسان تقے - اس کمتب میں آپہنچے - تو آپ کے بھائی نے آپ کوظا ہری علم کی گا ہیں پڑھا ناسٹر دع کیں۔ مگر آپ نے کہا کہ مجھے علم معرفت سکھا دیں۔ چو ککہ آپ ظاہری علم سے ول جبی تہیں رکھتے تھے ۔ مدرسہ چیوٹر کرصح ااور بیا بان میں نکل جاتے اور اللہ کی عیادت میں مشغول رہتے ۔ وہ ایک عرصہ مک اسی حالت میں ہے آپ کو الہام ہواا ور آپ فی ٹبانہ حکم کیا تی بیت پہنچے ۔ وہ شنخ جلال الدین پانی بتی کی خدمت میں رہ کرعارفان حق میں شار ہونے گئے ۔

شخ جلال دین مانی یک کوشخ احرعبدالحق کے آنے کی خرہوئی آپ نے اپنے خاوموں کو حکم دیا کہ آج اعلی قسم کا کھا ناتیا رکیا جائے۔ اوروسیع پیانے بریر خان . كيها يا جائے - كها نے ميں مردوا ورحوام چيز س تھي دكھ دى جائيں -اورسائھ بى بہت عمدہ کھوڑے جن برزری زینیں آرا سنہوں ہارے دروازے کے سامنے کھرے كردينے وائيں. آج بهارے پاس ايك اليامهان أر اب حس كاامتحال ليناب جب سارے انتظامات ہو گئے۔ دستر خوان میکھانا لگاد باگیا۔ شخ احرعبدالحق آپ کے دروازے بیانیج - توآب نے دیکھا بڑے عمدہ گھوڑے سونے کی زینوں کے ساتھ تیار کھڑے ہیں دل میں خیال آیا کہ جو تخص اتنی شان وسٹوکت سے رہتا ہے وہ ونیادارہے اُسے محبت المی سے کیا واسطہ۔ تاہم آگے بڑھے دستر فال کھا كراس يرطرح طرح كے كھانے د كھے ہوئے ہى اور سراب كے برتن بجرے ہوئے میں اور دوسری کئی مکروہ چیز ہی بھی موجود ہیں۔ وہیں سے والیس ہوئے۔ اورسال دن چلتے دے۔ شام ہوئی تو لوگوں سے بچھاکہ جس تنہر س سنجا ہوں-اس کا كيانام ہے۔ وكوں نے بتا ياكم يانى بت - خيال آياكم شائد ميں داسته مجول كيابول رات شہر کے باہر راے دہے میں ہوئی تو دوبارہ پانی بہت سے دوا ما ہو لئے۔ سارادن چلتے رہے شام کو ایک منہر میں بہنچ عورسے دیکھا تو وہ شہر مانی میت ہی

The state of the s

عقا بميرے دن بھرشرسے تلكے اور الكي طرف دوا نہ ہوئے الك البے جلكل مي جا پیٹے جہاں راستہ بھول گئے۔ بڑے پرسٹان ہوئے ایک فشک درخت کی مہنی ہے دیکھاکہ ایک خولصورت سانوجوان سرنیجے جھکائے بیٹھاہے۔اس سے بوچھا کے يوان آيا دى كارات كدهر ب- اُس نے كہاكہ تم راسته مجول چكے ہو۔ ميح راسته شخ جلال الدين ياني يتى كے دروازے سے بجول آئے ہواب كدهر جاؤ كے-الرتبيں میری بات پریفین نه اسے تو وه سامنے دیکھوده و دوشخص آرہے ہیں اُن سے پو پھ لینا ۔ شخ احرعبدالحق چندقدم چلے دیکھاکہ دوربزلویش آدمی آرہے ہیں۔ان کے نز د بک جاکسلام عرض کیاا ورصیح را ستہ بوچیا۔ اُنہوں نے بھی کہا کہ صیحے راستہ تو مت سنخ چلال الدبن مانی بنی کے دروا زے سے سی مجول آئے ہو۔ شخ کو لیقبی ہو گیا كرمجه سے علطى ہوئى ہے۔ يہ مجھے غيبى رسمانى مدرسى ہے۔ خيالات ميں تبديل أنى تووالیس یانی بت کوچل بڑے حضرت مخدوم جلال الدین کی خدمت میں ما صر ہوئے اس وقت اپنی ٹوپی اُتار کرخوا جشمس الدین ترک رحمته الندعلیہ کے مزار کی گردیں لبدبط د ہے تھے ۔ وہی ڈیی شخ احد عبدالحق کے سربدر کھی نان اور علدہ عنا بہت فرمایا عرمد بہوئے۔ آپ نے فرمایا۔ شخ احد تمہارے دل میں ال چزول کی تمناعقی اس لئے پیچیزیں مل گئیں۔ آپ نے از راہ تصدیق تین بارحیٰ حق کما بصرت يشخ جلال الدين في مجري جواب من نين مارح حق حق كما أتب كام عقد مكرا اور مقور ہے ہی وقت میں آپ کو تمبل کے مدارج طے کروا دیئے اور خرقہ خلافت عطاكيا اور فرمايا ميں نے اللہ سے دعا كى تقى كروه ہمارے سيلے كوتمبادى وساطت سےجاری دکھے خیانچرالیا ہی ہواہے۔

شخ اصرعیدالی روول کے ہزارون شہورخلفاد ہوئے ہی اور آپ کے لاکھوں مربدوں نے آپ کی ترمیت سے بڑے ورجے حاصل کئے ہیں، وہ ویٹا

www.madhiibah.orgi

کے تمام ممالک میں آپ کے سلطے کونے کہ پہنچے عرب وعجم سے لے کر چین اور روس مک بھیلتے گئے یو رہنیا ہیں الیبا ملک بنہیں جہاں شیخ احد کا خلیفہ دہنیا ہو۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام شیخ احد محد عارت تھا اور آپ کے ایک پوتے شیخ محد بن عارف بھی صاحب کمال ہوئے ہیں ۔ شیخ عبدالقدوس گنگوھی بن اسما عیاض فی شیخ جلال الدین محمود تھا نمیسری ۔ شیخ عبدالنفوراعظم بودی اور شیخ جان محرج نہوری شیخ جلال الدین محمود تھا نمیسری ۔ شیخ عبدالنفوراعظم بودی اور شیخ جان محرج نہوری جیا سے شیخ اور دقت کے اولیا ، اور دقت کے اولیا ، اسلامی الی سیار پیشنیت سے آگے نکل گئے ۔ ہمرا کی خلیفہ سے علیے دہ سلسلہ جاری ہوا۔ سلسلہ عالی مصابر پیشنیت سے آئی احرع بدالی کی ورا طب سے ہی بھیلا ۔

یشنخ عبدالقددس گنگوهی نے اپنی کتاب انوارالعیون میں آپ کے حالات اقوال کرامات اور مقامات مکھے ہیں۔

معاد چالولایت کے مفتق کھتے ہیں کہ شنج احد عبدالحق سیدنا فاروق المظم رصنی المتر عنہا کی اولادسے تھتے۔ آپ کے دادا بزرگوارشنج داو دصرت عرضی للہ تفالی کی اولاد میں سے تھتے اور عرب سے جیل کہ بلخ ہیں سکونت بذیر ہوئے۔ ہلاکو فائی کے حلے کے لید چند ساتھیوں کو لے کہ مہندوت ان پہنچ اور سلطان علاؤالدین خلجی مجر ایس وقت دہلی کا بادشاہ تھا کو سے۔ آپ کے ایک پوتے شیخ تھی الدین تھے اور دوسر کے کامزار تصبید دودلی ہیں ہے۔ آپ کے ایک پوتے شیخ تھی الدین تھے اور دوسر کے مشیخ عبدالحق۔ دونوں اپنے زمانے کے مشہور تھتداء ہوئے ہیں۔ شیخ تھی الدین کھا اور دوسر کے منتب و رفقتداء ہوئے ہیں۔ شیخ تھی الدین کھا ور دوسر کے منتب و رفقتداء ہوئے ہیں۔ شیخ تھی الدین کا میامی علوم کے منتب و مقتل کے مشہور تھتداء ہوئے ہیں۔ شیخ تھی الدین کا میامی علوم کے معلوم میں عالم و فاصل تھے اور د ہلی میں دہتے تھے۔ شیخ احد عبدالی باطنی علوم کے علوم میں عالم و فاصل تھے اور د ہلی میں دہتے تھے۔ شیخ احد عبدالی باطنی علوم کے عالم تھے اور اپنے وقت میں اُن کا کوئی تھی تانی نہ تھا۔

سیرالا قطاب کے مستف مکھتے ہیں کہ حب شیخ احد عبدالحق کے گھریں بہلابٹا بیدا ہواتو اُس کا نام عزیز دکھا گیا۔ بیدا ہوتے وقت اُس کی زبان بہت کا نفظ جاری

unamumakirinah...arg

تقا۔ جو تمام عاضرین نے سُنا۔ اس سے بڑی کو امات ظاہر ہونے لگیں۔ ایک دن اس سے ابھی کو امت ظاہر ہوئی کرسادے ستہریں شوریج گیا۔ شیخ احر عبدالحق نے پوچھا پر شودیج گیا۔ شیخ احر عبدالحق نے پوچھا پر شودیج کی امت کا ظہور ہوا ہے جس سے تولد میں ہوگا ہوا ہے۔ آپ نے فرایا ہمادے گھر میں شور نہیں جا ہیئے۔ گھرسے با ہر نکلے قبراتنا پہنچے۔ اود ایک جگہ نشان لگا کو فرانے گئے کہ ہمادے عز بذیعے کی قبر بیبال ہوگی جا جا گا ہو کے اس لڑکے کے لید آپ کے ہال یکے بعد دیگرے میں بیٹے پیدا ہوئے۔ جو بچے بیدا ہوتا اس لڑکے کے لید آپ کے ہال یکے بعد دیگرے میں بیٹے پیدا ہوتا اس کے مقدسے حق حق حق کی آواز آتی جس سے ساسے متہر میں بنوری کے جا ا، آپ دعا کہ آپ کا وہ بیٹا بھی فرت ہوجانا۔ آخر کا رآپ کا

بیا حس کا نام عارف نفازندہ رہا اور بٹسے ہو کر بڑے مبند مقامات بر پہنچا۔ شخ احد عبدالحق اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں مجد بین تشریف ہے جاتے ہاتھ میں مجا ٹرو ہوتا اور ساری معجد کو صاحت کرتے پیسلد بچانش سال بک جاری رہا آپ

الله کی ما دہیں اتنے مشغول رہتے کہ آپ کو یہ بھی معلوم نہ ہمد تاکر مسجد کا راستہ کو ان سا ہے۔ دان ہے یا را ت ہے کو ان سام ہینہ یا کو ان ساد ان ہے ۔ جب سفر پر جاتے تو مربد

ا کے آگے علی حق حق کے نغرے بیند کرتے روانہ ہوتے۔ یضخ اسی آوا زیرِ قدم اعطالتے جاتے۔ آج تک اس سلسائہ عالیہ احدیہ چٹنتیہ میں یہ بات جاری ہے کرآپ کے مرید

بعدد ان معال صله ما ميرا مديم بليد بن يرب بال بارى بدا بعد وه ايك دوسر كون ون كيت بي جب وه

کسی کوخط مکھتے ہیں نوخط کے سرنامے پرتمین بارحق می حق محد دیتے ہیں۔ اسس فاندان میں آج مک یہ رسم جاری ہے۔

بعض علما دکوام نے اس طریقے کا دکو خلاف منت قرار دیاہے۔ چنا نچھاس لوکھ کے اکثر علما رومشائخ نے اِس عادت کو مھپوڑ دیاہے لیکن ابھی کم بعض صفرات اپنے خطول پر تمین مارحق حق حق مکھ دیتے ہیں۔ شخ جلال الدین نے شنج احد کو

nagajumedalehigih.

عبدالی کاخلاب د باخاا دراس خاندان کے اکثر مربد کلمُ حق کھتے تھے۔ اور عشق و مجت میں حق حق کرتے جان دیتے ہتے۔

سیرالا تطاب بن ایک اور عگر براکھا ہوا ہے کہ ایک دن شنے احمر عبدالی نے اپنے دوستوں کوفر مایا کہ خواج اسحان گازو ونی کی خانقاہ بدائی جوچرا نع جل دیا ہے فوہ قیا مت تک روکشن رہے گا۔ سم بھی آج ایک دیگ بیکا رہے ہیں جس سے قیامت لوگ کھانا کھاتے دہیں اور اس دیگ سے کھانا ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک دیگ منگوائی اور دیگ وال بررکھی نے آگ جلائی اور کھانا برائ سروع کردیا اور دیگ کوراستے میں رکھ کرآ واز دی کرچشنی سیال سے گزرے گا وہ بیاں سے اور دیگ اور کھانا کھائے والے اس برکی نہ ہوتی تیرے میں ناکھائے گا۔ لوگ اُسی دیگ سے کھانا کھائے جاتے اور اس میں کمی نہ ہوتی تیرے دن کھانا کھائے اے جدالی اللہ تعالی اراز ق ہے وہ لوگوں کورزی دینا جاننا ہے۔ تواس کام سے باز آجا۔ یہ کہا اور دیگ دیگ دالی سے شیجے اتا دی ۔

کام سے باز آجا۔ یہ کہا اور دبگ دیک دان سے نیچے اتار لی۔ شخ احمد عبدالحق رحمتہ التٰدعلیہ بنیدرہ جادی الثانی آٹے سوھیٹیس ہجری میں

فوت ہوئے۔

مشیخ عیدالحق چر رفت ازداد دهر مشیخ عیدالحق چر رفت مقتدائے اہل حق مقتدائے اہل حق ۱۳۹۸ هم ۱۳۹۸ هم اللہ محق سال وصل شی اد مجد اند ہرحق

آپ شاہ فیروز کے نز دیکی رسشتہ دار میں شاہ فیروز کے نز دیکی رسشتہ دار ... شخ ستیم رضال میک رحمت الله علیہ استھے ۔ ایک عرصہ تک ا غنیا اورام ادر کا انداز میں زندگی بسر کی ۔ اتنے متکبر۔ ورشت نو۔ اور متکبر نے کہ کسی کو آپ سے

بات کرنے کی جرائت مذہوتی تھی۔ اچانک شخ دکن الدین بن شخ شہاب الدین الم کی نگاہ پڑی۔ تو آپ کے مریم ہو گئے۔ مرو قت خوف المی سے رو تنے دہتے بسلم چنید میں سے آپ کے علا وہ کسی نے اسرارا المئیر کو فاش نہیں کیا اور دنہی جذب وحتی کا اظہار کیا حس قدر صفرت شخ شیر فال نے کیا تھا۔ آپ کے آ نسواس قدر گرم تھے۔ اگر ایک قطرہ کسی کے ہاتھ برگر پڑتا تو جل جا آب نے علم تفتوت و قوید میں جندگراں قدر کتا بیں کھیں اور امیر ضرو کے دیوان کے جواب میں ایک ویان کھی اور مراق الغاد فین لوگوں میں بہت مقبول و مشہور ہوئی کی کتاب یوسف و د آبی اور مراق العاد فین لوگوں میں بہت مقبول و مشہور ہوئی کے آپ کو مقبول الند کا خطاب ملا تھا۔ آپ کی وفات السم میں ہوئی تھی۔

ستیرخان چیل نه دار فانی دهر یا فت و صلے بعت رب سجانی دل بسال دصسال اسے سرور گفت سنیر دیر یز دانی

PAMA

صرت سنیرخان دهم الله علیه کی دفات کے ایک سال بور محصی میں بید معزالدین ابوالفتح مبارک شاہ بادشاہ میراں صدرا و رفاصتی عبدالصور کے ما محتول قتل ہوا تھا۔ اور مبقام کو شلہ جسے اس نے تعمیر کرایا تھا۔ و من کر دیا گیا۔ اس نے تیم سال اور ایک ماہ حکومت کی متی یہ با دشاہ خوسترو کی۔ نیک سیرتی اور خوش فلاتی میں بڑا مشہور محتا اس کے قتل کے بعداس کا براور زادہ محد خان تحق شین ہواا ور محد شان تحق نشین ہواا ور محد شان تحق شین ہواا ور محد شان محد شاب سے مشہور مہوا۔

پوکش مطلوم زین د مبرید امت مبادک سشاه و الاجاه مقبول بسالس گو ا من د مبر بوا تفشنخ وگر و الی دین سلطان مقتبول وگر سالی دین سلطان مقتبول

آپ صرت يد محود جراغ من فقوام الدّبن في سهرر دي قدس سره د دېوي د همة الله عليه كفليفه تقے گرابدیں صرت محدوم جہانیاں سیدهلال الدین کی خدمت خاص ہو کرمر مد سوئے اوراس طرح اوج سترلف بين دوحاني تربيت عاصل كرك مبند مقامات برينج آپ بڑے مبلیل القدر مزرگ تھے۔ آپ کے مقامات اور مراتب رِببت کم او گون كى رسانى موى ب- أب كى ملفوظات مين مكهاب كدايد ون حفرت سينيخ قرام الدبن محلس مهاع ميں بلطے تھے ۔ مگرسماع ميں وہ ذو ق پيدانه ہوا . جوہواکڙما تَمَا آبِ گُفرآئے۔ فرمانے لگے۔ آج مجھے ماع میں ذوق نہیں آیا۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کو نی البی چیز ہے جس کا بیا تنہ ہے۔ گھروا یوں نے بتایا۔ البی کوئی چیز بنیں آئی۔ آپ نے تلاش کیا۔ تو گھر میں بانے گڑ کی ایک ڈلی بڑی ہوئی تھی۔ جو آپ نے علاج کے لئے منگوائی عقی-آپ نے گڑا اٹھایا۔ اور ماہر عاکر غریبول میں تقتیم کر کے حکیس ماع میں آئے جلیے -اس طرح آیا اس ذو تن سماع سے محفوظ ہوئے ۔ حيل كي المنس طلب عتى -

کتے ہیں۔ آپ کے پیرومر شدمخدوم جہانیاں قدس سرہ کی و فات کا وقت قریب آیا۔ تو آپ صرت قوام الدین کو بلاکر لوچھا۔ کرمیرے بعداس سلد کی مجادگی کے دینی چاہئے گئے حضرت سید صدر الدین کے لئے صرت سید صدر الدین

راجن قبّال سے زیادہ موزول دوسرائٹف منہیں ہے۔ چانچے محدوم جہا نیاں نے شخ قرام الدین امین کے متورہ سے ایسا ہی کیا۔سیدصدرالدین راجن قبال کو سجاده نشین بنایا مگرسا تقربی اپنے دوسرے فرزندمیرسیدنا صرالدین کو بھی تبرکا خرقه ٔ فلافت سے نواز ا بصرت میدنا مرالدین کی والدہ نے جیب بیروا تعدا شما توفر مايا - ضخ قوام الدين نے اپنے متورے سے ميرے بيٹے كو سجاد كى سے محروم كرديا إ- الله سعين عبى عبى دعاكم تى جول كرشخ قوام الدين سجاده نشين بين بن سكيس كے حضرت شيخ قوام الدين نے سنا . تو فر ما يا - مجھے بے حدمسرت ، و تي ب کہ بی بی صاحبے نے میرے ساب ایمال کے سے بدوعا منہیں کی سجاد گی کی صرورت نہیں یں توصرت ایمان کی دولت کا طالب ہول "اگرچ میرے بیٹے سجا د گی سے محروم رہی کے مگرمیرے خلفار جومیری معنوی اولا دہیں اس سلسلہ کو جاری رکھیں گے۔ جِنَّانِچ شِنِح قَوْام الدين نے حضرت مينا كوسجاد ه نشين بنايا -آپ كاا پنا بيّا سشيخ نظام الدین بہت بڑا دنیا دار ہونے کی وجرسےسلسلہ کی ترویج سے وم رہ گبا منجرة حينتيه كيمولقت نيخ قوام الدين رحمة الندعليه كي وفات مسلم لکھی ہے۔ آپ کا مزار لکھنو میں ہے۔

قوام الدین جواز فقت ل المیٰ ز د نیارفت در فردو سساعلی وفاتش گفت دل سلطان محت دم دگر منسرمو دمحت دوم معلیٰ

معارج الدلايت اورمرتب مفوظات شيخ مشخ سارنگ حشتی قدس سرف مینانے العاب صرب شيخ سازگ التبالیٰ مارنگ مينانے العاب صرب شيخ سازگ التبالیٰ

sween makaladi.org

زندگی میں سندولوں کے میت بڑے روساء اورامراء میں شمار ہونے تنے۔ واسمن اسلام میں آئے۔اس وقت آپ کی مبتیرہ سلطان محد بن فیروز شاہ با دشاہ دہلی کی بیوی بنی تھیں۔ آپ سی وساطت سے دربار دہلی سے منسلک ہو گئے تھے اورماک سارنگ كملات عقداسى دوران آپ نے مندوت ان كاسارنگ شهر آباد كيا تفاجب سيد مخدوم جلال الدين اوجي اورسيد صدرا لدين راحي قتال دېلى مې تشريف لائے توان دنول شخ سارنگ ایک خوبرداورنوخیز نوجوان تھے. بادشاہ نے ان دو نول بزر کان دین کے کھانے کی خدمت شخ سارنگ کے سپر دکی ہوئی تھی۔ ایک واج خرت راجى قتال نے كہا "سارنگ اا كرتم يا نجول نمازيں با قاعد كى سے پڑھنا ستروع كردو تومیں صنرے مخدوم جہانیاں کے کھانے کا تبرک کھلاؤں گا جی نکہ اس وقت ان کی ہا بیت کا وقت المبنی عقا-اس نے پیرمترط اسی وقت قبول کرلی اور یانچوں غازین باقا عد گی سے اداکہ ناستروع کر دیں بنانچہ آپ کو صرت محدوم جہا نیاں کا پس خمدوہ تبرك اچالگا-شخ سارنگ كواس كھانے ميں ايك عجب مذت متير آئي ايك من حضرت صدرالدین قبال نے کہا سارنگ اگرتم ہرروز نما زا مشراق اورجا شت باقامیکی سے بڑھنا سٹروع کر دو تو میں اور تم اکتھے بیٹھ کر ایک دستر خوال برکھا نا کھا باکر برگے ا نہوں نے یہ بات بھی قبول کر لی۔ اب مخدوم جہا نیاں۔ صدر الدین قبال اور ملک سارنگ ایک ہی دسترخوال پر کھا نا کھانے گئے۔ اس قربت سے شخ سارنگ کے دل میں روحانی روشنبال گھر کرنے مگیں۔ آپ شنخ قدام الدین قدس سرہ کے مربد ہوگئے اوراس طرح آپ کوسک دحیثیتیه کا فیض طنے لگا۔ مگر ملک سارنگ انجی مک شامایه جاہ وجلال میں رما کرتے تھے۔جب حضرت سلطان فیروز شاہ کا انتقال ہو گیا توان کی مگیملطان محدین سلطان محر تخن نشین ہوئے تو حصرت سا رنگ کادل د ریار شاہی سے ایا ٹ ہو گیا۔ آپ سب کھے گھیوٹر کرالنڈ کی ماد میں مشغول ہو گئے

NAMES OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

تمام مال ومتاع غربیوں میں تقسیم کردیا۔ اہل وعیال کونے کریا پیادہ حج کوروانہ ہو گئے چِرْ مكربياده مين جانتے نہ تھے قافلہ سے پیچے رہ گئے. باؤں میں بھیا بے بٹے گئے قافلہ دُورْنكل كيا ايك دن افي الروعيال كو كيذ مك اب مي بجي اورتم لوك بهي تفك كر ور مو كئے ہيں. اعظوا ورميرے پچھے يتھے عليو-الهي تمين قدم الخائے تھے كم آپ قافلہ میں پنچے گئے اور مدینہ پاک کے قرب میں جا پہنچے۔ چے کے بعدا یک عرصہ یک مکہ اور مدینہ میں قیام کر کے حرمین انشرفین کی مجاوری میں رہے۔

ع صدلیدوالیں مندوتان آئے ۔اور صرت شیخ لوسف برھ ایرجی کی محلس یں رہنے گئے۔ آپ سے خرقۂ خلافت پایا اسی اثنا ہیں اپنے ہرومرشد کی عبت ہیں زيارت كرنے مكھنو آيا كرنے تھے بجب حضرت شيخ قوام الدين قدس سره كي وفات كا وقت آيا توآپ نے فرايا كاكش آج شنخ سارنگ ميرے ياس ہوتے ترييں انہیں خرقۂ خلافت وتیا۔ آپ نے پھر بھی ہوگوں کو اپناایک ان سلاکفن وسے کم کہا کہ جب شنح سازگ آئیں۔ توانہیں میرا یہ تحقہ دے دینا۔ آپ بعدا زوفات لكهنواك توابي يشخ كاتبرك كفي ماصل كيا - عير حضرت يشخ مينا كوروعاني ترميت دے كرحضة شخ قوام الدين كاسجاد ه نشين مقرر فرماديا.

کتے ہیں مننخ صدرالدین قبال رحمۃ الله علیہ نے اپنے بزرگوں کے حب تركات حضرت شخ سادنگ كو صحيح. مكرات نے بينے سے الكادكر ديا. مكر تعدين حفرت شیخ صدرالدین نے بڑے احرارسے فرمایا یہ تبرکات صرف آپ کے لئے مخصوص ہیں۔ انہیں قبول کر لیں۔ اس اصرار پر آپ نے وہ تبر کات لے لئے آپ

كي و فات مهم هي بهوئي-

بحبنت شد تفضل ذوالحبلال ورادنك ازجال خند مفربت نداآ مد و لي محندوم عالى چىرورا زفرد يەكسىسالىن

آب فامنى عبدا لمقتدر قاصى شهاب الدين دولت آيادى قلاس مرؤ كي عظيم شارد نخاور حضرت مولانامحد خواعبى كے مربد خاص تقے حضرت ميرا متر ف سمناني قدس السرة إلمامي كى جانس سے بھى استفاده كبائقا- آپ ظاہرى علوم بى كينائے زمانہ تقے اور باطنى ا مراد میں کا مل دسترس رکھتے تنفے ہماری قلم میں وہ طاقت متبیں کہ آپ کے کمالات علميد كوضبط تحريبي لا ياجا سكے اور ہمارى زبان ميں دہ قوت گو بان نبيں كه آپ كے امراد کو بان کیا جاسے۔ آپ نے اپنی علمی تنمرت سے ایک ذمانے کومتا ترکیا کافیہ كى سترح البيي زيان ميں تھى كەعلماء عش عش كدا تھے علم نحوميں كتاب الارشاد بے مثال كاب تحريري علم بلاغت مي بديع البيان آب كي منهدركتاب ب اسيطسري قرآن پاک کی ایک تفسیر بخرمو آج ہے جوزبان فارسی میں مقبول ہ نی ۔ آپ نے ايك رسالة تقتيم علوم ميں لكھااورا يك رسالة تقتيم فصاحت ميں سپر د قلم كبا تقا. آپ كوستعرو مشاعري مين بحيى كمال عاصل خفا بينا خجرآ پ كا ايك شعر تونه بان ذوعام بر كياتها يج آپ نے بادشاہ و تت كى خدمت ميں ايك خوبرد كنيز يينے كى سفارش يس لكها تقار

> ایم نفس فاکسارکه آنش مزائے درت بربادگشت لائق بے آب کردن بہت شخصے بنال فرست کدیا برکسرم نہید رمیز دیم منی و تکبر کردرمن بہت

مل کے بادشاہ آپ جانتے ہیں ۔ بیلفس مبیدجی کی سزاآگ ہے یہ تباہ ہوگیا ہے اسے ہے آپ ہفتم کو دین مزودی ہے آپ کوئی المی شخصیت بھیجیس جو مبرے سرمیہ پاؤں سکو کراس نفس مشر یہ کا تکبرا درخو دی کو توڑ کور کھ دیے ۔ باد شاه اس ادا كوسم كيا ادركنيز آب كے پاس مجيج دى.

اسب نے ایک اور کتا ب مناقب السادات کھی تھی جس ہیں اہل بہت کی مجت کو بڑھے عرب پہرائے ہیں بیان کیا تھا۔ اس ہیں ہے نظر انداز ہیں سادات کرام کی عزت دمنز لت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے تکھنے کی دج بیر بنی کہ بادشاہ کے درباد میں اجمل نامی ایک بید ذادہ تھا۔ چنا نچہ آئی نے علوم دینیہ کی خطمت کی بنا پر بید ذادہ سے اپنی برنزی ظاہر کرتے ہوئے۔ ایک ذبردست کتاب کھی۔ اور بادشاہ کی فدست میں پیش کر کے اپنی مت قریب تو کوالی ۔ دات کو خواب میں سیدا لا بہیا دکی فیادت نصیب ہوئی۔ نوآ پ نے قاصی شہاب الدین کے اس قعل کو بُرا منایا ۔ صبح ایک فیدرکھو ایا اور ساتھ ہی سادات کی عظمت اور عصمت پرا کی ذبر دست کتاب کی عظمت اور عصمت پرا کی ذبر دست کتاب کھی جو بڑی بیند کی گئی۔

اخبارالاخیار میں آپ کا سال وصال ۱۹۸۸ شد کھاہے۔ شہاب الدین چورفت از عالم دہر بجنت گشت روسشن آل عسلم وصالت کن رقم توقیرا کے ا وصالت کن رقم توقیرا کے ا دگروت رماشہاب الدین مرعلم

آپرببد محد گلید درا نقدس سره کو بیت میرسید محد گلید درا نقدس سره کے بیت میرسید میرسید میرسید میرسید میرسید می ایک در بیت میرسید می اولایت نے کھا ہے۔ کہ ایک دن صرت مید محد کسیو دراز دمنوز مارہے ہے۔ کہ ایک دن صرت میر محد کسیو دراز دمنوز مارہے ہے۔ مرح کرنے مرح کرنے ملے تو سرے عمام ما تاد کرنیجے دکھا سیّد یّد الله العج ہے

تے۔ پاس بیٹے ہوئے تھے عمامه اٹھا یا اوراپنے سر رپر کھ لیا۔ آپ نے دکھ کرفروایا بٹیا تہیں بیفلعت مبارک ہو۔ بینتہارا حق تھا بنہیں مل گیا ہے۔ اس دن کے لیدآپ جے بھی مرید بنانے اس کی نسبت سیّدید اللہ سے سیحکم کرواتے مگراس مرید کی تربت خود کرتے ۔

اخبارالاخیارنے یہ واقعہ مکھاہے کرسیّدیّدالتٰدنوجوان ہوئے۔ تواآپ کی شادی ایک ہنایہ ہوئے۔ تواآپ کی شادی ایک ہنایہ ہوئے۔ رات مجگر عروسی کوسجا یا گیا تو مبریّدالله اپنی و لہن کے پاس بینچے تو اس کے حسن کی تا ب ندلاکر اُپ نے ایک نعرہ مارار اورجان و سے دی سبح دلمن نے آپ کواپنی لبفل میں بجنیجا وراپنی جان قربان کر دی اس طرح یہ دو نول مجازی عشاق واصل بجتی ہوگئے اور امنہیں ایک ہی تبر میں دفنا یا گیا۔

سیدید الله قدس سره موسی هی فوت ہوئے نظے
کر دسفر حویل زحب النت میرید الله سنے ہفدہ طبق مر د خدا سال د صالش مخوال نیزید الله سنے ہنشاہ حق نیزید الله سنے ہنشاہ حق

آپ شیخ تورالدین مشہور تورفط علم نیکال قدس مر الله شیخ علارالدین قدس سره کے فرز مداور فلیف طریقیت نظے۔ مندوت ان کے مشہور مثا کی بی مانے جاتے ہیں بڑے صاحب شق ومجنت اور ذوق و شؤق کے مالک عظے۔ معاصب تقرف وکرا مات تھے اپنے والدکی فدمت میں دہ کر بڑی دو حاتی منزلیں طحکیں

everentedatelaalt.org

اور در م تطبیت کو پنجے اس طرح آپ قطب عالم کے خطاب سے متبور ہوئے ۔ اخبارالاخياريس مكعاب كرآب ابنے والدكى فانقاه كے تمام اموركواپنے ا كقت مرانجام د باكرت عقر كراع دهونا . فانقاه كوصات كرنا . ياني كو لاكر نمازیوں اورمسافروں کومہیا کہ نا جنگل سے مکر میاں لاکر لنگر تیا رکرنا۔سب آب کے ذمہ تھا یہ فی کہ درولیتوں کے کیرے دھونے ۔ گندگی کا اٹھا تا ۔ اوربیت الخلا رکی نجاست ہٹا نا بھی آپ کے ذمہ تھا۔ ایک ون ایک درولیش کو آدھی را ت کے وقت بيش مين در دا ملاوه بيت الخلار كي طرف بها كا- و بال شخ علا دالحق ايني رو زمره فدمت يرمصره ف عقراس دروليش كوزور سے جريا خاند آيا-اس كا كي علا الحق کے کپڑول پر جا بیا جنگی کہ آپ کا حسم بھی آنورہ ہوگیا . گرا پ کے چرسے پر نہ مل الهياد مذاب في السيات كونا كوارمحوس كيا ووسرى طرت أب كوالد اپنے بیٹے کی اس الحاری اور فدمت کو دیکھ رہے تھے۔ اس قوت بردا شت کودیکھ كوفرايا. بيا إ مجه تهارى اس فدمت سے بہت فوشى بو ئى ہے۔ مر آج كے بعد تہیں کسی اعلی منصب رمقرد کیا جاتاہے۔

یشخ حسام الدین ، کم پوری رحمة النّه علیه کے ملفوظات میں یہ وا تعہ ورج ہے
کہ جن و نوں شخ علاء الحق اپنے والدی خانقاہ میں مکرٹ میاں لاکر مہانوں کی خدمت
کیا کہ تے تھے۔ آپ کا ایک بھائی اعظم خان باوشاہ و قت سلطان تعلق کا و ذیر تھا
ایک ون شخ علاء الحق سر رپکڑٹیاں اعظائے گزرے تو اعظم خان نے روک کر کہا
مجائی کب مک خانقاہ کی مکڑیاں اعظائے رہوگے۔ آو ایس تمہیں کسی اعلی نصب
پرلگا دیتا ہوں جہاں تم آرام سے زندگی بسرکر سکو۔ آپ نے فرمایا بمہارامنصب
اور اکرام عارضی اور وقتی ہے۔ گرمیری خدمات ہمیشہ ہمیشہ یا دگار دہیں گی بیں
اور اکرام عارضی اور وقتی ہے۔ گرمیری خدمات ہمیشہ یا دگار دہیں گی بیں
ان خدمات کو چھوڑ کرمنصب شاہی قبول کرنے کو تنیا رہیں۔

swww.madotaladh.ong

ینکرہ الا تطاب کے مرّلف نے آپ کا سال دصال سافٹ ٹھ کھیاہے ۔ آپ کا مزار تصبہ بنیدا وہ نبگال میں شیخ رفغت النّدا ورشیخ الور آپ کے صاحبزادے تقے اور آپ کی وفات کے بعد سجادہ نشین ہنے ۔

> چو تورالدین اذیں دنیائے ناتی منور سشد بفرد و سسس معلیٰ مگوتا ریخ اوسسس المدایت وگر قطب ایشر انور تحب بی ایشر افور تحب بی

اپ اپنے والد سینے منتی بن میں میں میں میں میں الدین یا بی ہی قدس سرہ بر جد الدین یا بی ہی کے الدین الدین یا بی ہی کے مريدا ورفليفه عقر . ظاهري علوم مي كيتائية ما منه عقر . باطني علوم مي كمال ماصل کیا۔ اور راہ طرلقیت میں گام زن ہوئے۔ تجربدو تفرید میں کمال یا یا۔ اہل د نیااور علالِق د نناسے ہمیشہ دو در ہے۔صاحب سیرالاقصاب مکھتے ہیں کہ آپ مجالس سماع برپاکرتے۔ اور ذوق وستی میں وجد کرتے بچ مکہ آپ کی المکیس کسی حیمانی بیاری سے بیکار مومکی تقیں ۔آپ چلنے بھرنے سے معذور ننے مگر محلس ماع میں وجداور رقت میں بیر رو کا ط سامنے مذہ تی تھی۔ آپ سب سے زیادہ وجد كرت ببن ا وقات آپ رقص و د جد كى حالت بن هيت بك عا پينيخة ايك بار وجد کی الیمی ہی عالت میں آپ کے چیا کشنے اوائن موجود تھے۔ آپ نے آگے بطهدكرآب يدبائة ركعاا ورفرما بالمتبلي بدتوا ظهاركرامت باوركمامت ببر علس نہیں دکھائی جاتی۔ اس دن کے لبدائپ نے کہی و جدور قت کا اظہار مہیں فرماياا وربهينه فالوشي سيسماع سنتريخ

graves madelalical congr

یشخ شی کے زیادہ مربدا فغان تھے۔ آب نے ایک دن دعا کی کہ میرے مربدا فغان الیے نشانہ مربدا فغان الیے نشانہ مربدا فغان الیے نشانہ مربدا فغان الیے نشانہ فطانہ کرتا تھا۔ یہ افغان جس شکر میں ہوتے۔ وتمن کو تیروں کے نشائے میں لاکر تباہ کر دیتے تھے۔ ایک بارایک ا فغان نے اس دعا کو آند ما کو چیز الیک الیک تیرا سی طوت بھین کا جب تیروالیں آیا تو تیرا یک اثد ما کو چیز تا ہوا والیں آیا تھا تو کہنے لگا دا تعی اولیا را لٹاری کو است حق ہے۔ جس کے کہنے پرایک تیر نشائے کو خطا بنہیں کرتا۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا تیر کب خطا موتا ہے۔

سیر الاقطاب نے آپ کی تا دیخ دصال سلی میں ہے۔ سند حج از دنیں مجنت یافت جا حضرت سنبلی سنسر مردد سرا صال دصل او مجومت کی مقتی منال دصل او مجومت کی مقتی ا نیز سنبلی و اصل دین میشوا

سید محد گلیو دراز قدس سرہ کے خلیفہ سید محد کسیو دراز قدس سرہ کے خلیفہ میں ملاء الدین قریشی قدس سرہ کی ہے۔ آپ کو علاء الدین قریشی گالیا ہی کے نام سے شہرت ملی نظا ہری اور باطنی علوم میں کمال دکھتے تھے تجرید و تفرید میں تھی ہے مثال تھے۔ ساری زندگی گوشہ نشینی میں گزار دی۔ یا دا اپنی کے بغیرزندگی کا کوئی مشغلہ مذر کی ۔ اپنے فادم کو فر ما یا کرتے تھے ۔ گھر کا کوٹرا کرکٹ بھی سامنے نہ مجھینے کا کرئی مشغلہ مذر کی ۔ اپنے فادم کوفر ما یا کرتے تھے ۔ گھر کا کوٹرا کرکٹ بھی سامنے نہ مجھینے کا کرئی مشغلہ مذر کی کے آثا رنظر آتنے ہیں اور ور یا دوندا و ندی میں مخل ہوتے ہیں آپ سے دوگر کی فرت ہوئے پر ایس سے دوگر اور فاد وندی میں مخل ہوتے ہیں آپ سے دی ہوئے ہیں قدت ہوئے

www.comalouthath.arg

رفت چی از جہاں مجنب لد بہیں ع دی مقت داء علاء الدین سال ترحیل دیے عیب ال گردو از ولی حشرا علاء الدین

آب شخ جال الدين باني سي قدس ا آپ ہے جال الدین باق ہی موس مرہ استے بہرام حیثی صایری قدس سرہ استے بہرام حیثی صایری قدس سرہ استے مریان باستعایں سے تصویل ظاہری اور اسرار حقیقت ازبر کرنے کے بعد خرقہ خلافت ملا اور تصبہ برناوہ من قیام زر بدئے ج بکہ تصبہ بیدو کی دریائے جنا کے کنارہ پردا تعربے۔انفاقا سیلا فی موسم میں دریا کارخ اس تصبہ کی طرف ہوگیا - بیقصبر سیلاب کی زومیں آیا قدوہاں کے با تندے آپ کی فدمت میں ما عز ہوئے . اس تصبے کے تنام اول حزت سینے جلال الدين ياني يتى كے مريق ان سے ايك خطر بنخ ببرام كے نام بے آئے ۔آپ نے شخ بہرام کو مکھارا بنے قصیہ سے نکل کرقصیہ بیدولی میں چلے جائیں اورور یاجمنا كوروك دين -اوراس وقت مك و بال قيام كرين حب مك درياا بيار خ نبين بدل لیتا۔ آپ صرت برور شدکے مکم سے بیدولی پنجے اور دریا کے کنارے پر كرك ہوكرا بناعصار كالله ديا وركها بيال سے مك جاؤ و دريا آسمته آسمته بنداينا رخ بدنا گيا -اوردوميل دوربيخ لكا-آپ اسي تصيدين قيام فرارب اكدادكان كوكسي قسم كاخطره شدا وآب في ندائى مجراسى تعبيدين تيام كياديها ن مى وصال ہوا۔ آپ کا مزاد لوگوں کے لئے دارا مشفارہے جو بہاد ہو تاہے ایک بار حاض ہوتا ہے اور شفایا تاہے۔

سالاقعاب من آپ کا ای کوات ملعی ہے کہ عدام من الف بالوال وطی

نے ایک مهدو کو اس علاقه میں مخارارا صبات مقرر کر دیا۔ وہ مندو بڑا متعصب تھا۔ عام زمينول كومركاري كهاني ميلانا جاتا وه اس تصبيبي ينجاتو خانقاه كما تقدى ہدنی عام زمین کوسرکاری زمین قرار وے گیا حتی کہ فا نقاہ کی فاص زمین کے سئے يمي مركاري كارندول كو حكم وياكه جريب لاكراس بهي سركاري تحويل مين لايا جائے. سركارى كارند اس زيادتى سے بچكياتے تقے فود كھوڑ سے يرسوارياس كھوا اہوا ادر کارندول کو حکم دیا کہ اس زمین کو جربیب سے نابول - اسی اتنا میں آپ کی فانقاہ کے مجاور مبت پریشان ہوئے۔ ایک مجاور وصفے کے اندرجا کرفر بادی ہوا كر حضرت! اس ظالم نے آپ كى دى جو ئى زمينيں تنجند يس سے لى بى - ا ب فانقاه كى فاص ندمين بھى لينے كے در ہے ہے۔ امدا د فرمايئے - كہتے ہیں وہ مجا ور قبرسے ليٹا فريادكرد ما تقا كه باستوروغل موا- باسرنكلاد يجاتو مندو كهورس كى زين سے انھيلا اور موامیں معلق ہوا ۔ لوگ بے لیسی کے عالم میں شور وغل مچا رہے ہیں رمجا در میرو کال د کيو کروالي قبر ريا يا اورعرض کي حنوراس خبين کو زين برگرا مين وه زين برگرا-اس کی ٹانگیں ڈٹ گئیں۔اور بازویشت کے پیچیے بندہ گئے وہ زمین ریرو پ رم تفا ۔ گردن گی تقی اوراس کے رختہ دار فرماد کررہے تھے ۔ آخر دہ مجادروں کے پاس حاصر ہوئے۔ اسی مجاور نے قبر رہے آکر دوبارہ سفارش کی اس کو اندر لائے ۔ تو دہ تنفایا ہوا۔ استندہ کے لئے اس نے خانقاہ کی زمین کی طرف ہنکھا ٹھا کر منیں دمکھا جگر شام قصب كى تىبن ركىجى سركارى قبصنه كاخيال ك ندلايا .

سینے بہرام رحمۃ النّدعلیہ سے همیھ میں فرت ہوئے آپ کا مزار قصبہ سیدولی میں دریائے جمنا کے کنارے ہے اور وہ ایک سولچیس سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ دریا گئے جمنا کے کنارے ہے اور وہ ایک سولچیس سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ چورٹ داز دنیا تعب دوس بریں مصنب دت ہمرام کشیخ اولیا

nwww.madahdbadh.arge

مال وصل الے شداز مرور عیاں زبرہ آوٹ ق قطب الاتقیاء مرد مرد

ا بسخ کیمرونی حیدالدین اگری می میدالدین اگری میدالعزین صوفی حیدالدین اگری میدالدین اگری میدالدین اگری میرونی میدالدین اگری میرونی میرو

بحنت چرفت ازهبال فنا کبیرآل سشه پیربه نا دیپ بنادیخ ترجیل آن سفه دین بگوقب له ان جنت کبیر بگوقب له ان جنت کبیر

آب اپنے وا داعیدالمقندرد حمد الدین المقندرد حمد النامید المقندرد حمد النامید المقندرد حمد النامید النامید المقندرد حمد النامید منادج الوالفنج بوده الله علیه کور فیل نے مولان کے مولفین نے لکھاہے کہ شیخ ابوالفنج بوده ماہ کتنام ما در میں دہے اس وجہ سے آپ کے دا داعیدالمقندرد حمد الله علیه کور المقندر درحمته الله علیه کور کی متنا فی رحمته الله علیه کور میں ایک لوک کا بیدا ہونے والاہے اس دیجھا۔ آپ نے فروایا عبدالمقند منہارے گھر میں ایک لوک پیدا ہونے والاہے اس کا نام میرسے نام پرایوالفتح دکھتار چانے اسی دن جیب چاند کی جود ہویں تاریخ تھی

آب بیدا موئے۔اسی دن شخ جال الدین جوشنے عثمان سیاح کے مربد تھے۔آپ کے لگم تشريف لائے بچے كومپلى نظرد كيد كرفر ما يا عبدا لمقتدر؛ متها را كھراس نورانى بچے كى وجس نورس عربان كارشخ عيدالمح صرت شخ عبدالمقتدر كيدي صرت شخ عبدالمقتدر كى زند كى مين مى فوت موكئے تقے فواج كان چينند كاسك خلافت آپ کی و ساطن سے آگے جیلا۔ آپ سندار تناور بتشر لیف فرما ہوئے تو کھی عرصہ کے بعد اميتمورگورگا في دېلى بې علمه ورمها آپ يھى اس افرانفرى بې دېلى ھيور كرې نپور پيلے گئے ۔ جونیور میں آپ نہا بت بے سروسا مانی کے عالم میں پہنچے اورکسی گفرور کے بغیر ر بائش بذیر رے کھرع صر تک ایک درخت کے زیرسا یہ بسراکد لیا خودواری کا یہ عالم مذ کھانے کو کھے ملتا ندکسی کے سامنے ہاتھ بھیلاتے جمانی طور راس قدر کمزور ہو گئے کر چلتے جلتے انگوں میں رحنہ طاری ہوجاتا کچھ عرصہ کے بعد صرت عبدالمقندر کا ایک مربد تنجارت کے لئے وہل سے جو نبور آبا۔ آپ کو دیکھے پیچای لیا ندرانہ پیش کیا مگرآپ نے انکارکرویا ۔ آپ کو تبایا ۔ کم سجد کے قریب ہی ایک مکان ہے مالک مگان آ فروفت كرراب الرأب اجازت دي تويه مكان خريد لباجات اورأب اس مي ر النش كريس مكان كي تبيت اس سود الرفي ما من لاركمي - مكر آب في بيف سانكا كرديا بكرجيندون صبرو قناعت سے كزار نے كے بعداللہ نفالی نے اپنے خزالةُ عنيب سے آپ کو بہت سی دولت دی آپ نے وہ مکان فریدلیا۔ساتھ ہی ایک الی ثان خانقاه تعميركمه لى اور برى اسوده زندگى گزار نے مگے . كئى سال لبدوہى سوداگر دوباره جونپور آیا ۔ تو آپ نے اسے اپنے یاس بلالیا ۔ بڑی عز ن اور توقیر دی - بیٹے بلیطے سود اگر کے دل میں خیال آیا کہ جو شخص اس حالت میں زندگی بسر کورہا ہے وہ برا وولت مندموگار آپ نے اس مود اگر کے اس خیال کومحسوس کر لیا۔ پاس بلا کر کہا عزیز من میرے پاس براخرانہ ہے۔ وائی ہا تھ والا کمرہ مونے سے بھرا پڑا ہے اور ہائیں

novemed in bull arg

م عقد والله چاندی سے بڑے . گریسونا ورچاندی چدوں کی نظرے محفوظ ہے گران دنوں لوگوں کے مال برجوبدوں اور دا ہزنوں کی دسترس ہے ۔ اس مود اگرنے دل میں خیال کیا ۔ کہ صفرت کے بیرا لفاظ مبرسے لئے مبرعا بیس ۔ دو تین داتیں گزری تھیں کہ اس مود اگر کے مال کوچوں ہے گئے۔

ا خیار الا خیار میں لکھ ہوا ہے کہ صرت ابوالفتے کے گھریں ایک بارسونے کے طکم طوں کی بارش ہوئی۔ بیٹنے فخر الدین مجبوری اور شنے محد آب کش آپ کے مشہور فلفاء میں سے ہیں اور آپ وقت کے کا ملیس سے ہوئے ہیں۔ صاحب معارج الولا بیت نے آپ کی تاریخ ولادت محرم الحوام کی چودہ تا ریخ سٹ میں ہے اور وفات بوز مجمد تیرہ رہیے الاقل میں میں کہ ہوئی۔ بیسلطان محرسطان متر تی کے دور مکومت تھا

سته دنیاد دین ابوالفنتی حق بین که ذاتش مرسند راه صواب ست ولی حق من بوالفنتی تولید دفاتش نورحق فقاح باب است

آپ شیخ احد عبدالحق قدس مرف کے فرزندار مجند منتی عارف قدس سرف نه اور فلیفه اعظم تھے والد کی دفات کے لبدرمند ارشا در مبیطے اور ہزاروں طالبان حق کی داہنائی فرمائی۔

معارج الولا بت كے مصنف نے لكھاہے كہ صفرت بننج احد عبد الحق كے جو بھى اولا دہوتى ندہ ترہتى تھى۔ آخر كار آپ كى بيوى نے آپ سے ہى شكايت كى۔ آپ نے فرايا جو بچر بھى بيدا ہوتا ہے۔ حق حق حق كركے فوت ہو جاتا ہے مير سے علب ميں صرف ایک ايسا بيٹا ہے جو زندہ رہے گا گرا بھى مک اس كى بيدائش كا دفت بنبس ميں صرف ایک ايسا بيٹا ہے جو زندہ رہے گا گرا بھى مک اس كى بيدائش كا دفت بنبس

آیا بیں ایک مفرد جار ما ہول والی میہ کرتبیں تباؤل گا کھے عرصہ کے بعد صرت مفرسے والیں آئے اور گھرقیام کیا۔ ایک سال گزرا تھا۔ کہ اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام عارت رکھا گیا آپ نے اپنی بیری کو فرمایا سے کچے نہ کہنا اور الندي في پرتناعت كرنا - بير لاكا يوا بهوكذ فل مرى اور باطني علوم كا يكاندروز كار بوا- اورنبض جاري بوا صرت شخ عادت كامك فرزند شخ محدف سلسر حينتيكو فروغ بخشابيي شخ محد ہیں جن کے غلیفہ حضرت شیخ عبدالقدوس کنگو ہی ہوئے ہیں شرہ چنتیرنے آپ کی دفات محمد کھی ہے ادر آپ پالیس سال کی

چەزىن د نيائےدول دخت مفرنت جناب شنخ عارت واقف حق عجب ناريخ وسلش عبوه گرت زقطب الحق معلى عارون حق

آپ سيد محركسيو درا ذرعة شخ الوالفتح علائي فريشي كاليوى قدس سركه والشعليد كي فليفه خاص تے علوم ظاہری اور باطنی میں معروت زمانہ ہوئے طراقیت و تشریعت کے امام مانے گئے تھے جربین الشرافينين كى زيارت كو گئے كتا بعوار ف العارف آب كى گران ما يرتصنيف ہے تعتوت بين ايك اوركتاب مكمله بھي آپ نے تعقى اسى طرح تقوّت مين شامره كتاب يقي مكھي آپ كي وفات ملكم هركو بوئي مزار يُرانواد كاليي سي

پورفت از عسالم فانی بجنت مشدا بل یقین با دی ابد الفنتج چوسال انتقالش حستم از دل بچفتا میر دیں با دی ابد الفنتخ

آپ صرت شیخ بیارا قدس سرهٔ اور پر سید تحرکیسیوددا در مند الله علیه کی فدمت میں ما مزبوکہ روحانی فیفن با با کہتے ہیں جب دل صرت گیبود دا در کا فارمت میں ما عزبوکہ روحانی فیفن با با کہتے ہیں جب دل صرت گیبود دا ذکی فدمت میں ما عزبوکہ دوحانی فیفن با با کہتے ہیں جب دل صرت گیبود دا ذکی فیر عشق و محبت میں بھی گرفتاد ہوئے ہو۔ آپ نے ازرہ ادب عوض کیا رصفورا میں عشق و محبت کو کہا جانوں میں تو آپ سے بہجیزی حاصل کرنے کے لئے حاصر ہوا ہوں اپ کو کہا جانوں میں تو آپ سے بہجیزی حاصل کرنے کے لئے حاصر ہوا ہوں اپ کو کہا جانوں میں تو آپ سے ایم کو کا مت کو کہا دول اور متہا دے نظریات کا اندازہ کو سکول دیم بیرہ میں دو اور بلاکم و کا مت میں میں دول کا کو بارہ وال کا جواب دو۔

آپ نے فرمایا۔ حضور جوانی کے جوش میں جھے ایک فولھورت مہندہ عورت
سے مجت ہوگئی تھی۔ میں اس کو زرستا تھا۔ سلمان ہونے کے با وجود میں نے
فرنالد بنینا متروع کر دیا۔ اور اپنی مجبوب کے اشار سے بچو ہاں رہنا متروع کر دیاجہاں
ہندوعور تیں بلا جبحک جاسکتی تھیں۔ اتنی بات سُنی توصفرت خوا جگسیو دراز نے
اکھ کر آپ کو اپنے گئے سے لگا لیا۔ اور فرما یا عشق عالی ہمت بوگوں کا شیوہ ہوتا
ہے۔ تم نے بڑی بلند ہمتی سے اس داہ کو اختیار کیا ہے۔ اور عشق کی تلخیاں اور
ہے تا بیال برواست کی ہیں۔ اب بیں تجھے عشق حقیقی کی منازل طے کرانے میں آسانی
محسوس کروں گا۔

nervensus sestatubanhum g

چنانچاسی دن آپ کو مبعیت کیا۔ شخ فریدالدین گنج شکردهم الندعلیہ کے جے بیں سجھا با۔ یہ جوہ صفرت نختیار کا کی رحمته الندعلیہ کے روضهٔ مبارکہ یں ہے اور روعانی تربیب دے کرمرد کا مل نیا دیا۔

صرت شنخ پیارا کی دفات مصلات هم مهر نئی۔ چواز دنیب لفر دوس بریں رفت و لی صاحب تعیف رید پیارا سرور مشد عیاں سال و صالش ز کابل صاحب التو چید میں ارا

آپ دیاد کھنو کے صاحب ولائیت تھے۔ آپ دیار الفند کے صاحب دلائیت تھے۔ شخ میں ارشخ محروثی افرس سرہ نہ بھیں سے ہی صرت شخ قوام الدین رحمة التدعليد كى تربت مي رب اوراك سن مى خرقه فلافت ماصل كيا أب كا اسم گرامی اس لئے میں کہ کھا گیا تھا کہ شخ قدام الدین کا ایک بیٹا تھاجس کا نام نظام الدین محرمینا تھا۔ وہ دنیا دی خواہشات کی تھیل کے لئے با دشاہ وقت مطا محدبن فروز فناه کے دربار میں الاذم ہوگیا اور ترقی کرتے کہتے بیند مناصب برجا بہنجا فضخ قوام الدین کو بیٹے کی اس حرکت پریٹاافنوس ہوا۔ اسسے مایوس ہو كرآب ول بردات ترقع مرشخ نظام الدين مينا صرت شخ قوام الدين كي فدمت میں مصروف رہے آپ بڑی فدمت کرتے گرصزت بشنے قوام الدین آپ بیخوش منهو يختص آخر كادا كب نے فيصد كرليا اپنے والد قوام الدين رحمة التّد عليه كي خانقاه پرعاصر ہو کرمعانی مانگول اورا پنے والد بزرگوا د کوفراتی طور پر آگاه کیا۔ یا نے دربارسے روانہ ہوئے اور گھوڑ سے برسواد ہی والد مزرگوار کی خانقا ہیں جل مو گئے۔والدنے اپنے بیٹے کو اس حالت میں گھوڑے پرسوارد میکھا توفر مایا او

swassamalballadh.agg

نابكا را ایک درولیش کی خانفاہ میں گھوڑسے پرسوار ہوكر آسكتے ہو۔ اس نے اسی وقت گھوڑے كوروكا تاكر با ہرجاكر بإبيادہ حاضر ہو۔ مگر گھوڑے كا يا وُل بدكاراور آپ گھوڑے سے گریڑے اورو ہاں ہى بلاك ہوگئے۔

اس موقعه به آپ کی خانقاه میں ایک درولیش تطب الدین موجود تقایصرت
کی خانقاه اس به بیلی . فرما بار میرا دل چا بهتا ہے۔ تجھے دعا دول اللہ تھے ایک
بیلیا دے اس کا نام شخ محد مینا رکھتا یہ میر سے بیٹے کا نعم البدل ہوگا ۔ ہم اس دعا کے نتیجہ میں شخ قطب الدین کو اللہ تنا لی نے ایک بیلیا دیا جس کا نام
اس دعا کے نتیجہ میں شخ قطب الدین کو اللہ تنا لی نے ایک بیٹیا دیا جس کا نام
شخ محد مینا دکھا گیا ۔ یہ بجہ بڑا ہوا حضرت شخ قوام الدین کا منظور نظر بنا . مبدرت قوام الدین رحمة الله ملیه کا خلیف اور فیانین
قراد دیا گیا ۔

ا خبارالاخبار میں مکھاہے کہ صرت مینا ما درزار ولی اللہ تقے بانچ سال کی عمر میں قرآن بڑھنے کے سلے اساد نے ہاس گئے۔ اساد نے کہا سبم اللہ بڑھو۔
آپ نے سبم اللہ الرحمٰ الرحمٰ بڑھی توات دنے کہا پڑھورالف ۔ آپ نے الف پڑھا۔
اساد نے کہا پڑھو ب مضرت مینا کہنے گئے الف کے بعدب کی فرورت نہیں جمیاالف میں جھے اللہ کی طرف راہنائی کرنے کے سلے کافی ہے۔ بھرالف کے حرف کے دہ امرار رموز بیان کئے کہ اساد و نگرہ کے لئے کافی ہے۔ بھرالف کے حرف کے دہ امرار رموز بیان کئے کہ اساد و نگرہ کہ گیا۔

حضرت بینا تارک الدنیا تے۔ اس کو دنیا اور علائی دنیا سے کوئی مروکا مد منظ اور علائی دنیا سے کوئی مروکا مد منظ اور بیان نے بڑی ریافتیں اور مجا ہدے گئے۔ ایک دات دیوار بہی بیٹے عبادت کورہ سے تھے۔ نیند آگئی۔ دایوار سے ذیمن پر اس کے بعد کیھی نیند نہ آئی۔ عبادت کے دوران اپنے چا رول طرف گھاس رکھ لیستے اور کا نے بچیا لیستے۔ اگر نیند علیہ کہتی تو کا سے جیا رول سے بیوار سوجاتے بمردیوں میں قبیض جگو کر پہنتے تاکہ

may water birth on g

مناثل سے بیندنہ آئے۔

هزت شخ مینا سنگه شمی فوت ہوئے۔ چوا زدنیب بفردوس بریں رفت محب میں شاہ دین مقت بول احد

محسد شاه دین معتبول احمد وصالت کن بیان معتوق مجندهم

در گونسه ما فلیل حق محسد

DAG.

آپ قطب العالم شیخ تر الدین قدی می مرفی از کے فلیف اعظم تھے معاجب ا فیادالافیاد فی سیم الدین قدی میں میں الدین ترب کھا ہے آپ ایک سوپیا پس مال جیئے۔
اپنے مرت کے علادہ آپ کو خواج میں الدین حتی بخری سے بھی نیف ملا تھا۔ آپ بہا بجت اور عقبہ دت ہے اجمیر متر لیف میں دہا اس عرصہ میں او با اجمیر کے شہر میں منہ او با اجمیر کے شہر میں میں او با اجمیر کے شہر میں میں مورت نواج اجمیری آسودہ فاک میں۔

پر فدر کا جس میں مصرت نواج اجمیری آسودہ فاک میں۔

پر فدر کا جس میں مصرت نواج اجمیری آسودہ فاک میں۔

پر فدر کا جس میں مصرت نواج اجمیری آسودہ فاک میں۔

وصال پاک آن خود سر بریں دفت

وصال پاک آن خود سر بریں دفت

وصال پاک آن خود سر بریں دفت

DAAI

دوياره كشت ردكشن شمع عشاق

آپ صرت شنے پیادا کے فلیف اللم میں شناہ جلال الدین گیراتی فدس سر کہ اسر کے در اور کامل شنخ طریق سے میں کا وطن گیرات تھا۔ گر نبگال میں زندگی سبر کی۔

> آپ کی منبادت کا بیر وا تعد سلام میشی میں ہوار رفت چوں ا زجہاں نجند بریں سیننج والاجلال عسالی جاہ گفت سرور بیال رملت او والی حق حیسلال سنسہنتاہ

DAAI

آپ تاہ فورالدین قطب العالم کے مردی تقے بلدائسب تاہ کا کو قد سس سرہ ہوری ہونت با بافرید تنکر گئے سے جا ملتا ہے جھزت سینے پیر چرچینتی لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیضال پا یا تقاخر قد فلا نت حاصل کرنے کے بعد آپ کو دلا بہت لا ہور ملی ایک کیٹر مخلوق آپ کے نیف سے متفیض ہوئی۔ تذکرہ چوہر قطب عالم کے مولقت نے آپ کا سن وفات سلام شرکھا ہے اور مزار مبادک لا ہور بیں ہے عل

> چاند د نیائے دول رضت سفر بست جناب سف و الاحب و کاکو چو سرور جست تا ریخ و صالت نداست د نتا و اکبر سف و کاکو نداست د نتا و اکبر سف و کاکو

مادر حضرت شاه کاکورهمة الدُعليه کامز ادمبادک مي مشهدي تو وکها با ذاري وا تعب بهال محد شاه کاکوهي آباد تھا۔ جي ملطنت منيد کو احد شاه احدا حد شاه کاکوهي آباد تھا۔ جي ملطنت منيد کو احد شاه احدا حد شاه اورا حد شاه اورا حد شاه اورا حد شاه اورا خد من الله کے ما تقد الله تعداد تقد حشرت شاه کاکو دور آبا تقام کا دور آبا تو الله ناکوه کے ساتھ ساتھ حشرت شاه کاکو دور آبا تو الله نامول کے اس مقام کو قصوصی طور بدائی جمد الله کومزاد الله کی بیوست ذمین ہوگیا۔ مکھول کا دور آبا تو الله نامول کے اس مقام کو قصوصی طور بدائی جمد بریت کاف ند بنا یا تھا۔ یہ بدبریت ایک انتقامی کار دور آبا تو الله علی مناول کے مسید الله الله الله تا کہ دور ا قد آلایس کے ملک الله مناول کے مسید نامول کے اس مزاد کو دور یا فت کرکے اپنے مریدوں کو توجود لائی۔ وہ ایک عوصہ کے اس مزاد ہوئی اس مزاد ہوئی اس مزاد ہوئی۔ اس مزاد ہوئی اس مزاد ہوئی سے مناول کے کہ خداد الله علیہ الله الله کے کھات کے کھنٹورات کی این شروع کیس توم ہوئی مناول کے احداد الله علیہ الله الله کے کھنٹورات کی این شروع کیس توم ہوئی مزاد حضرت کا کو بحلہ ما الم شکور کی افتراد کے بعد میاں سلطان تھیکیداد نے دیا تھالہ کے کھنٹورات کی این شاس مین ستروع کیس توم ہوئی مزاد حق کے کھنٹورات کی این شاس مین ستروع کیس توم ہوئی مزاد حق میں کو خداد دائیں۔ وہ ایک مورت کا کو بحلہ ما الم شکور کے افتراد کے بعد میاں سلطان تھیکیداد نے دیا تھی کھنٹورات کی این شاس مین ستروع کیس توم ہوئی میں توم ہوئی ہوئی کے معلول کے افتراد کی کھنٹورات کی این شاس مین ستروع کیس توم ہوئی ہوئی کے میں توم ہوئی کھنٹور کھنٹور کی کھنٹورات کی این کا کھنٹورات کی این کھنٹورات کی کھنٹورات کی این کھنٹورات کی این کھنٹور کھنٹورات کی این کھنٹورات کی این کھنٹورات کی کھنٹورات کی این کھنٹورات کی کھنٹورات کی این کھنٹورات کی این کھنٹور کھنٹور کھنٹور کھنٹور کھنٹور کھنٹور کھنٹور کھنٹور کو کھنٹور کے کھنٹور کو کھنٹور کا کھنٹور کھنٹور کھنٹور کے کھنٹور کو کھنٹور کھنٹور کھنٹور کھنٹور کھنٹور کے کھنٹور ک

11 14 (34)(9.17) (2) (4) (4) (4) (4) (4.17)

ايعب - چول توني - جمحومني - داندلس-

ایک دانے کوترس عباؤں - اسی وقت ایک شخص کھانے کا ایک طباق المظائے آیا

ربقینا شین اوردو سرب مقامات کے نشانات مٹ گئے ۔ پھر سجد تنہید گئے کی با ذبابی کے لئے تھر کی چلی تو سی اور سی سال میں سرائیرس گور نر پنجاب اور سر سکنر دجات کی و زارت کے دوران اس سارے علاقہ کو سکھوں کے سالے موالے کہ دیا گیا ۔ اگرچہ انھی پاکستان کو بنے بیالیس سال ہو چکے ہیں اور سکھوں کو بیاں سے گئے بھی سوصہ ہو گیا ہے ۔ مگر ابھی یک نہ مسجد شہید گئے تعمیر ہوئی ۔ نہ کا کو شاہ کا مزار بنا اس کے مزار پر ساڑھے تین سوسال کی عراس منایا جاتا دہاہے ۔ جہاں ربیع الاقل کی بار ہویں تا ربیع کو فعت فوانی ۔ قوالی ۔ اور علمانے کہ ام کی تفاریہ ہوا کہ تی تقیں ۔ حضرت بار ہویں تا ربیع الاقال کی خوار پر بڑے مصاحب ترویت تھے ۔ مربیہ کے منابع سنتی فورہ میں آج کہ کا لاشاہ کا کو اسپ کی جاگیر یا و کو تا فہ کرتا ہے ۔

TOTAL PROPERTY AND AND AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE

مالانکداس سے پہلے ایب کہی تنہیں ہوا تھا۔ ایک اور تفق ایک من دال ہے کوآگیا مجھے بڑی ندامت ہوئی ، کد میں نے کیا کر دیا ۔ کہ لوگ کھا تا اور دال لئے آ رہے ہیں بیں نے اپنے آپ کو لعن طعن کیا۔ اور بڑی ملامت کی۔

ايك مقام يو كلية بي كه بي كتابي توبهت يا ديتيس المرحب بي الميني بيرو مرتدك ياول با يا سردك تو ي سبك على عبول كيا بكر ي و وعلم عطا بوا كماكم كونى عالم دبن مير عامن كتاب مرايب كاتف تويس اس كاسارا مطلب تفوق اور سلوک میں بیان کورل آپ فرمانے ہیں کہ ابتدائے کا دمیں میرے والداس گئے ناراض تے کہ میں نے متل سے علم حاصل کیا تنا۔ اسے کیوں برباد کر دیاہے. بیات جب میے پرومر شد نے سنی تو فرما یا که دروایش کی دلی فامش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ كونوك شمشير كے نيچ د كھے ليكن علماء چاہتے ہيں كم لوگوں كوائي تلواد كے نيچ كھيں مردی وه ب جودونول کام کرتے الوار چلانا بھی جا تنا ہو اور تلوار کے سامنے گلا كُلْمَ فَي لَيْ يَهِ وَالْمُ الْحِيمُ الْهِ وَالسِّرْحُ لُ بِمالَمِهِ - مِيرِ عِنْهَات كايد عالم تقا. كهمير ب لبول بدالتُدكانام لينامشكل عقا-الركب بدِلفظ النّد آجا ما تويي بة تاب موجاتا و اورلوك مجه ويواله سجيز لكت عظ جب مين اپنے بيري تلاش مين گرے نكل توقدم قدم سے اواز اتى جيا اؤ ميں تنهارے سامنے بول ، فكر شكرو

ایک دن میں کتنی میں سوار ہوا۔ تو میرے ساتھ ہی ایک چھٹے پیانے کیڑو ف الا درویش بھی سوار تھا۔ کتنی پانی سے کنا دے بی آگئی ۔ مگروہ دردلیش دریا میں ڈوب گیا کئی شخص تے اس کے ڈوبنے کی طوٹ خیال تک نہ کیا۔ میں موضع نیٹروہ میں آیا صرت کے قدم چوہے۔ خورسے دیجھا۔ تو صرت قطب العالم وہی دو نے و الے درولیش تھے "

www.makinthath.org

یشخ صام الدین ما کمک پوری سلامی میں فوت ہوئے۔ چول صام الدین سنے جر مردوسرا رفت از عالم تعبدرووس بریں گفت سال انتقت ال او فرد ما دی مشکل کشا مطلوب دین

آپ صفرت شنے میں الدین خیر آبادی قد س سر الدین میں مدود پر سختی سے کا دیندہ ہے

مقے آداب طریقت کی پابندی کرتے سے بتجرید و تفرید میں اپنے پیرو مرشد کے بیرگاد
مصباح اور شرح کا فیہ آپ کی نفیا نیف ہیں آپ نے دسالہ مکمیہ کی بھی ایک مزرح
مصباح اور شرح کا فیہ آپ کی نفیا نیف ہیں آپ نے دسالہ مکمیہ کی بھی ایک مزرح
مصباح اور شرح کا فیہ آپ کی نفیا نیف ہیں آپ نے دسالہ مکمیہ کی بھی ایک مزرج
محمی عفی خزانہ جلابی کی طرز پر مجمع السوک مکھی جو صفرت شنے میں اور اپنے احوال دا آباد
پر شمق ہو عواد من المعاد من کو اپنے پیرومرشد سے پٹر صاکرتے ہے بینے سعدالیوں
مخیر آبادی کے بہتے بٹرے مرمد اور شاگر و تھے ظام ہو موم میں آپ کے شاگر دمولا نا اعظم
میں بنے جو اپنے ذما مذکے نامور فیقیہ اور عالم سکھے۔ بینے علی آپ کے مرمد طاص ہوئے
میں بنے مہادک سند مید جو مشروبیت وطریقیت میں شہرت یا فتہ تھے۔ آپ کے خال میں بین شہرت یا فتہ تھے۔ آپ کے خال شن گر دیتھے میں منہ میں ان فات کا مد مداکھا ہے۔

سعد و بن اسعد و سعید زمن شد ز دنیب چ و در بهشت بری گفت سرور بسال تاریخیش کاشف حق سیب د سعدالدین

DAAY

آپ ایک واسطہ سے صفرت سید محد کھیے و دا ذر محت شاہ میا بیجی قد س معرف الدعلی التدعلیہ کے مرید تھے کا مل درویش اورا کمل علم دین عقے آپ کے زمانہ میں مندو کے علاقہ میں آپ کا یا نے کا کوئی بزرگ نہیں موا تھا۔ آپ اس و لائیت کے بیخ طریقت تھے۔ ایک سو میں سال زندگی یائی تھی۔ جبکہ آپ کے پیر ایک سومیں سال زندگی یائی تھی۔ جبکہ آپ کے پیر ایک سومیں سال جئے تھے۔

صاحب اخبار الآخيار كلصة بي كرآب جب كى بيلى ماريخ سے اعتكاث والے جرے کو پیروں کی خیاتی کرکے بندکر دیا کرتے تھے اس طرح آپ پیراہ تک کھلے یے بغرور الی میں شغول دہتے سے میں دن جرے سے با ہرآنے کا ادادہ کرتے تو اندرسے زور زورے اوازیں دیتے۔ اور لوگوں کو ہدایت کرتے کہ جرے کے دروازے سے دُور دور چلے جاؤرجب مربد چلے جاتے تدائپ دروانے کے بھر مِناكر با مرتشرلفِ لاتے - اگركوئي اتفاقًا سامنے آجاتا - شِنح كى جلالى نظراس يرشِياتي تووہ دوون کے ہوش بڑارتا تھا۔اس شہر کا قاصنی آپ کے کمالات کانگر تھا۔اس نے کئی باراپ کامحاسیہ کیا ایک دن آپ جرے سے نکلے تو قاض سامنے تفاله سپ کی نگاه قاضی پر برسی تو وه بیهوش بهوکر بیار اوردو دن تک بیار م ایک دن فاضی صفرت شیخ کے احتساب کے لئے آپ کے گھر آبا۔ پالکی پہ سوارتھا۔ شخ کے مکان کے دروازے بربہنجا تودروازے پردستک دی بشخ نے کو تھے سے دیکھانو بالکی اٹھانے والوں کے پاؤں زمین میں دھنس گئے قاضی کے م عَدْ كَانْ سِكْ ورْه زين رِجا كرا قامني شراعيت كابرا بابند عقا اورا عتساب مي سخت گیر تھا۔ دوبارہ ورد اعلیا اور کوسے پرج سے لگا۔ حضرت شخ نے دوبارہ اس بیزنگاہ ڈالی -قاضی کا ہا تھ کیط لیا اوراویے گئے -قاضی نے دیکھا کرمتراب كى مراحى يرى سے قامنى نے يوجيا يركياہے . آپ نے مراح سے ايك يمالم عركم

www.mikaimhang

پیش کیا تووہ فالص شربت عقابی خے فرمایا سم الندکرے نوش فرملینے . قامنی منزمندہ ہو کرنیجے اتر آئیا .

شاہ میا نجی کی دفات سومم شیس ہوئی۔
میا بجی سٹ ہ شہنشاہ عب لی
چورفت از وار دنیاسوئے جنت
دفم کن کا شف ممت ز سالش
دگرفت رما زہے برا کرامت

مپ صرت جاغ دہوی کے سیندہ اسٹی قدس سرہ نے نلیف اعظم تھے بچر پیدو تفزید مِن كِيّنَاكُوزُ مَا مَرْتَقِ -آبِ تِي النّيادُ الرال ومقامات بريكهاب اس كريش سے عقل حیران رہ جاتی ہے وہ اپنے وفت کے کاملین میں سے تھے۔ آپ کی ایک تصنیف بحرالمعانی ہے جس میں قرحید کے خفائق اور مونت کے اسرار تحرير مين -اس مين من ما المشافات كف كن مين اس كتاب كے علاده آپ كي دوكتابين وقالن المعاتى اورحقائق المعاني بهي ابل معرفت مين باي مقبول مولي قيس امرادروج برایک رساله ہے۔ بنج نکات اور برالانساب دوا سے رسامے ہیں۔ جن میں اہل بہتے رسول کے نصائل اور کما لات بیان کئے گئے ہیں اورانیے آباد امداد کی نبیت کو بایان کیا گیا ہے آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہی لیکن حب سم ان دعوول كوغورس ويكھتے ہيں تواس نتيج پر پہنچتے ہيں كہ وہ حق برمبني ہيں. آب کوالندتعالی نے بڑی لمبی عمر مجنی مقی . فاندان تغلق سے لے کوسلطان مول لودھی تک ڈندہ رہے۔ آپ کی عردوسوسال تقی۔ آپ کے آبا دا مبراد کا تعلق مرکوم

ے تقا۔ ہندوتان آئے توسر ہندیں نیام کیا، آگے مزارسر ہند شراف بی ہی ہے۔ اینی کتاب بحرالمعانی میں مصفتے بیں کرمیں سابط سال کسنظا مری علوم حاصل کو د با معرفت وطرافقت سے بے خرد با اگرچ میں نے ظاہری علوم میں بڑا کال حاصل كيا بكر باطنى اسرارسے بے خرتفاءاب يں وہ چيزي ديجفتا بول جوعام نظرول سے فائب ہیں اوروہ بائیں ستا ہول جنس تام کان نبیں س سکتے ہے اس کاب ين تطبول وليول ادتار افراد اور حال الغيب ك حالات مكفة بن الحضات كے مقامات ومراتب كواليے اندازيں بيان كيا ہے كراس سے باط كرتفورنين كيا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ میں ان تمام صرات سے ملا ہوں استفادہ کیا ہے اور ان کے مقامات ومرابت سے آگاہ ہوا ہول بھر مکھتے ہیں تین سو بچاس ابدال لیے ہی جدوریائے نیل کے منبع بر سیاٹھ لیں دہتے ہیں۔ میں ال کے یاس طامز ہوا۔ اوران سے ملاقات کی تفید وہ خاموش سیار وں میں فاموشی سے رہتے ہیں دوتھا کے یتے کھا کر جیتے ہیں کہی کھی ملخ بیابانی کھا لیتے ہیں۔ ان کے علاوہ افراد لاتعداد ہیں۔ میں اکثران سے بھی ملا ہول۔ وہ عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہی المقطب وتت انہیں دیجھارہتاہے۔ ان تمام صرات مقدسہ بیں سے دواہ قاد اليے بي ج مقام معنوقيت مك پنجے بي وه اس مقام يربي -كداس مقام بركسى دوسرے کی رسائی بہیں ہے۔ان میں ایک توشیخ سیدعبد الفا ورجیلانی رصی الشرعة بي ا وردوسرے خواج نظام الدين اولياء النّد مدالية في رحمة النّدعليه بي روحا في طور بدود الدوح احدى كامظريس بي ايك دن دريك تيل من ايك تتى ملتها تقا بمرے ما كة معزت خضر عليه اللهم بھي ميركدد ہے تھے - ہم مشاہدہ لايذ الى بِكُفْتُكُوكُور بِ عَفْ مِ فِي صَرْت خَفْر عليه السلام في باليا - كماس كاننات مي سيد عدالقادرجيلاني اورخوا جرنظام الدين اوليا دوايس بزرگ بن جرمقام معتوق

Company of the Company of the Company

اور محبوبی برفائز ہیں۔

ایک اورمقام بر کھتے ہیں۔ کہ میں نوسے سال صحوبیں دیا۔ اور اکیس سال سکر کی حالت میں دیا۔ ان آیام میں مجھے ماسوی اللہ سے کسی چیز کی خرید تھی۔ میں ایک عرصہ تک جوار تعقید ب اور مینی میں دیا ہوں ، انہوں نے میرے مقام صحوا ورسکر کا ذکر کیا ہے۔ میں اکسی سال سکر میں دیا ۔ مگراب میں چیند سال سے ستی سے فرد آئیے کے مقام پر آگیا ہوں۔

ف ریدم فرد بشم کم درخود زنر د بت بے انوار دارم اگر موسی نیم موسیچہ مستم دادن سینه موسیقار دارم

جب فرد حقیقت سے ترتی کر کے صرت شنے نفیرالدین جمود جراغ دہوی اسے بڑے بڑے۔ توہی ان کی لا انھائی بیں تجلی صفات سے تبلی فات کے مقام فردا نیت ہیں ایا۔ توہی سنے فرد حقیقت کو خواب ہیں دیکھا جو ذکر ضفی کر رہے تھے۔ بین کی فدرت میں ماضر ہو کر فاک آمتان کو اپنے چرے یہ بینے کی معادت ماصل کی توفر مانے گے " میں ماضر ہو کر فاک آمتان کو اپنے چرے یہ بینے کی معادت ماصل کی توفر مانے گے " الے شہیا زمیدان لا ہوت اور لے پاک باز عالم جروت اور لے با زیافتہ عالم مکوب دن اور اے با زیافتہ عالم مکوب دن اور اسے یہ کر آپ نے میری آئیکھول میں ایک سلائی سے مرمہ ڈالا اور فرمایا یہ میں میش آبیا تھا۔ رات ہوئی۔ توہی نے وہاں سے بروا ترجری اور ختلان سے مصر پہنچا۔ اور شنخ او صربمنائی قدس مراک کی وہاں سے بروا ترجری اور ختلان سے مصر پہنچا۔ اور شنخ او صربمنائی قدس مراک کی قدم ایس وقت آپ قطب عالم کے منصب بیفائن نے آپ نے ہی جھے قدم البی انفاظ اور افرا مارا میں ایک کو نہ عطافہ مارا ور میں علاوہ اس جربے میں دوا ورافرا و سے اپنے جوہ خاص میں ایک کو نہ عطافہ مارا ور میں علاوہ اس جربے میں دوا ورافرا و سے اپنے جوہ خاص میں ایک کو نہ عطافہ مارا ور میں علاوہ اس جربے میں دوا ورافرا و سے اپنے جوہ خاص میں ایک کو نہ عطافہ مارا ور میں علاوہ اس جربے میں دوا ورافرا و سے اپنے جوہ خاص میں ایک کو نہ عطافہ مارا ور میں علاوہ اس جربے میں دوا ورافرا و

www.makitebuilee

بعي موجد تھے -ايك توسوتى تھے . اوردوس ايك طالب على تھے . فاور في كے بعديس نے وہاں سے بروازكى اورعشاءكى ما زحضرت تطب العالم شخ اومدمنانى معة التدعليك يصي رهي وات كوتين بارقرآن باكفتم كيا-اورتيره بارك مزيد يره - اس رات ميراتلب دسيع موتاكيا -اوريع ش عظيم ك كنكرون تك جابينيا مجھے مزید وسعت ملی تو مجھے اوں دکھائی دیا . کہ عرش عظیم میری نگاہ میں ایک رائی کے دانے کی طرح ہے میں نے اپنے آپ پرنگاہ ڈالی۔ تو میرے بدن کا روال روال ایک تصویرینا ہوا ہے اور برتصویر میری ممشکل ہے۔ اب بیصور تیں مٹنا شروع موئیں تام ا فلاك - آفاق - اماكن - جام انفس بي كيف نظر آنے لگے - تمام تجليات اسماء صفات افعال اور الثمار يحو مون في ايد أنكو تعيك من تحصر مزارعا لم نظر آف الكا ادر الأمام كوملاداسطرت المي الكياري ياعيدي على على الحاب جالي- انوار حلالي - وانت بین الجلال والجال می تعلی ذات کے کلام سے بھی مشرف ہوا اوراس مشاہرہ کی مینیت كوباي نبي كياجا سكة - اسى دن مين في مقام لابهوت مين نزول كيا-يمعت م فردانیت ہے۔ جلی ذات کے بعد میں سر دروز تک عالم صحومیں رہا۔ اس دوران صرت شخ اومدالدین سمنانی کیمی کیم میرے جرے میں تشرفیت لایا کرتے تھے اور میری بینانی بربوسه دیاکرت نظے اگر صرت سمنانی میرے عال کی گرانی مذفواتے و جرے کے مگران مجھے مردہ جان کردفن کردیتے۔

آپ نے بحر معاتی میں ایک اور مقام پر نکھاہے کہ صفرت ضفر علیہ السلام نے ایک سوال کیا گرمیں ان کے سوال کا جوانب دیا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انبدائے مال میں کئی سال تک مجھے صفرت ضفر علیا لسلام کی ملاقات کی تمنا ہوئی جب طبقے تومیں لبض سوالات کرتا تھا۔ وہ ان کا جواب دینا مناسب خیال نہ کہتے تھے۔ آج ان کی خلام شہرے کہ دہ سوالات کریں میں جواب دینے سے احترا ذکرتا ہوں۔ اس کی وجریہ خلام شہرے کہ دہ سوالات کریں میں جواب دینے سے احترا ذکرتا ہوں۔ اس کی وجریہ

source making both days

ہے کہ وہ اپنی ذات کی حفاظت کے درید میں لیکن مجھے اگر ہزار جانیں بھی دی جائیں تومی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کوتیار ہول مجھے توصر ف فیرالکلام کی فکر ہے میں اتنی بات کرتا ہوں جو مختر ہو گرنہا یت صروری ہو۔

یں کھتے دقت بھی جائی طور میا لفاظ کا استعال کرتا ہوں اگرا سرارالہلیہ کومفصل کھنا سروع کروں تو مجھے تو دائ کی طرح کئی اونٹ در کا دہول کے جن برا بنی تحریر یہ لادسکوں ۔ مبری یہ بایتس فرقان عظیم کی شرح ہیں۔ اور یہی فرالکام ہے آپ نے جالمعاتی میں کھا ہے کہ ہیں پورے بیس سال اپنے پیروم شدکی آستان پرسر نیاز جھکا نے دہا ہوں ۔ اس اداوت کے بعد بین کا مول ہیں شفول ہوگیا ۔ ایک تو یہ کہ پانچول وقت میں اپنے پیروم شدکو وضو کر انے کے لئے پانی لے کرما ضرد ہتا ۔ دوسرے ان کے جرے کا چراغ روشن دکھنا میری فرم وادی کئی ۔ اگر چراغ دکھنے کی عکد نہ طبی تو سادی سادی وات اپنے ہی و مرشد کے اتفجا کے لئے برات اپنے ہائے کہ خط اور شا نظیرے اپنے بیروم شدکے اتفجا کے لئے مطی کے ڈھیلے تیار دکھتا تھا ۔ ہر دوڑ تا زہ ڈھیلے لاتا ۔ پہلے انہیں اپنی گالوں سے مٹی کے ڈھیلے تیار دکھتا تھا ۔ ہر دوڑ تا زہ ڈھیلے لاتا ۔ پہلے انہیں اپنی گالوں سے مٹی کے ڈھیلے تیار دکھتا تھا ۔ ہر دوڑ تا زہ ڈھیلے لاتا ۔ پہلے انہیں اپنی گالوں سے مٹی کے ڈھیلے دیا دیا دہا ہوں ۔

اس کے بعداپتے پیرومرشد کی اجازت سے بین سوبیاسی اولیا داللہ کی ڈیادت کرنے لکلا۔ بیادلیا، اللہ کا ڈیادت سے بین سوبیاسی اولیا، اللہ کی ڈیادت کرنے لکلا۔ بیادلیا، اللہ اس ذمانے کے مثا ہیر مثا کئے ۔ بیٹی ان حالات کو اپنی ایک اور کتاب میں سپر دقلم کیا ہے۔ بیس اس مقرمیں صفوان بن تھی جو عبدالمنا ت کے بھائی تھے۔ اللہ برزدگ صفور سیدالا نبیا وصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مقے۔ بیں انہیں ایک غادیں برزدگ صفور سیدالا نبیا وصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مقے۔ بیں انہیں ایک غادی ملا جس دن میں نے ان کی قدم لوسی کی تو اس دفت وہ نوسو بارہ سال کے جو چکے ملے دعا میں نے بھے۔ ہیں نے میری دوازی عمر کے لئے دعا

Was the state of the state of the state of

فرائی تھی مصفوان کا واقعہ آپ کی کتاب بجر المعانی بیں تفصیلی طور بر موج وہے بھریہی داقعہ آپ کی کتاب بجر اللان ب بی بھی ہے۔ اگرچ اس داقعہ کو ہم احادیث اور میرت کی کتابوں میں نہیں پاتے ۔ تاہم ہم نے بجر المعانی کے جوالے سے بید واقعات ورج کئے ہیں۔

برالمعانى كي آخرى مصين ايك مقام يرفقة بين كريس تأسيس ا محرم الحرام بروز جمرات اپنا چیتیسوال محتوب لکھ رہا ہوں میراقلم عشق کے اسراد کے میدان میں مطال دوال سعيرا قطرجب اس على مينيا. زُدُن عِنبادُ زُدُد حُبّ " وعِي كمي الكرو اس سے میت بڑھتی ہے ، تو میں کا نپ اکھا برزا نو پرد کہ کرسوچے لگا۔ بے فود ہو گیا اسی عالم بنی ری بی مجھے مرود کا ننات صلی المدعلیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی بی تے ديكها حصورسيدقيابي طوه فرابي رتمام صحابه اوراوليائ امت سے علس مجي بدئي ہے سید ناصدای اکراورسیدناعلی کوم المدو جرسیسرے مرشد حضرت نصیرالدین جمود چراغ دہوئ ک تمام اولیائے است موجود ہیں اسی اتنا میں صور گرفور نے فارسی زبان مي مجهم خاطب فرمايا-ا مرس بيط تم عشق صرت لم يزل لا يزال مي مت مودا بني كذاب بحرالمعاني مهارى فدمت ميں ميش كدور مين اسى و تعت فينتس كمتو بات جو محل كف عقد اور برهیتيدوال كمتوب جوامين المحمل تقادييش كيا بصفور كرونت مبارك بولا مكها بضورتي ان تمام كمنوبات كونگاه نبوت سے ابك لمحد ميں بره ديافر مايا - المحد للند الذى الهمك يكا ولدى علم الاسواد واد شرك الله فى زيادة عكمك بھرآ پ نے فرمایا حضرات ر بجرالمانی کامو تف ایک ایسامرد سے حس نے قرآن مجید کے معانی اورمطانب كو بجرالمعاني بين جمع كيا ہے۔ اگر آج دنياكے سارے علوم محوبو جائيں۔ اور ان سے ایک درق بھی مذر ہے بیٹخش قلم اسماکوان تمام عبوم کواز سرف فتسریرک 416

آپ نے مجھے کم دیا۔ بیٹا! اس کے بعد علوم اسراط اہیا کو صحوا بیں نہ کبھراکر و۔ اس
سے امروشریف کو نقصان پنہ جیا ہے۔ بیں نے قدم بوسی کو کے آپ کے فرمان کو قبول
کیا اور اس کمتوب سے آگے ایک حرف بھی نہ لکھا صفور نے میری کمناب بجرالمعا فی کو
صفرت علی کوم النّہ وجہ کے ہا تھ بیں دے دیا۔ آپ نے نگاہ ولا مُت سے بڑھ کو صفرت
فواج صن بھری کو کیوا دی آپ نے فواج عبدالوا عدبی نہ یہ کو دے دی اس طرح
تنام مشا کے سلسلرسے بہوتی ہوئی فواج سنجے نصیر مجمود چراخ دہلی کو دے دی گئی۔
صفرت مید محدالحیستی سلامی شمیل فوت ہوئے یہ و فات سلطان مہلول لودھی کی
وفات سے ایک سال قبل ہوئی تھی سلسلہ خیتیہ بیں آپ جیسیا طویل العمرکو کی بزدگ
منہیں ہوا۔

چول محسمد ابن جعف رفردیں گشت از دنیا بجنت جائے گیر گفت سرور پیر کا مل متقی

سال وصلحت ٦ ل شرم ناوير

کہتے ہیں ایک دل صفرت بیٹنے محد محبس سماع میں تشریف فرما تھے۔ قوالوں نے ایک الیبی عزل چیٹری حب میں بعد و فراق کے احوال دکیفیت کی ترجانی تھی۔ فینخ کواس قدر رقت اور وجد طاری ہوا ۔ کررو عصلے مگی ایک واقف حال نے قوالوں

www.malatalanii.org

کوکہاکہ اب البی غزل بھر وصل میں قرب وصال کی کیفیت بیان کی گئی ہو۔ قوالوں است عار وصل شروع کئے قوشنے کے دل کی کیفیت نوسشگوار ہوگئی اور چربے بیدون آگئی لیوں محسوس ہوتا تقاکہ از سر نوزندگی آگئی ہے اور سنیخ میں تازہ روح کام کرنے لگی ہے۔

ایک بارا یے کے گورا ک لگ گئی غلہ دان بی ص قدر اکندہ قصل کے لئے بيجد كه عقامًام كا من مول كن فصل كاموسم آيا - توآب كو بتايا كبا - كدسادا بيج تو عرصه مواهل كي تفافر الف كل مم توخود موخة جال مي - عيلا بيج كوميا كركها كيا-الله كى باركاه مين مع عدًا عظاكر كيف لكاء ال الله مرمار توايف كرم اورمرضى مرے کام سنوار تاہے اب میری انتجا پرفضنی فرما میرے پاس غلہ دا ان میں وہی: پیج تقا جومل گیاہے اب میرے پاس تو کھر بھی نہیں تیرافضل ہی ہونا چاہئے۔ اب بی توجل ہوا بیج ہی اپنے کھیت بن ڈالوں گا۔اور کیا کرسکت ہوں کہتے ہیں کہ جلے ہونے بیج سے اتنی نصل ہوئی کم ایک ایک بوٹے کے سابھ سات سات فوشنے نکا اور ایک ایک فوش میں عرب ہوئے دانے وگوں نے دیکھا توحیران رہ گئے یہ بات بادشاہ وقت مکندراودسی کے سامنے بیان کی گئی تو بادشاہ نے دونفل اوا کرے اللہ کا فیکرا داکیا۔ کرمیرے عہد مکومت میں ایسے ایسے صاحب کرامت اوگ بھی موجود ہیں جن کی و عاسے علے موئے بیجسے بجر اودفصل پدا ہوتی ہے!۔ ايك مجلس ماع ين آپ برومدطارى مقاا وداك رقص كرد سع تقاس علاقة كاابك اميرا ورئيس مندو و بالسع كرز دا يحيس ساع كے ياس كوا ہوك سننے لگاچند لموں بعداس بردقت طاری ہوگئی وہ چلاکراپنے سا تضیوں کو کہنے لگا مجھے بیال سے نے علور ورن میں اپنے دین سے دست بردار مو کرمسلمان بوجاؤل كا اس كم ما تقيول في اسا الطايا- اوردُور بي كف كيدوقت كم

www.comakialandu.org

بدوہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا۔ بہلان اپنے فداکو اعظائے رتص کررہے تھے اگر چند کھے اور محمرتے تو میں ملمان ہوجیل مقااوران کے پاول میں گرکر ہندود تیت سے توریر کرنے والا تھا۔

معادج الولائيت نے آپ کاس وفات سند ملا ملکھا ہے آپ کامزار اللوہ مضافات قنورج بیں ہے۔

> چاز د نیا تعبیر دوس برین رفت محسد طایدج معسداج اسرار وصال اوز بیر محسب م گیر درگرون د ما محسدتاج ابرار درگرون د ما محسدتاج ابرار

صرت شخ مبنید سنده می دن بوئے آپ کا مزارصارین داقع ہے سننے عالم - عالم و عاصل مبنید سال ترحیات جرچشم ا ذخرد

representation to the contract of the contract

گفت کامل خوا جدو اصل جنید ۹۰۰ ه

أب صرت شخ كبرك فليفه اعظم تفي. يشخ حيين الورى قدس سرة بم عدم ظاهرى دياطتي س كمال عاصل كيا عقا تشراحيت وطراقيت او رحقيت مين ابل مندوستان كامام جانے جاتے تھاك كى ولايت اورعظت بيمام إلى الترقائل تصير سعاحب ذوق إلى مجت پیشوا - زمروتقوی می اینی مثال آپ تھے گرات میں دہ کراپنے بیرومرشد سے ظامری اود باطنى علوم ماصل كفي ابنه وطن واليس أسف كنى سال صرت فواجمعين الدين اجميرى رحمة الشعلبيك مزار يرانوار يرمياه ررب اورالشرتعالي كيعيا وت ميتفول رب جن دنول اجمرومان موكيا - اجمرك كرد دنداح مي وحتى ما نورول كالبيرا عامرت آپ اکیے ہی حضرت واج اجمیری کے جرے میں قیام فراد ہے اہمی حفرت فواجرا جمیری کے مزاد برعارت مذیبی تنی ۔ آپ نے کئی سال محنت کر کے كبندكم واكياا ورشا ندارعارت بنواني بيمراكب دقت آيا كمصرت فاجاجيري ك روماني على ميناگور چلے كئے و بال ايك دارالعدم قائم كيا اور لوگول كوعلم كى دولت سے مالا مال کرنے میں مصروت ہو گئے۔ آپ نے تورالنبی کے نام سے قرآن ماک ئیس میدوں را یک تفسیلی ہے ہرا یے کی علیدہ علیحدہ طلب

yanyanakahahaham

اس بب معانی اور بایان کی روستنی بی مطالب بیان کئے گئے ہیں علوم دمینید کے علاده اسرارالهيمي بيان كرويئ بن-آپ كى ايك كتاب مفتاح بهي بهت متہور مونی ۔آپ کے قلم سے اور معی کئی رسائے اور تعوّت کی کتابیں سامنے آئی ہیں۔آپ نے شخ احد فزالی کی سوانح کی سڑے مکھی ہے۔ اس کتاب کے بڑھنے سے صفور سرور کا انات کی ذیارت ہوجاتی ہے۔ آپ بنات خود صرت مورا تبیاء صلى التُرعليب وسلم كى صنورى مير ربق عقد آپ كے پاس زمين - باغات اور كنويس جننے بھى تھے جينورك نام نامى برنتاركرك عزياء بن تقسيم كرديئے كئے۔ ایک بارالیا ہوا کہ آپ نے بہت سے لوگوں کی دعوت کی۔ مرا بنی افطاری کے لئے تحور اسا کھا ٹا رکھ لیا۔ کھے دیرلعد حیدمافرانسنے جنہیں پہلے ندکسی نے دیکھا تھا۔ ندانبیں کوئی بنیجا ننا تھا۔ بیرسادے ما فرکو ٹھ کے مرض میں اس مدیک میتلا تھے كران كى الكليون سے قون اور پريپ رستى تنى انہوں نے آپ سے كھانے كے لئے كي الكاراب افطارى كے لئے جيكيرساگ وي اور جاول د كھے تھے۔ انہيں نے دبا وہ شام تک کھاتے رہے افطاری کا وقت ہوا تو وہ کہنے لگے اب ہمارا جو مھا جر کچھ بچا ہے۔ اس سے دوزہ افطار کریں ۔ آپ برغلبہ حال نفا۔ آپ نے ان کابس فورد کھا ٹائٹروع کردیا۔اسی دن سے آپ کے فتوحات روحانی اورظا ہری کھل گئے اور آب برالشركى دهت كى بارضين بوت ملين -

صرت حین الکوری رحمة النه علیه ایک بهبی پرسفرکیا کرنے تھے۔اس بهبی کوخود ہی علامت اور اپنے بیوں کی خود ہی خاطرو ملا لات کرتے تھے۔ لیکن لباکس بنایت ہی میلا کچیلاا ور بوکسیدہ بہنا کرنے تھے صاحب الاخبار الاخیار لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کوالیے لباس میں اپنی انتھوں سے دیکھا ہے ایک شخص شیخ عبد القادر نامی با دشا ہوں کی اولاد ہیں سے نظامان دنوں دہلی میں دہا کہ تا نظاوہ نقیارہ لباس

ummanadaabadiserg

یں رہا تھا۔ وہ اکثر صرت حمین کے پاس صاصری دیاکہ تا تھا وہ تین کیروں میں رہتا تھا۔ وہ اکثر صرت حمین کے پاس صاصری دیاکہ تا تھا وہ تین کیروں میں رہتا ۔ کیدی قیمت ابک روبیں سے ذیادہ نہ ہمدتی تھی آپ اس ورولیش کو بہت عزید رکھتے تھے۔

ايك بارآب محلس سماع مين تشرليف فرما عقد قوالول كى ايك عزل يرآب يد وجدطاری ہوگیا وہ اسی حالت میں اسٹے اور گھر بار مجبور کر شرکے یا ہرصح ایس چلے كنة أب ك يجي ي ي على كانام وك جن بين سلمان غير سلم سب شامل تق-موينے ۔قال مي نظم روست پرست بھے تھے محراس ایک بہت وای میل ہے۔ اب اس كاندے يريني توركة كى بجائے يانى بيسے يول گذرے جييفى ب كرنتي بي- الميك ما عقبى من الحرك على ما في كالليد والله قال كن رى يدرك كف اوروه كك نه جاسك اسطرح كي يجدما ستد آك جاكردك گئے ملطان عیا شالدین کی بڑی خوا بش تھی۔ کہ آپ کھی ان کے دریاد میں تشرافیت لائي -اس في كى با دالتاس كى كراكب مندوا بين قدم دنجه فرما بين مگرائب بهشدالكار كروية ايك بارسلطال كے دربادي صفورمرود كا ثنات كا "موف مبارك" لايا كيا وكول في ملطان كوكها كد الرصرت يتنع حيين كوالياد لكواس بات كي ترينها في عائے تو دہ خود حدبادیں آئیں گے جانچہ ماوشاہ نے اپنے سرکاری درائع ے صرت کے شریں مونے مبادک "کی آئد کی خرعام کردی عضرت سنتے ہی تار ہو گئے اپنی بہلی بر بیٹے صلواہ وسلام بڑھتے دوانہ ہوئے رحب آپ اس سنبرکے زدیک پہنچے تو بادشاہ استقبال کے لئے اس کے اس نے دیکھا ایک گردا اور تحق علاآر ہے اورسیوں کوخود ہی ہانک رہاہے۔ لوگوں نے باد شاہ کو تنا یا کرہی صرت حین ناگوری میں بلطان نے آگے بڑھ کرسلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا میں تو صرف موے میادک، کی ذیارت کو حاصر ہوا ہوں امو سے مبادک "ساستے لایا گیا

www.maleinbull.com

تو تو نے مبارک اُڑ کہ آپ کے ہا تقد میں اینچا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ آپ کو اپنے والدى قرريك كبارات نے دعامغفرت كى اورسائق بى اس كے والدكى قريب لعدار وفات کے مالات بیال کئے۔ باوشاہ نے آپ کی فدمت میں میں تا تھے تاف میں كئے اور نقدى على نذركى . گرائب نے قبول كرنے سے انكا دكرويا . گراسى محيس س صرت شیخ کے بیٹے کے دل میں خیال آیا کہ اتنا مال و دولت والیس کرنا اچاہیں صرت شخ نے بیٹے کی خواہش کو تھا نپ لیا۔ فرما یا۔ بیسا نب ہیں کو ئی عقلمند سانبول كوابنے كلے نہيں والى بيكن أكرتم اس برقربان ہى ہو گئے ہو توم يصيحت كرنابول مكراس رويس صرت واجمعين الدين اجميرى كم مزار كي تعمير وواد جوروبيه بي اپنے دادا كوراركى تعيرس مرف كردو \_ مجے ميرے بيران عظام نے تبایا تقاً کم أیک وقت آئے گا کہ تمہیں بہت سامال وزر مے گا شائد بیال وزر وہی ہو۔لیکن آپ کے علم رپیر دو پیرے بیالیا اورصرت اجیری کے مزادمبارک كى تعمير من نكاديا گيا روحته مها دك كى تعمير قد حزت نے كردى - مراحد من ملاك بادتما بو نے دوسری عادات بنائی تھیں اسی طرح حضرت شخ حیدن نے خوا ج حمیدالدین حیثی كامزادينايا . گراس كى چارداوارى ليديم ملان بادشا جول نے بنائى تقى معطان محرتفنت في اسمقره كي عادات كوبرك عالى شان طريقد سے نبايا تقا-حضرت شخ حبین اگوری رحمته النّد علیه کی و فات ملاقیم میں ہو ئی تھی۔ كرد رحلت جواز جب ل فنا ت بدار الاسلام فاص حين عارب متيقى است فا رخبش ہم بعنہ ما امام فاص حین

www.makadadada

الب صرف المراق المراق

سلطان شمس الدین الممش کے ذماندا قد آدی کردیزسے دوجائی مندوسان بی آئے۔ ان میں ایک کانام بید شهاب الدین اوردوسرے کا بیدشمس الدین تھا۔

میرشمس الدین قومیوات کی طوٹ جا کہ آباد ہو گئے۔ البتہ سید شهاب الدین دہی ہی دب دائی سید شهاب الدین کا خطاب مقا۔ آپ راجی حا مرشاہ کے جدا مجد تخط بدائی دندگی میں سیاہیا نہ دباس میں دہا کہ تنظ ہوگئے۔ آپ کی ذریر شکرائی سے بناہ دیا ختیں کیں۔ جا ہدے کئے اور عیادت فداوندی میں مصروت دہدے اس طرح صفائی یاطن حاصل ہوئی اگر جا ہوئے الدین کا ہری خال ہوئی المنی حاصل ہوئی اگری میں انتظ ماہر رہ تھے۔ گراس و قت علمائے کہ ام آپ سے استفادہ کہ تنے سے بہت میں اگری دوسرے کے احوال یاطنی یا خفیہ حالات ناجاتے ہے۔ الا ہر کہ نا ہوتے تھا ہی کہانی بیان کہ تے دوسرے کے حالات ناجاتے ہے۔ اور اس طرح طالب کے دل کی اصلاح کی دیتے تھے۔

آپ مانافیت میں فرت ہوئے۔ مانک پورمیں مزار بیا افدار ہے راجی بیدنور جود ہلی کے سا دات میں فدر علی فورسے آپ کے ہی فرزندار مجند تھے۔ آپ بھی اپنے باپ کی طرح بڑے صاحب کوامت واحوال بزرگ تھے۔ پیا ہیا نہ لیاس میں اپنے آپ کوستورد کھا کرتے تھے۔

رنت بول ا ذجهال مجلد به بی ماید ذاست احدی و ولی گفت سرورب ال تاریخیش قطب دین حاید صندا و بی

آپداچی ما مرفاه کے مربی تھے۔ بیداؤدین آپداجی ما مرتاه نے مرید مے بدورین من من میں ماری می است میں نیفن پایا تھا۔آپ کے والد شیخ طا ہرماتان سے علی کرد ہی آئے اور دینی علوم عاصل کرنے مگے ایک عصة مك بهار على كئة اور وال ره كرفيغ مره حقانى كى مدرسمين بالصقدب بن حس بهارمیں ہی پیدا ہو تے ہوش سنجالا - تودینی علوم میں مصروت ہو گئے اور ما عدّما عدّمى معرفت كى منازل طى كرتے رہے اور در دلينوں كى مجبت ميں سے لگے ال دندل آپ نے ابن عربی کی کتاب نصوص الحکم ایک بزرگ سے باط صنا نثروع کی آپ کے والد فصوص کے اسرارسے برگیا نہ بھی تھے۔ اور فلاٹ بھی تھے ایک دن والدنے آپ سے توجدو جردی کے موضوع رگفتگو کی آپ نے ظاہری ملوم کی روسنی میں اس مئلہ رہات کی جس سے آپ کو اطبیان ہوگیا۔ اس دن کے لعد آپ نے فصوص کی مخالفت مھوالد دی اہنی و نوں شنخ راجی حامد شاہ کی مٹیخیت کی متہرت سالے مندوتان من عيلى عقى يشخ طا مرحن آب كود يجية كئة بيلي ملاقات مي سي آب مريد ہوگئے . علمائے کوام بیسے بوشخص سے سے پہلے آپ کے علقہ ادادت میں آیا حرت شخص طا ہر محقہ آپ اگر چرج نبور کے مثا کن میں سے تھے۔ مرسلطان کند لودھی کی درخواست برج نبوسے دہلی چلے استے۔

سلطان سکندرکاایک بھائی۔ آپ کا مرید تھا۔ اسکے دماغ میں ہمیشہ سلطنت حاصل کرنے کی کشکش مھی۔ ایک دونہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کہ اصرار کرنے لگا کہ میر سے لئے سلطنت دہلی کی دعا فرا کمیں۔ حضرت شیخ نے اسے اس اوائے سے دوکااور فرایا اللہ تعالیٰ نے تہا رہے بھائی کو امور سلطنت دیئے ہیں تم اس کی سلطنت میں دہ کرفد میت ضلق کرور یہ بات سلطان سکند سنے سنی تووہ آپ کا مزید معتقد ہوگیا۔ آپ کو نہایت احرام سے اپنے نتا ہی تلود کے قریب کو تک بجی منٹل جو معتقد ہوگیا۔ آپ کو نہایت احرام سے اپنے نتا ہی تلود کے قریب کو تک بجی منٹل جو

A THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

سلطان محر تفق کے قلعہ میں ہی عظم ایا۔ آپ ما دم وفات وہاں ہی تیام فرارہے۔
اخباراً لاخیارا ورمعارج الولائیت کے مولفین نے آپ کا یوم وفات چیس میط لاول
موجہ مکھ سے علم سلوک و توجید میں آپ کی ایک کتاب مفتاح الفیض بولی گواں
قدرہے۔

سنخ بختيار حزت اجرعبدالحق رود لوى كرمد يشخ بختيارقدس سرة :- عقد آپ اندان دندگى ين ايك سودالدك غلام من مرج برشناس تق وه موداگرآب كونتلف علاق ل مي جمامرات خرمين كے لا بھیجا کہ ماتھا۔ ایک بارشخ کختیاراسی سلسد میں صرت شخ احد عبدالحق قدس سرہ کے ستمرس أن - بردوز ميح وفام حفرت شخ كى فدست مي ما فر بو كر كوك ديت - يم ماہ تک اسی طرح میں وشام آتے رہے۔ کوطے ہوتے رہے ۔ گریصنرت احرمیدالی نے کیمی توجہ ندکی اور سن ہی او چھاتم کول ہو۔ اور کیول آتے ہو۔ ایک دور لگاہ کی تدشیخ بختیار رہستی طاری ہوگئی۔ شیخ بختیار ستی کے عالم میں بطری گتا خانہ ہائیں كرتة وه صرت احدىدالى كوكة بب الله تعالى في أب كوا تناصاحب كوامت بناياب توا پنافيض تقيم كيول بنبر كرنے اقدان اسرار ومعارت برنجيل بن كركيول بیط رہتے ہو۔ال کی میر بائیں اہل خانقاہ کو اچی مذالمیں مرآب بردات کرتے کھ عرصد کے لبدائے نے اس پرایک لگاہ اور ڈالی تو آپ کوصاحب ہوش بنا دیا۔

WWW. Marketakada.de.

اب شیخ بختیار حضرت احرر و دلوی کے مربد ہوئے اور سب کچھے محبور چھالٹ کر خانقاہ کی خدمت ميں ملك كئے حضرت احمد عبد الحق رحمة الله عليه نے فرما يا بعب مك اپنے مالك سے اجا زت ہے کر اس کی ملازمت اور غلامی سے نجات نہیں یاؤگے خانقاہ میں نہیں رہ سکتے جیا نچہ شنج مجتبار والیں اپنے مالک کے پاس دہلی گئے اس نے شنح کی مالت دیجی توانہیں آزاد کردیا ورتمام فرائف سے سیدوش کردیا۔ آپ والیس آئے تو ہمد تن خدمت خلق میں مشغول ہو گئے . ایک دن حضرت شنخ احد عبد الحق نے فرطایا. بختیار اِاس فانقاہ کے صحت میں ایک کنواں کھو دناچاہئے۔ یہ بات سنتے ہی بختیارنے كدال انظائي اوركنوال كھو دنا شروع كر دباكئي دن كھودتے رہے آخركنويں سے ياني تکل ہی کنواں تیا رہوگیا ۔ تو آپ نے فرما پاکٹویں کی طنگری مٹی سے ایک چورتراصف بنا ناجا ہیئے حس ریدرونیش مبھاکریں شیخ بختیار نے ساری مطی سے ایک جبو ترا بنا دیا۔ ایک دن حصرت شیخ احمد عبدالتی نے فرمایا بختیار بیکنوال بامرسے مٹی لاکر بھی کردو مشخ بختیار با برسے مطی لالا کرکنواں ٹیرکرنے گئے کنواں ٹیر برگیا۔اس عرصہ کے وران سفيخ بختيار في كيمي مذ إيجياكم الساكيول كرتاب ان كى اس ادا برصرت احدرودلوى نے فیفنان کے دروازے کھول دیئے اور آپ بیند مقامات برجا پہنچے۔

ایک دن حفرت شخ احمد عبد اِلحق قدس سرهٔ اپنے چرے کے دُروازے پرتشرافی فراسے بین بختیارسے اِلا بھی باس ہی کھڑے تھے ۔ آپ نے بتن بختیارسے اِلا بھی باس ہی کھڑے تھے ۔ آپ نے بتن بختیار سے ہو۔ دبچھا کہ سارا جموہ سونے کا بنا ہوا ہے ۔ آپ نے دسر سایا بختیار! اپنی صرورت کے لئے سونا اعظا او عرض کی حضور اب تر آپ کی غلامی ہی میرا سونا ہے مجھے اس سونے کی ضرورت نہیں ہے۔

مذکرہ چنتیکے مولّف نے بینج بختیار کی وفات سناہ شہری کھی ہے کہتے ہیں یشخ بختیار قدس سرہ نے سورال سے زیادہ عمریا ٹی تھتی۔

www.makaabada.com

تناه ابل حنت سنينج بختيار یول بر نخت خود کمنت یافت ما بادى فيض است سال وسلاد تيز باري ولي مقت ماد

آب شنخ فتح الله ج نبوري كفليفه الم است محر ملیسی ہو نوری قدائ مرہ: مقد شخ احد علی آپ کے والداجد دملی کے معروف افراد میں سے تھے۔ تیمور باوشاہ کے حملے وقت بدلوگ و بل جوار كرج نبور چلے كئے۔ اور و مال ہى رہنے لگے۔ شخ محد عدنى ابھى بيے ہى تھے كرشنے الوالفتح كى مجلس مين حاضري وياكرتے تھے اس طرح آب كوفقراء اور دروليشو لسے مجت ہوگئی حضرت شنخ الوالفتح کی خدمت میں صاصر ہو کرمر مدیہو کے۔ ملک العلما قاضی شہاب الدین سے ظاہری علوم ماصل کئے

اخبارالاخياديس مكهاب كمشخ محدميني كوعبادت المذبي اس قدرا متغراق تقا كرآب كنشت كامك ياس ايك درخت اكاوه برا موتاكيا يعتى كرآب في ايك ون این نشست بر کھیے تے گرے یائے وچھاکہ یہ بتے کہاں سے آگئے وگوںنے بتایا-آپ کے سر رایک درخت مبند جو گیا ہے ۔اس ون سے آپ کو بیتہ ملاکہ ب ورخت ایک عرصہ ہے آپ کی نشست گاہ براگ ہے آپ بہیشمرا قبہ ہیں رہنے۔آپ كى كردن كى بلا يال أبحراكى تقيس اوراك يكفورى سين كولكتى تقى -

اليكا وصال العظم كوبهدا . مزار ميادك ج نيورس -

را دج حرح مس ما فت آخ - موعلینی آل و لی علیی ثانی خرو فرمود سال ارتخالش - میجا دم زکی عیلی نانی

اب شخ ابن كيرين وحفرت سيخ زاہدا درستی تھے۔دات ہوئی۔ کھرس موکھ ہوتا۔ ہمایوں کودے دیتے تھے جی کہ كرس يانى عيى اتنابى د كهة جونماز تهجد ك وصوك كام المكن عقا مراد اور دنیا دارول کوایتی میس میں آنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ایک دن دہاں کے ایک ایرادی نے آپ کے صاحبزادوں سے درخواست کی کرحزت کی نیاست کی اجانت ہے دیں۔ آپ نے بچوں کے اصرار براجانت تو مے دی مگر فرمایا وہ لوگوں كے جو تول ميں منظے آگے آئے كي جوات مذكر سے اگروہ اپنى دولت اور مال كاعزور رکھتاہے توایتے کورہے۔شام کاوقت عقا۔دوامیر ادی اپ کے کھر ماضر ہوئے دمکھا۔ کہ کھرس اندھیراہے۔ سے کے پاس دینے کا تیل فرمیانے کے لئے بھی بیے بہیں ہی دفست کے دقت شخ کے صاحزادے کو کہتے لگا۔ کل میرے یا س آتا میں تیل کا ایک گوالے دوں گا۔ یہاں رکھ ایت جیٹم ہوجائے توا در ہے آ مالاکے تىل ك أئدة دوسر ب دلى شخ ف دىكھا كھر مي كئي جراغ دوش ميں ويھا .يہ روشني كهال سے آئى بجول فےسارا واقعد سادیا- آپ فےسالا تیل لیا-اور محلے عزیبوں میں تقلیم کر دیا اور فرمایا۔اس امیر آدمی کو منع کر دو آئندہ تیل متر بھی کوے۔

آپ کی وفات سلاف شمین ہوئی تھی۔ چوں مستزیز الله متوکل نقر الم فت بنہادور باقی ت م مال وصل اولیرورٹ عیاں از مبیب من عزیز ممت م

جی دالس صرت طا ہرس قدس سرہ صرت راجی حامد شاہ قدس سرہ کے مرمد ہوئے تومولانا اللہ وادیے انہیں ایک مخلص دوست کی حیثیت سے کہا۔ یا رقم نے طالب علموں کی عرت کو یا مال کردیا ہے۔ اور اپنے علم وفضل کو ایک وروسیں راجی عامد شاہ کی مربدی میں ڈال دیاہے حضرت طاہر حس نے کہا حضرت آؤکسی ون داجی ما مدشاہ سے مل لیں عیر جورائے ہوگی اس بیعل کریں گے رصرت حسن طامرمولانا المله داد كوي كرحضرت داجى كى فدمت ميس يمنيح راستدميس مولانا الله وادفي چندليد شكل اور دقيق مأمل ذبن مير دكه يؤكه ما مرشاه راجي پرهيول كايتاكدوه عملى طور بيرزير بهوجايش حضرت راجي حامد شاه كامعمول تفاكه ان کے پاس جنتف اس ، قلبی بھیرت سے اس کے دل کی بات بالیتے اور اسی براپنے اللہ پر گفتگر کرتے تھے حضرت مولانا اللہ دادنے مدا یہ عضدی اور مدارک کے بعض مشكل مقامات ذہن میں رکھے ۔ فدمت میں پہنچے تو دریا فت كرنے كے بعد راجی حامد فناه رحمتة التُدني مولان التُدوا وكومخاطب كريم كها مولان اليب نُه ما مَرْ مُقَاكِم مجھے ہداید کی اس عبارت براشکال تھا۔میرے سلسنے برجاب آیا۔ پھر مجھے عضدی کی فلال عبارت پرمشکل در میشی آئی۔ تومیرے دہن میں بیرجاب آیا ایک بار مجے تفیر مدادک کے فلال مقام پر کن بچا تو مجھ اس جواب نے داہمائی فرمائي ہے آپ توعالم دين بين -آپ اس بيمز مدروشني ڈاليس گے مولا تا الدواد

www.makiabali.org

جران رہ گئے۔ اور قدم بوس ہو کرمر مدیجو گئے۔ اور آپ کی نگرانی میں روعانی نزلیں مے کرنے نگے ۔

> آپ کی وفات مسلم میں ہوئی۔ حبان بہاللہ داد بچول اللہ داد روح اوراحی مجنت راہ داد عقل سال انتقت ل آل جناب گفت مصب ح بہشت اللہ داد

BAYW

آپ جامع عدم شریعت بنقیفت ادر طرقت رشخ احمد محید شیب انی قدر س سره بیشت وارع تقوی دوق و حالت میس کامل قدس سرهٔ سے حاصل کئے ہے ہیں کہ اعظاد ہ سال کی عمر میں آپ نے دینی عدم پر قدس سرهٔ سے حاصل کئے ہے ہیں کہ اعظاد ہ سال کی عمر میں آپ نے دینی عدم پر درس دینا نثر وع کر دیا تھا ۔ آپ نار نول میں پیدا ہوئے ۔ اجمیر نثر لیف میں زندگی گزادی اور ناگور میں دفن ہوئے ۔ آپ کے والد سکرم قاصنی محبر الدین بن قاصنی تاج الفعنل بن شمس الدین شیبانی صفرت امام محد شیبانی قدس سرہ کی اولاد میں سے تھے ۔صفرت امام محد شیبانی نے صفرت امام اعظم الومنی فدرضی الدعن میں ماصل کی اور داآپ کی مصاحت بھی افتیاد کی تھی ۔ حاصل کی اور آپ کی مصاحت بھی افتیاد کی تھی ۔

آپ کے والد مزدگوار قاصنی مجد والدین کے سات بیٹے تھے۔ ساتوں ہی متعقی برہز گارمیدین اور نیک میرت تھے بسب سے بڑے بیٹے شنخ احمد تھے جوملم وعمل میں سب پر فاکن تھے علمی قوت سے اپنے معاصر علما، سے بحث کرتے اور فالب آتے آپ عربی اور فارسی دو نوں زبانوں میں تقریر کیا کرتے تھے جوانی میں ہی صرت

حین ناگوری کے مرمد ہو گئے تھے بحث وجد ل سے تو بہ کر کے ریاضت اور مجامدہ افتیارکرلیا طرافیت کے دموزاپنے پیرکی مگرانی میں ماصل کئے اعظارہ سال کی عمر میں اجمیر شرافی چلے آئے اور سترسال تک اسی مقام بیعبادت وریا صنت میں گزار ديئے۔ آپ کوفاندان بوت سے بڑی محبت تقی کہتے ہیں کہ عشرہ محم اورد بیط لاول کے پہلے بارہ ون نے کیڑے ذیب تن مذکرتے تھے۔ اور ان دنول میں ذہین بربستر بھاكرسونے اورسادات كے مزارات برا عكاف كياكرتے تھے سردوزسيدالانبياراور ابل بعیت یرد رودسلام یر ستے میر کھا ٹا پکا کرالیسال تُواب کے طور ریز با دیں تقسیم كياكرتے تخ عنزه محرم كے دوران شربت كا ايك كواجس ميں دورھ الا ہوتا تھا لينے سرمیا تظاکر سادات کے گروں میں عاض ہوتے اور تقسیم کیا کرتے تھے بھران کی تعیق سے تیموں اور سکینوں کو باتے ان دنوں اسس قدررو تے گویا واقعہ کر بلاان کے سامنے رونما ہوا تقااسی طرح جب بعض عور توں اور الا کمیوں کو وا تعات کر ملا پر فتے سنتے توان کی در دناک آواز ہر وحد کرتے ادر آنکھوں سے خون کے آنسو بہاتے۔ اس کے علاوہ آپ کامعمول تھا کرسی برکرام کے عربوں کا استمام کرتے تھے۔اورٹ نخ عظاً کی وفات کے دنوں ری فاتحہ خوانی کراتے اور تبرک تعتیم کرتے تھے۔ سماع کی مجالس کا ابتمام كرتے محقے . فركبى لياس ماخره يمنيت ند مفيد كيروں كاابتمام كرتے جب مجالس مِن بلطية توشير كى طرح بارعب بليفة عقد ان مجانس مي الله رمول كا قدال كو راے جاہ وصلال سے بالی فرما یا کہتے آپ کے بیان میں اتنا رعب وحذبہ بوتا کہ روسا، وامراد مھی و بک جاتے تھے اگر آپ کے پاس کوئی مجدوب یا دیوانہ آجا تا قربرا ادب كرتے تھے۔ البتا بنى تعظيم واقرب منع كرتے تھے۔ الركونى شخص آكريم بال كرتا كريس في رسول خدا صلى التر عليدو ملم كونواب بي ويجهاب. تواس اپنے سامنے

www.makindindi.asy

بھاتے فود باادب ہو کو بلیٹے جاتے اوراسے فواب کی تفصیلات من نے کا کہتے اور
سنے رہتے۔الیے شخص کے پاؤں چرہتے اوراس کے کپڑوں کو بار بارا پنے ساتھ لگاتے
اگر کوئی یرسنا تا کہ جھے فلاں جگہ یا مکان میں مصنوں کی زیارت ہوئی ہے وہاں جاتے اور
اس جگہ کی تریارت کرتے اس عگہ کی مٹی کو اپنے جہرے پر بطتے تھے اگر دہاں تجھڑوئے
قوان ہجھروں کو دھوکر بانی پینے تھے اور اپنے کپڑوں پر عطر گلاب کی طرح چیڑ کئے اگر
کسٹ تھی کو کسی سید کے ساتھ مثر عی طور پر چھ گڑا ہو جاتا ۔ تو وہاں بذات فود پہنچ جاتے
اور منت وساجت سے ان کی صلح کراتے اور فرما یا کرتے کہ سا دات کو ام اور اہل بہت
کے ساتھ مثر لویت کے موضوعات پر بات تہیں کرنی چاہیے آپ سادات کی علی میں تقریر
کے ساتھ مثر لویت کے موضوعات پر بات تہیں کرنی چاہیے آپ سادات کی علی میں تقریر

جن دنوں اجمیر شراعت پر مهندو وسنے حملہ کردیا تقاا ور دا ناسانگہ نے تنہر رقیق کہ کو لیا تقا اور سے تناد مسلمانوں کو تنہدی کردیا تقا جھرت شنج احمد خواج میں الدین اجمیری دعمۃ الدُعلیہ کے حکم سے دس دوز قبل اجمیرسے جلے گئے سنتے محمرجاتے جاتے حام مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ لوگو ؟ ان دنوں اجمیریہ نظر حبلال ہے حضرت خاجہ کی خمامش ہے کہ اس شہر کو حام مسلمان خالی کر جائیں چا ننچ بروز اتوار سلم الله کے دوسرے اتوار کو برای جائے ہوئے آپ کے چلے جانے کے دوسرے اتوار کو کا دی کا دوسرے اتوار کو کا دائم میں چھر کی جائے ہیں ہے ہے جانے کے دوسرے اتوار کو کا دور کے قبضہ کو لیا ۔

صفرت شنے احرشیانی رحمۃ اللہ علیہ کا معول مقاکم آدھی رات صفرت خواج معین الدین قدس سرہ کے روضہ ہیا آتے نماز تہجد بڑھتے ہی کہ نماز چاشت یک یہاں ہی دظا گف بی مردت رہتے چاشت کے بعدد ارا لعلوم میں تشریب نے جاتے طلبار کو دینی کتا ہیں بڑھا یا کرتے متے دو پہرکو قبولہ کرکے اعظتے تو ظہر کی نمازا داکر نے کے بعد پیروظا گف میں مصروت ہو جا یا کرتے تھے عصر کی نمازے بو تفسیر مدالک کا

درس دیتے دعید اور عذاب کی آیات پر طاروتے آپ کی آنکیس روتے رقتے مرق مراد مرد ہوجا یاکرتی تیس تفییر مدادک کو صوفیا نذا نداند میں بیابی فرملتے - یہ وہ اصراد و مقائق تھے ۔ جو آپ کے شائخ صفرت شیخ صین ناگوری اور شیخ حمیدالدین صوفی قدس مربھا بیان فرما یاکرتے تھے ۔

آپ آدھی رات صزت فواج کلال کے روضہ پر جافر ہوتے توروضہ کا دردانہ فور ہجرد کھل جا آ تھا۔ ایک شخص نے بید معاطر دیجھا توایک رات دب یا ڈل آپ کے پہلے پھے پھے چا ای دروازہ کھلا۔ آپ اندر گئے اسٹی ضرنے بھی اندجانے کی کوشش کی۔ گردروازے کے کواڈ بند ہو گئے اوروہ درمیان میں کھڑا کیا۔ فریاد کرے کہنے کا حضرت میں نے فلطی کی ہے مجھے معات فرائیس دروانہ کھلا تو وہ ہا ہر بھا گ گیا۔ صرحت میں نے فلطی کی ہے مجھے معات فرائیس دروانہ کھلا تو وہ ہا ہر بھا گ گیا میں اور قلی نے اپنے اتا دمولان عبدالمقند رقدس سے جو بڑے عالم و کا فاضل اور فلوم دینید میں ما ہر تھے۔ اور صرحت شنے احضر بیائی کے مربد تھے۔ نے فاضل اور فلوم دینید میں ما ہر تھے۔ اور صرحت شنے احد میں اس ہیں ہوئے ہوئے در کے اپنی ان محمول سے صرحت شنے احد کے لئے وروانہ کھلتے ہوئے در کیا تھا آپ ان دنوں شیخ محد ترک کے روضہ پر آئے تھے۔ میں اس ہیں ہیں اور دیکھا تھا آپ ان دنوں شیخ محد ترک کے روضہ پر آئے تھے۔ میں اس ہیں ہیں اور دیسے اینی عبد کے در کھا تھا آپ ان دنوں شیخ محد ترک کے روضہ پر آئے تھے۔ میں اس ہیں ہیں اور دیسے اینی عبد کے در کھا تھا آپ ان دنوں شیخ محد ترک کے روضہ پر آئے تھے۔ میں اس ہیں ہیں اور دیسے اینی عبد کھڑا دیا۔

یادرہے کرینے احدا کھارہ سال کی عربی اجمیر شرای آئے۔ اور فوے سال کی عربی اجمیر شرای آئے۔ اور فوے سال کی عربی دہیں دہ اللہ دین نامی میڈوب آیا۔ اور کہا شخ احدا پ کو آسانوں پر آپ کے پیرومرشد نے بلایا ہے۔ آپ میڈوب آیا۔ اور کہا شخ احدا پ کو آسانوں پر آپ کے پیرومرشد نے بلایا ہے۔ آپ یہ بات سنتے ہی اسے قبر شان پہنچے ۔ اور جان وے دی۔ آپ حالت سکرسے باہر آئے تو باعد اعداد خریم ہے۔ بھر بے خود ہو جائے۔ اسی طرح حیب آپ کی وفات کا وقت آیا۔ تو آپ نے کہ برخر میر پڑھی ، الند اکبر کہا ، جان الند کے بردک وی دی۔ یا نے ماہ صفر سے مالم جان دانی کو پہنچے۔ آپ کو دی۔ یا نے ماہ صفر سے مالم جاود انی کو پہنچے۔ آپ کو دی۔ یا پہنے ماہ ماہ ود انی کو پہنچے۔ آپ کو

With the standard land and

سلطان التاركين عميدالدين كے مقروس اپنے پيرومرشد كے قدمول ميں دفن كيا كيا صاحب اخبار الاخيار نے آپ كاقطعة تاريخ ليول تعماسے اور يہ تطعه صرت مولانا محد نار فول قدس سرة نے كہا تقار

> نظر بسته بود احد محسد شیبان د دول عدّا بهجوزا بدورش بر که تاریخ بال سیسر خود نارنولی پر آور د از جله سیسخ نداید پر آور د از جله سیسخ نداید

شاہ سرد بڑے ماحب علم و فضل بزرگ تھے بھزت ماحب علم و فضل بزرگ تھے بھزت میں استے۔

ابتدائی عمر میں بڑے ماحب تروت اور دولت مند تھے۔ شاہی دربار میں ایک اہم عہدے پرمقرد تھے۔ بڑی کھا کھے سے دہاکہ تے تھے۔ آپ ایک فرلجودت عودت کے گرویدہ ہوگئے۔ گراسی اثنا میں النہ تعالی نے اپنے ذوق وطلب سے نوازا رصرت مانک لودی کی فدمت میں دہنے گے۔ اعلیٰ میاس ترک کرکے فقرانہ لباس بہن میا۔ پھر مانک لودی کی فدمت میں دہنے گے۔ اعلیٰ میاس ترک کرکے فقرانہ لباس بہن میا۔ پھر اسی فقرانہ لباس بہن میا۔ پھر اسی فقرانہ لباس میں اپنی مجود ہے باس ما پہنچے۔ اس نے دیجھے ہی کباریدو اِرائے می میالیہ دولی النہ ، ہوگئے ہواس دل سے لوگ اسے تبدوالیہ کہنے گے۔ کچھ ون گردے تواس عورت میام الدین نائک پوری کی مرید ہوگئی میں میسرکہ دی سیدوالیہ کہنے گے۔ کچھ ون گردے تواس عورت نے بھی تو ہر کہ کی اور صرت میں میسرکہ دی سیدوا چھے سخورا ورثا حربھی دونوں نے سادی نہ ندگی یا و فذا و ندی میں میسرکہ دی سیدوا چھے سخورا ورثا حربھی مقتری کا میرشور بڑا مقبول ہوا۔

دل گویدم نسید دمگوا وال خود یک یک باد آندم که خودی آیداد نسید د کجا گفتار گ

www.makidodlugies

اب سوم من فت بوت عقد

چوت د سردار حبنت سید فلد جناب سیاه سید و پیر جنت مبت اریخ و صال آن شیر دین مجوسید و معلق میر جنت

آپ جو بھور میں بیدا ہوئے آگرہ میں نہ اور دہلی میں فرت ہوئے کہتے ہیں کہ عصر کے وقت وہ شام کا انتظار کرتے اور اس قدر فوش ہوئے جیسے کوئی اپنے مجد بسکے استقبال کو کھڑا ہو۔ شام ہوتے ہی جرے میں چلے جاتے۔ دروا زہ بند کہ دیتے چراغ درکشن کرتے اور باد خلا و ندی میں مشغول ہو جاتے۔ د ن کے دقت فرصت ملتی تو علوم تھنوٹ پر کتا ہیں لکھتے تھے جب کتا ب کمل ہو جاتی اسے جلا دیتے ، یا تینی سے پرزہ پرزہ کر دیتے ۔ آپ کے ایک مرید آپ کوشاہ خیالی کہا کرتے تھے ۔ آپ کے ایک مرید آپ کوشاہ خیالی کہا کرتے تھے ۔ آپ کے ایک مرید آپ کوشاہ خیالی کھا اللہ جو حضرت بیشاں مرید تھے۔ این میں علماء و نصل اللہ جو حضرت ناہ عبد التی محقق و محد بنے دہوی رحمۃ النہ علیہ کے چیا تھے۔ آپ کے ہی مرید تھے۔ شاہ عبد التی محقق و محد بنے دہوی رحمۃ النہ علیہ کے چیا تھے۔ آپ کے ہی مرید تھے۔

vanasemakindrahidi.me

اخبارالاخیادین آب کی وفات ستائیس ماہ رجب سم میں گئے ہے۔
پیمل حسن گشت جب اوہ گر بربہ ثبت
صور ست ما ہتا ہب پُر اندار
ذاکر پاک سے ل وصلی داں
ہم مجوال آفتا ہے پُر اندار

آب مریدفاص صفرت شیخ محدین استی عبدالقد وسی مناوری قدس سرخ استی عبدالقد وسی مناوری قدس سرخ استی عبدالتی حیثی صابری سخے مساحب علم دعمل شخے - ذوق و صلادت بین کمال پایا تھا - وجدوساع میں پایا فانی بنیں رکھتے سے اگرچ ظاہری طور بہشن محدومته الله علیہ سے بعیت سے - گر باطنی طابر برشنخ اصوع بدالتی دعمۃ الله علیہ سے نسبیت خاص ا دیسیدر کھتے تھے اور آپ کی دومائیت سے تکمیل عاصل کی تقی آب کی ایک مشہور تصنیف جے الفاد العیون کے نام سے مشہرت ملی سات فنون میں ترتیت دی گئی ہے - پہلے فن میں صفرت شخ احرع بدالی کے منا قب اور مقادید مقام ایک کما مات - اپنی نسبت اور اظہار بندگی اور اعتقادید مقام سے مشہرت کی کہا مات - اپنی نسبت اور اظہار بندگی اور اعتقادید دوشنی ڈالی گئی ہے - ایک مقام پر مکھتے ہیں کہا یک ن شخ احرع بدالی رحمۃ الله علیہ عالم سکو وستی میں فرمایا ۔

" والتُدمحد حجاب آمدورنه در ذات پاک حق حجاب بنود " دمحد مصطفیٰ التُد کا حجاب بن گئے در مندالتّد کی پاک ذات میں کو ئی حجاب نہیں نا)

ہوش میں آئے تومر مدوں نے عرض کی حضور آج آپ کی زبان سے بیکلم وار دہوا ہے آپ نے فرما یا۔ تو بہ تو بہ نعو ذبالتہ من ذالک میں گنا ہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہوں۔

www.makidbalt.usg

عجیاس کاکفادہ اداکر تا ہوگا۔ بیسخت سرولی لکاموسم مقادرات کے وقت دریا کے کنارے جا دہت کو قد الرکم فو د کنارے جا دہت کو قد الرکم فو د بانی میں کھڑے ہوئی تھی درے دورسادی دات مد مجتے دہے۔

بانی میں کھڑے ہوگئے ۔ اورسادی دات مد مجتے دہے۔

"محسد قائم و دائم ہیں "

برفانی دات اورسردی کی شرت سے آپ کا بدلی طبہ میکہ سے بھٹنا شروع ہوگی ابھی میکہ سے بھٹنا شروع ہوگی ابھی میک دات ایسا عجابہ و کستے بھر جاکورسکوں ملاً - ایک اورمقام پر لکھتے ہیں کہ ایک بار شیخ احر عبدالحق نے اپنے آپ کو قبر میں زندہ ور گور کر لیا - اس طرح آپ بھر اہ تک قبر میں دہے بھر ا و کے بعد مریدوں نے آپ کو یا میز لکالا۔ تو آپ کا حبم نجھت و نزاد تھا دوئی میں بیٹیا بھی سانس کا سلد جاری تھا۔ میزادوں لوگ زیادت کے لئے جمع ہوگئے اور آپ کی ذیادت کی

را: كما بالواد العيون مولفه صرت بين عيد القدوس كمكوبي قدس سرة كاادد وترجم محد نظام الدين عن المعنى الدوالمكنول كنام مطبع جهائي وبل سے تائع كميا تفا - جي ال وسائيم مين قائد لئي بادك بور بها ول بور قد و باده جها يا واس كمآب مين قاضل مولفت نے اپنے دو مانى مرشد بين امر عبد الى المراب الله على الله الله بين الله

آپ کھتے ہیں کہ صفرت بینخ احمد عبدالحق نے اپنی دفائٹ سے پچاس سال بعد مجھے باقاعدہ روعانی تربیت سے نوازا تقااور دفات کے بعد آپ کے فیضان نے جیجے کمیل کے مراحل طے کوائے تھے۔

معارج الولایت میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالقدوس گنگو ہی رحمۃ النّر علیہ ولی ادر زاد تھے۔ آپ کی ندبان سے جو بات نکلتی پوری ہوجاتی. قوتِ علال کھیتی باٹری سے حاصل کرتے۔ موسم بیج غلبہ آتا۔ پہلے درولیٹوں کوتھیم کرتے بھرا پنے لئے اتنا لکھے حس سے چند لقے تیار ہوتے دہیں۔

سیرالانظا ب میں اکھاہے کہ ایک بار صرت بیخ عیدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پانی بیت کے ضلع میں موضع چھاج لور میں تشریف ہے گئے۔ آدھی دات کا وقت ہموا۔ تو آب نے آوانیں دے کہ کہا۔ لوگو ا جلدی اس گاؤں کو چھوٹر کو با ہر چلے جاؤ لینے علی واب اور تو بین ہیں کہ کہ کہ میں باہر ہے جاؤ۔ بیمال آگ کا طوفان آنے والا ہے آپ کی اس آواز کو لوگوں نے عام فیقر کی صداسم کے کونظرا ندا ڈکر دیا۔ آدھی رات کے بعد عین گاؤں کے درمیان سے آگ کے شعلے لیکنے گے اور تمام کا تمام گاؤں جلا کہ راکھ کو دیا۔

اخبارالاخیار کے مولفت میکھتے ہیں صفرت عبدالقدوس گنگوہی کے مریداور فلفا بے شاد نقے۔ آپ کے ایک فلیفہ مجبور تامی بزدگ تھے۔ جود مگریزی کا کام کرتے تھے۔ اور ہندو بھے بصفرت کی لگاہ نے منظر مرن انہیں وولت اسلام بخشی بلکہ دوماتی ترتیت سے فلدار بیدہ بھی بنا دیا انہول نے سلام ہے تی بیک وفات بائی۔ یہ آپ کے فاص فلفار بیں منماد بھوت تھے بیٹے عبور کے علاوہ بیخ عمر بھی آپ کے فاس فلفار بیں سے تھے ایک دل شاہ عبدالرزاق آپ کو طفے آئے۔ آپ نے اپنے تنام مریدوں سے شاہ عبدالرزاق کی ملاقات کو ای ۔ اسے سا عقر اللہ میں کے ملاق اللہ بیرائی میں بیر بھرگا۔ اسے سا عقر اللہ میں کا مرید بھرگا۔ اسے سا عقر اللہ میں کو میں کا مرید بھرگا۔ اسے سا عقر اللہ میں کہ بھرگا۔ کا مرید بھرگا۔ اسے سا عقر اللہ میں کیا میں بھرگا۔ اسے سا عقر اللہ میں کا مرید بھرگا۔ اسے سا عقر اللہ میں کا مرید بھرگا۔ اسے سا عقر اللہ میں کا مرید بھرگا۔ اسے سا عقر اللہ میں کے ملاقات کو اللہ میں کو میں کا میں کا میں کہ میں کا مرید بھرگا۔ اسے سا عقر اللہ میں کو میں کا میں کو میں کو میں کے میں کا میں کو میں کو میں کو میں کے میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کی میں کو میں کی میں کو م

www.makiabad.org

عاینے۔ آپ کے ایک اور قلیفہ عبدالنفوراعظم لوری بڑے صاحب کراست ہوئے ہیں آپ بیندمقامات اوراعلی مناصب کے مالک کتھے ۔آپ کو جٹاب رسالتما بسلی اللہ عيبدوسلم كي قواب مين ذيادت بوئي آي في انبين بزيان فودالله وصلى على محمد وعلى آل محمد بعِد وإشمأ يك الحسن يُرها يا تقاً-عنرت شيخ عبدالقدوس منكوبي رحمة الشعلبيكت الاولاد بزرك تق يشخ ركندين ایک صاحب عرفان بزرگ غفے آپ کے ہی بیٹے تھے ۔اسی طرح شنع عبدالکبلمروت بربالا ببرآپ کے سجادہ نشین بنے تھے۔ آپ کے ایک ایو تے شیخ عبدالبنی قدس سرا مے جواپنے زماندیں بہت متہور عالم دین کی حیثیت سے معروت ہوئے۔ آپ کواپنے بزرگول سے مشار تو حیدو ساع میں افتان مند باہے۔ ان کے والد نے ایک کتاب اباحت سماع دسماع اورقوالی کے جواز، میں تھی تفی ۔ مگر آپ نے اس کے کاروبیں حرست سماع بياليك كتاب تكھى ۔اوراپنے والد كے نظريات كاروكيا -ايك وقت آيا كه تهنشاه بندوتنان نے أب كومند صدر جہاں پر پٹھا يا - يه منصب ابل علم وفضل ميں سيساونيا عقااس عهده بيرفائز بوزيك بعدهم ت مولاتا عيدالنبي كوتكيرا ور نخ ت نے ایا آپ اپنے معصوعلماء واکا ہدا ہل علم سے بڑی درشتی اور نخت سے

بیش آنے لگے۔ ایک عصر کے لیداکبر بادشاہ کامزاج مجبی آپ کے خلات ہوگیا۔

www.makaabahang

ما بریشن عبدالعفودا عظم بودی فدس سرهٔ کے علاده صاحب آفتیاس الا نوار نے آپ کے اور کئی خلفاء کے نام بھی لکھے ہیں جن میں شخ عبدال الدین تفاقیری فارد تی شخ عبدالعزیز کواندی بیشن عبدالا الدین تفاقیری فارد تی دو الدین الکرائیادی اور شنج عبدالدهل قدس فرم اقتباس الانواد کے فاضل مو گفت صفرت شنج محداکیم قدوسی نے آپ کے خلفاء کی تعداد پاچے مزار تھی جن کی دراطت سے ملسلہ میں تیز تدوسے کے برار تھی جن کی دراطت سے ملسلہ میں تیز تدوسے کے برار تھی میں کے دراطت سے ملسلہ میں تعداد بار جن کی دراطت سے ملسلہ میں تیز تدوسے کے برا میں منہرت ملی ۔

ما در صاحب اتعباس الانواد نے آپ کی دفات ۲۳ جادی الاخر ۹۴۳ جو کھی ہے آپ چوداسی سال کی عربی فرت ہوئے ۔ نیتب سال وہ دلی میں رہے۔ تفتیس سال شاہ آیاد میں گذارے اور چودہ سال گنگوہ میں رہے۔

19 TOTAL TOTAL STREET, STREET,

لاد کھے۔ اور میال بڑھا کے سامنے یخنی کا پیالہ رکھا۔ اور ملک محد کے سامنے علیے کی میں بیٹ دکھ دی تبینوں کی بہی خواہشیں ختیں یہ دیچھ کر تمنیوں بڑسے حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا ، با با جران ہونے کی صرورت نہیں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دنیا واڑں کے سامنے میٹر مندہ نہیں ہونے دیا اُن سے جو چیز طلب کی جاتی ہے وہ جھیج دی جاتی ہے۔ کے سامنے میٹر مندہ نہیں ہونے دیا اُن سے جو چیز طلب کی جاتی ہے وہ جھیج دی جاتی ہے۔ کے سامنے عیدا لکبیر کے جھیج میں فرت ہوئے تھے۔

در جركبرى ذحق در خلد يا نت چل كبيرآل شيخ اكبر دستگير بهت تاج الائقيت تا ديخ او بهم نسر مير الدهر سلطان الكبير بهم مند مير الدهر سلطان الكبير

سن جن بہارالدین جو نبوری قدس سر فرہ میں ایک جی بہارالدین جو نبوری قدس سے قلے بصرت

یشخ محرعلیٰی کے مربیعے زک وتج بداورصدق و درع میں نا بت قدم سے ہے بہار کرایک شخص شیخ حمیدی نام محاری جو گرات سے میں کر آپ کی زیادت کے لئے ہیں ۔ کرایک شخص شیخ محرعلیٰی کی زیادت کو لئے ایک ۔ بیشخص شیخ محرعلیٰی کی زیادت کو نا جا ہتا تھا۔ شیخ بہا و الدین طالب علم شے ۔

وہ اس فوجوان کے ساتھ بھی اسٹے بیٹے لگا۔ اُس نے دیکھا کہ شیخ بہا و الدین فوجوان مجھی ہے اور فقیر مستحق بھی ہے ۔ اُسے اس بدیا ترس آیا کہنے لگا کہ میرے ساتھ مبلک میں بینچ کو اُس نے کہیا کا ایک نسخ نکا لا اور اُس کو وے کہ میں طور دو مساتھ ہو جائے جو کل میں بینچ کو اُس نے کہیا کا ایک نسخ نکا لا اور اُس کو وے کر ایک بینے نکا لا اور وائس کو وے کر ایک بینے نکا لا اور وائس کو اور جب تجھے صرورت ہو اِس کا استعال کر نا۔ اگر ختم ہو جائے تو بھر مجھے آگر کہنا۔ تاکہ تہیں میں کو ٹی اور عمل سکھا دوں۔ شیخ بہا فرالدین نے عرض کیا میں تو ہے آگر کہنا۔ تاکہ تہیں میں اور کیمیا کی امید سے کو آپ یا تھا۔ مجھے اِس کیمیا کی صرورت تہیں جھے آپ سے کسی اور کیمیا کی امید سے کو آپ یا تھا۔ مجھے اِس کیمیا کی صرورت تہیں جھے آپ سے کسی اور کیمیا کی امید سے کو آپ یا تھا۔ مجھے اِس کیمیا کی صرورت تہیں جھے آپ سے کسی اور کیمیا کی امید سے کو آپ یا تھا۔ مجھے اِس کیمیا کی صرورت تہیں جھے آپ سے کسی اور کیمیا کی امید سے کو آپ یا تھا۔ مجھے اِس کیمیا کی صرورت تہیں جھے

www.malatelash.org

تربی گیمیا کری فائدہ شہیں بہنچ اسکتی ۔ یہ بات صفرت شیخ محرفیلی نے سنی قربہ سے
خوش ہوئے اورائس کی باطئ تربیت بہنریادہ توج دینے گئے ۔ ایک عرصے کے بعد
شیخ محرفیلی نے آپ کو فلافت دی اور فرقہ تبرک دسے کورضت کردیا۔
شیخ محرفیلی نے آپ کو فلافت دی اور فرقہ تبرک دسے کورضت کردیا۔
شیخ بہا کہ الدین نے شیخ حمین کا دائن کچھ لیا اورالتھا کی ۔ کہ مجھے بھی کچھ دوایت
سے صدمانا چاہیئے ۔ انہوں نے فرایا ۔ تتبادا پیراسی شہر میں رہتا ہے ہم سے قو
اتنا ہی فیض حاصل ہوسکتا تھا۔ ایک عرصہ کے لیدرشن بہا دالدین شیخ محرفیلی کی
مجس میں رہے ۔ مربیہ ہونے ۔ بڑی میشی پائیں گرامی تک فلافت مذیلی تشخ کی موت کا وقت قریب آگیا تھا۔ آپ نے مرفے سے پہلے فرایا ۔ بہا ڈا لدین
شیخ کی موت کا وقت قریب آگیا تھا۔ آپ نے مرفے سے پہلے فرایا ۔ بہا ڈا لدین
مہازا خرقہ فلافت ایک سید کے پاس ہے جوانک پور میں آئے گا۔ کچ عرصے کے
بیدراجی حامرتا ہ جو نبور آئے شیخ بہا ڈالدین اُن کے استقبال کو آئے بڑھے ۔ بہلی ہی
ملاتا ت میں اُن کو خرقہ و فلافت عطاف او یا ۔

شیخ بہاؤالدین میں مجھ میں فرت ہوئے۔ رفت الدونیب بفردو کسس بریں چرں ہہاؤالدین ولی نیکوشغار کو نتاب مینتی سند عبوہ گر برسال وصل کا س عبالی تبار

2976

آپ فراج حین اگری کے مربد کیٹ خالو گوالیاری قدس سرہ الباری بیستے۔ اپنے وقت کے مشہور بزرگ تھے۔ آپ کو شنج حین سرمست جینتی جوشنج اسمعیل کے بیٹے تھے سے فلافت میں۔ اس کے علاوہ آپ کورو حانی طور رہے فواج معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ

managarakiakhikh.com

سے بھی فیض حاصل ہوا تھا۔ آپ سے انہیں بڑی عقیدت تھی۔ شیخ نظام الدفوری اور شیخ اسمعیل آپ کے فلیفہ تھے۔

یں ہوں ہا۔ اخبار الاخیار میں آپ کا دصالِ و فات سنگاٹہ ہے جبکہ شجرہ حیثتی میں ہوجہ مکھا ہواہے

سنیخ خانوچی لفینسس کردگار خوان نعمت یافت ان خوان جنال شاه فلدست ایے جوال تاریخاو نیز کا مل مق من خانو نوان نیز کا مل مق من خانوان

آپ حواج کی دولاد میں سے تھے۔ بڑے پاکیزہ اضلاق کے ملک تھے۔ آپ میں فرشتوں کی فتین کی اولاد میں سے تھے۔ بڑے پاکیزہ اضلاق کے ملک تھے۔ آپ میں فرشتوں کی فتین بائی جاتی تھیں۔ علم حلم لطف وکرم سخاوت وعفو کے جاح حصے تھے۔ اہل دنیا سے کوئی مروکار ندر کھتے تھے۔ جوچیز کھلنے پہننے یا رہنے کی ہوتی اسے بقدر صرورت ماصل کرتے ۔ لوگ آپ کو فرید تالی کہا کرتے تھے۔ آپ کو فواج قطب الدین بختیار گسے دو مائی دالیل مقا۔ اور ال سے کا مل عقیدت تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دولیش کوئی سے کو فراج تطب الدین بختیار گسے کی فدمت میں آبا اس کے پاس تریاق اکر تھا۔ اُس کی فاصیّت سے تھی کھیں کسی کوئی مرد یا جا کا اُسے اس تریاق سے شفا ہوجاتی ۔ صرت بینے نے اس ورولیش کو کہا جمارے پاس بھی بڑا ذہر دست تریاق ہے آؤامتحان کریں۔ جانچہ ایک زندہ چڑیا کو کہا رہی اس کے مذہب نہ ہر ڈال دیا گیا وہ اس وقت مرکئی۔ آپ نے فرما یا کو فواج قطب الدین کے نگر سے سوکھی دو ٹی کا ایک گوالا لاؤ۔ اُس کے مذہب نہ ہر ڈال دیا گیا وہ اس وقت مرکئی۔ آپ نے فرما یا کو فواج قطب الدین کے نگر سے سوکھی دو ٹی کا ایک گوالا لاؤ۔ اُسے باتی میں گھوکہ

مرده چیا یا کی چرنج میں ڈال دو۔ وہ اس وقت زندہ ہو کراُٹرگئی۔
سنج علاد الدین سخمی میں پیدا ہوئے اور مرمہ ہو میں فرت ہوئے
آپ کا مزاد میں افراد دہلی میں ہے۔
دلی و متفق و سنین عب الم ملا د الدین جناب شاہ معموم درست کن مرسند ابراد وصلش بعت ما مہدی محت دم

DAMA

س خانواده خينيه كفيض مافته سلطان عبلال الدين قريشي قدس مرة :- درويش تصف ساحب احوال و مقامات بزدك عقع باطني طور ريالك غفى مكرظا مرى طور يوايك مجذوب كي حيديث سے رہتے تھے صح اء و بیا یا نول می گھوشتے دہتے تھے اور صرف محضوص مردے کے لئے لباس پینتے تھے وہ علوم عقلی نقلی رسمی اور حقیقی کے ماہرین میں سے تھے جب كيمي ظاہرى علوم كا اظهاد كرتے تو نوگوں كوجران كرديتے تھے مجود تھے . توجوان تھے مركسي نفساني چيزى طوت توج مذريتے تھے كسى كومريد شائے تھے اور فرما ياكرتے عقے میرامرت ایک ہی مرید ہے حس کا نام متام ہے وہ بھی آپ کی طرح دشت وبإيال مين گهومتار متاعقار آپ بعض او فات عربي فارسي مهندي زبانول ميں بير م تقربيك تے سے جب آغاز گفتاگوكرتے تو بڑى تصاحت كے ساتھ طوبل گفتاكوكرتے تقصب بنايت مذيات مي تت وتحلس سا عدا محراد بيايان كى طرف تكل مات ملامحرنا ر فولی فرماتے ہیں کہ ایک ون جامع معیدمیں آئے صفول کوچرتے ہوئے ا مام کے مصلے پر جا کھوٹے ہوئے اس وقت شہر کے مجتب بھی سیمیں بیطے

PARABURA SUR SERVICE

سے اور فجر کی نماز کا وقت تھا۔ فوش الحانی سے قرائت کا آغاز کیا۔ اور ہوشہ ہی گئے سرسے ننگے نماز بڑھاتے رہے۔ لوگول کو آپ کی اس عادت بیا عراض ہوا، تو آپ نے نئے ممر کے جاتہ اور طبی قرائت کے حق میں وہ علی دلائل دیئے۔ کہ تمام لوگ مبہوت ہو کہ رہ گئے۔ جب جذبات میں شدت آئی مسجد سے اعظے اور صحوا کی طرف نکل گئے۔ کہتے من آپ کے اقوال جم کو کے ایک کتاب لکھی آپ کی فدمت میں لایا۔ آپ نے اس کتاب کو اعظا کہ کنویں میں چھینیک دیا۔

آپ بڑے رقبی القلب محے اور مشق و محبت میں ڈو کے د ہا کرتے محے -اکثریہ شعراک کی زبان ریمونا محقا۔

> عاصل عنقت تترسخن الرت ببیش نیست سوخستم و سوخستم سوخستم کیهی یمصسرع بیش صتے۔

م خام مجم بختہ سندم سوختم! کہتے ہیں ، پنے پانچ سال کک کی تب کے بغیر ہی علم حقیقت ماصل کیا تقان پانچ سالوں میں آپ نے کہی کسی انسان کی شکل نہیں دیکھی بیا بان میں سے درخوں کے پتے اور جڑی لوٹیاں کھا کمرگزارہ کیا آپ کے انتاد رجال الغیب ری تھے۔

ا خبارالاخیار نے ایپ کی نہ ندگی کا ایک واقعہ مکھاہے کہ ابتداسے کا دیں اوجانی
کے عالم میں ایک خولھورت شخص بیعاشق ہوگئے۔ یہ عبازی عشق عشق عشق عمیں تبدیل
ہوتاگیا صحرائے اجمیر میں گھوستے رہے۔ بھر رجال النیب میں سے ایک شخص سے ملاقا
ہوئی۔ جوص و جال ظاہری میں بھی ہے مثال تقا۔ آ پ اسی کے پیھے پیھے روانہ
ہوگئے۔ اور ایک عرصہ مک اس کے پیھے بھرتے رہے کی نے آپ کو نبایا جس شخص

کے پیچے آپ بھرتے ہیں وہ صرت خصر علیدالسلام ہیں۔ آپ نے فرما یا بہیں خصر علیدالسلام کی ملاقات سے پہلے سخت بارش ہوتی ہے لیکن بیماں ایسا وا تعد بہیں ہے بیر کوئی مروان غیب سے ہے۔

سنجرہ سینتید کے موقعت نے اس واقعہ کو بوں مکھا ہے کہ دہ خفرت خصری تھے لیکن اخبار الاخیار نے اسے مرد ان غیب سے بیان کیا ہے مخصرت نے اس شخص سے سات سرنچیس علوم حاصل کئے تقے۔

حنرت جلال الدين قدس سرؤ فرما ياكرتف تق كدميرا استادا تناحيين عقا-كه شابد صرت يوسف عليدالسلام كاعكس جبل بوروه اتنا خوش آوازب كرحضرت دا د د عليه السلام كے علاوہ ووسرے شخص كواليي خوش الحاني نفيب بنہيں ہوئي. فرالے ہیں مربد ہوا تو فرمانے لگے۔ جاؤ کہیں فرکری کداو- میں نے لاکری کول بڑا مال جمع کیا۔ گر ہرباد میرے مرتندنے کہا اس عزیبوں میں تقتیم کردو۔ میں نے تین بار مال جمع کیا۔ اور صرت کے حکم میغزیبوں میں تقسیم کردیا اس طرح خالی ہا تق بھرس اسی قوش شکل فرجان کے پیچے ہولیا مگروہ مجھے دور صحاؤں اور حنظول میں لیے پیرا حتی کہ وہ میری نظروں سے فائٹ ہو گیا۔ میں نے ایک السی عوزیری دمجرہ، دیجی ص کے اندریاتی کاحیثما اُس م افعاد اس جرے میں میرے شخ بیلیے نظرا کے وہ اندر رہنتے ہیں اس مجمعے کے دروا زیے بر مجھار ہما تھا۔ اس طرح یا نجے سال گزر گئے صرف نماز کے وقت مجھے شیخ کی زیارت ہوتی تھی ان یا نجے سالوں میں مجھے شیخ کی نگاہوں سے تین سوسے زیادہ علوم حاصل ہوئے یا تی علوم کے لئے فرمانے لگے اب آگے در پڑھو متہارے اندر پرداشت کی طاقت نہیں عمروه روحانی بزرگ و با ل سے میل بڑے میں ان کے بچھے بھے مقا۔ حتیٰ کرمیری نگا ہوں سے اوجل ہو گئے میں آج مک ال کے فراق میں میلا ہول -

مفرت شخ جلال الدين إليت پيرومر شرك فراق مين دو تربيت دوالي مع كرس مارت اور زور ورف المعلم من المعلى دبال يريس تعربوتا-وركيش ونس تهائي دركيش مرمد بنياني ما دركش رفت دولت ازسر ما ہمائے رہے بداز کشور ما كيمي كيمي يدستوريوها كرتے تھے۔ من مت عظم بنيار فذا بم ت اذروزي وظلاشي بزار نخواهم تشد ايك دل چندكىميا كرصرت شيخ علال الدين قدس سره كے سامنے كمياكى كے كمالات شاد ہے تق آپ نے عفتے ميں اكركہا - تف تهادى كيميا كرى يدتف مبارى كىمياركى يو. تف تف . تف آپ نے تف تف كها . تو آپ كے منے متوك ك ميذ قطر عد مان يد ع بوع بيل ك تقال يويد ع كيما كرول ف دیکھا قرمقال سوتے کا بنا ہوا تھا۔ آپ کھ عرصہ دہلی دہے پھر آگرہ میں آگئے۔ مصف میں چیدی سال کی عر میں فوت ہو گئے۔ آپ کامزار مندوا نے کے قریب ہے۔ بهسدا علال ورقلد برس دنت مي سلطان مبلال الدين محقق

نگو نور الکرامت وصل اونیز حب لال الدین قرمیثی منده می ۱۳۸ ماحب فبارالافيار نے مکھاہے کہ سيدسلطان برانجي قد س سره أرب درويش باصفا ا درا ہل دل تق حضرت شخ علادالدبن ا جود منى سے بعیت تقے ، گرسلسد شطار میر کے مشائخ سے بھی فیف یاب ہوئے تھے میاس صرف صروری پر دے کے لئے پہنتے تھے برنگے عِيرتے تھے . کھی فقرار کے ساتھ کھو منے تھے اور کھی کھی تنہا بھی عیرتے رہتے تھے ذكر بالجر كرتے. ول رمز ہيں لكاتے - بعض اوقات ان كى حزبيں البيى ہوتيں تقیس جیسے ہمتوڑے آئرن پر مارے جارہے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو ایک مہدو عورت سے محبت ہو گئی تھی۔ مگر وہ عورت آپ کی کشش سے اپنا مذہب مجورات كرم المان ہو كئى ۔ اس عورت كے ركت ته دار محدز مان خان جو با برباد شاہ كا قريبي عقا . فرياد مع كركئ محدد مان في بيغيام عجياكم اسعورت كو كمرس بالمكال دونہیں تومیں تہارے گھر برچلہ کردول گا آپ تلوار مکی ایم نکل آئے اور گر چ کرفرانے لگے۔اب اس عورت نے اسلام قبول کربیا ہے۔اب میں اُسے كافرول كے والے كرنے كوتيار منبي بول - اكرةم جنگ كرنا جا ہتے بوتر ميں بھى تیار مول-اس بات سے وہ ڈرگیا ۔اور خاموش موکر والیس علاگیا۔ آپ اوم وج میں فرت ہوئے تھے۔

> سيد فردوس سند باغروجاه چو تكرسلطان جهال منتاق عق فاص حق سلطان وفاتش كن رقم هاص حق سلطان وفاتش كن رقم

بارد مگر کن میسال مثناق حق <u>۱۹۹۹ ه</u>

براع ماحب كمال وحال تق ورب وسكر سيدعلى قوام قدس مسرة المين شهور مق ليكن آپ كى طبيعت ايك مال بدند رستى عقى كيمى خرقه مشائخ بيناكرت كيمي سيابها نداس سين ليت غف أب سادات سوا منرسے عقے . مگر خلافت شیخ بها دالدین جونبیدی قدس سرهٔ سے مائی عقی۔ آپ کومقبولیت فاص اور حالت مخصوص حاصل مقی فتو مات کے دروازے آپ پر کھلے بھتے چار سو بال تقیں فتوعات مربدوں سے كرتے تق كتية بين چاليس سال تك آپ نے كسى فادم يا ملاذم كو يذهكم ويا اور شكوني چيز مائلی۔ مگرآپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا دیا ایک دات اعظے۔ اور بعظم ہوئے۔ وہ فادم جو ہردات آپ کے وضو کے لئے یانی لا یاکر اعقا بھول گیا۔ آپ نے اندھرے میں مرطوت م خذمارے مگر مانی کہیں نہ ملا بھرسو گئے چند محول لعدبیایس لگی دوباره ا عظے بیاس کی شدت مون - موت قریب آتی تطران مراس عالت ميس يحي كسى كواروس كريانى يرمانكا مرناقبول كرايا مروه عادت منظیوائی آخری بارادهرا دهرا ته مارے توغیب سے بانی کا ایک کوره آیا الله كانتكراد اكيا . يانى بيا اوروضوكركے سجدہ ميں گرگئے۔

فرما یا کمہتے تھے۔ ایک دن رسول فلاصلی النّد علیہ وسلم کی خواب میں ذیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا۔ علی تم اپنے درواز سے بید قرصول بچاتے رہتے ہو۔ میں نے عرض کی یا رسول النّد۔ بید قرصول بھی آپ کا ہی ہے اور دروازہ بھی آپ کا عطا کہ دہ ہے۔ علی سجادے کی کیا حقیقت ہے ، حصنور نے فرما یا۔ علی۔ میری امت کے لئے دعائے فیر کیا کم و تمہاری دعاقبول ہوجاتی ہے تم متجاب لد عوات ہو آپ فرما یا کہ تے متھے ان لوگوں پہنچب آتا ہے کہ قوالوں کو فرما کش کرتے ہیں کہ فلاں غزل سنا ڈ۔ فلال فعت بیٹ صدیقے توجو غزل اور نعت سناتے ہیں اتھی

لگتی ہے۔

صاحب اخبار الاخیار نے آپ کا سن دفات منطقہ مکھا ہے اور مزار پُرُ اندار جونبور میں ہے۔

> س ل وصالش چِجب تم زول گفت که محن دوم معلی علی <u>معنی معنی علی</u>

حفرت فواجرشخ محدحس طامرقدي مشخ عبدالرراق جنبالة قدس سرة المراه عرمدادر فليفه تق برك صاحب كرامت اورمقامات بزدگ عقے ـ أب كو الترتغالي نے يہ نعمت عطافرائي متى كەجب كىچى كى بزرگ كى زبارت مطلوب بوتى فواجىكان حيات يا جناب فوث الاعظم كے در باريس بنج جاتے۔ آپ يرتمام بندگوں كى قري مشوف موجا ياكرتى عقين ابل بيت سے بوى مجست تقى معارج الولايت اورا خبارالا خيار كے مرتفين نے مکھا ہے کہ ایک سیدزادہ کسی جرم پرگرفتار ہوگیا۔ آئپ نے جاتے ہوئے اسے قیدیں دیجیا آوا کے برام کرمنانت دی اوراسے کہا۔ شہرسے بھاگ جاؤ تہاری عِلْهُ مَي سِزا كالوں كا - اس قسم كى بے بناہ لكاليف اپنے ذمر لے يستے اور تكليف أعمات اوران كاليف كوخنده بيثيانى سردات كرت عقريغ عبدالداق بننخ ا مان النَّد ما في يتى سے مئلہ توجيد واطلاق ميں گفتگو كررہے تھے۔ اس اپنے كنف سے متقد میں كى كما بول كوسامنے لاتے جاتے اور حواله بیش كرتے جاتے تھے سدعی چنی جن کا مزار او دھانہ یں ہے آپ کے ہی مربدیں۔ یہ بزرگ ير معرد ذاكراور صاحب فكرتق - اخار الاخيار اورمعارج الولايت مير صرت عيدالرزاق كاسال وفات منطق للهاب-

MENTAL PROPERTY OF THE PARTY OF

عبدالدناق انجهال چل دخت بست مست وصل آل مشد اہل عتیر عاید رزاق والا مرتبب قطب حبنت عاید رزاق نیز قطب حبنت عاید رزاق نیز

آپ کوکرامات تو ورخی می تقییں۔ آپ راہ سوک میں اپنے والدیکے قدم قدم پرگامزان آپنے ابتدائی عمراج دہن و باک نین میں گزاری بڑے جا ہدے اور ریا ہتیں کیں ایک وی فین میں گزاری بڑے جا ہدے اور ریا ہتیں کیں ایک وی فینی آواز آئی۔ یوسف بیت اللہ کو روانہ ہونے کی تیاری کروا ورصفور نبی کویم ملی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کا شرت حاصل کو و آپ یہ جاتم بات ہی تین مجائیوں کوسا تھ لے کرفشکی کے داستہ ویا دمبیب کو دوانہ ہوئے و موضہ اطہر بی جا مزید کی دوانہ اور شری میں دی وہاں سے اجازت یا کرقاد امریکی طرت روانہ ہوئے۔ و ہاں کے والی عاول شاہ او مکمرال خانہ کیس سے درضہ تا ہوئے ایک تین آئے اہل وعیال کوسا تھ لے کربر ہاں پور پیلے گئے اور باقی عروہ ال ہی قیام فرما دیے۔

ہم نے برحالات معارج الولايت تقل كتے بيں صاحب معارج الولايت

vegeta malatalaria in cons

نے آپ کاسن و فات بہیں بتا یا مگر شجرہ چینیتہ میں آپ کی وفات س<u>ام م</u>دم کو مکھی ہے۔

چوبوست بوست مصر مجست دد نیا رخت خود برلبت بهشت خرد بیت مجت گفت تا درخ دگرت مود کامل بوست چینت دگرت مود کامل بوست چینت

آپ کا اسم گرامی عبد الملک تفاضاب آپ کا اسم رای میدا ملا ها طابی شخ امال الله بانی بتی قدس سرهٔ اسان الله تقارشخ محرص قدس سرهٔ كے مربیعے الب كے والدحن طا ہردا في حامد تاه كے مربدين -ظا برعام ميں آپ نے مودو دلاری کی شاگردی کی خاندان حیثتیر کے علاوہ آپ کو دوسر سے سلول سے بھی نسبت ماصل بھی مشرب قلندر بیر میں دو داسطوں سے صرت شاہ نعمت للد كرمانى سے نسبت ہے شاہ لخت المدصوفي علماء ميں متازميں اور صرت محى الدين این عربی کے تا ابدین میں سے ہیں۔آپ اپنی تقریدوں میں مسلد توجید پر بوای سے معتی گفتگو کیا کرتے تھے اور اس موضوع بیات کولودی مہارت حاصل تھی۔ آپ تے توحيديد كني كما بين كلحيس بي اس سلوبي اثبات الاحديث بوى مشهود كماب ب اسی طرح آپ نے صرت جامی کی سوانے پر بڑی میسوط سترے لکھی تھی۔ فرمایا کرتے تق الرقي عالات ا عارت ويت توسي ملد توحيد كوبرسر منربيان كرتا فرما ياكرت تقے۔ ابتدائے مال میں میرے یا س مشلہ تو حید برد و دلیلیں تقیں گراب اللہ کے فعثل سسولددليلين بي فرماياكرتے بهار سے سامنے دروليتي دو چزول سے ماصل بوتي ب را مل تهذیب اخلاق دوسری فدمت ابل بیت رفرما یا کرتے کمال محبت میر

www.madeadadt.com

ہے کہ محبوب کے متعلقین سے تجاوز نہ کو سے کمالات محبت میں بیچیز ضروری ہے کر مجبت میں بنی کرمے صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بیرقائم رہے اور حضور سے مجبت اور اتباع کی علامت بیر ہے کہ آپ کی اولاد اور اہل بیت سے مجبت رکھے اور انہیں دل وجال سے عزیز رکھے۔

اخبارالاخیاد میں مکھا ہے کہ آپ کو اہل بیت سے اتنی مجت اوراحرام تقاکہ آپ پڑھاتے ہوتے۔ توکوئی سید دادہ کھیلت کھیلت آپ کے سامنے آجا تا۔ توآپ کتاب اٹھائے اس وقت تک کوٹے دہتے جب تک وہ سیدزادہ وہاں

سے خود ہی والس نہ علاجاتا۔

سٹینے امان اللہ نماز میں ایاک تعبد وایاک نستعین بڑھتے تو کئی بار کمار کرتے حتیٰ کہ کئی بار کمار کرتے حتیٰ کہ کئی بار ہم اور اس طرح مرہوش ہوتے کہ قیام کی ہمت مدر ہتی اور اس طرح آپ کی کئی نمازیں فوت ہو جایا کرتی تھیں۔ مدر ہتی اور اس طرح آپ کی کئی نمازیں فوت ہو جایا کرتی تھیں۔

موت سے چند دل قبل آپ نے اپنے دوستوں کو تبایا کہ میں ایک سفر بیجار ہا ہوں۔ شیخ ذکر یا اجود ستی آپ کے فاص مرید سے عرض کی حضور سم دوستوں میں سے کون کون فادم آپ کے سفر میں سم کاب ہوں گے۔ آپ نے فرطایا ۔ اگر سفر نمیٹی ہوتا تو بعض احب ساتھ ہوتے ۔ گریر سفر تو جھے تنہا ہی کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ اس کے در دیوار کو ایک ایک کرکے تقسیم کیا۔ کتا بوں کو کھو ہے اور انہیں کہتے۔ میں نے تم سے بہت فائدہ اس کھا یہ ہے۔ اسی طرح ججم اور فلوت کدہ میں وا قبل ہوگر ان کے در دیوار کو الوداع کہا۔ کچھ دنوں لجد آپ کو ناور ہوتا ور کو زسے تا ناہ ہ شکوا لیے۔ آج نام ہو کے ور دیوار کو الوداع کہا۔ کچھ دنوں لجد آپ کو ساری عرکے ور سوسے ختم ہوجا ہئی گے۔ اس دن رہیج الثانی کی گیارہ تا ریخ تقی۔ ساری عرکے ور سوسے ختم ہوجا ہئی گے۔ اس دن رہیج الثانی کی گیارہ تا ریخ تقی۔ آپ نے حضر س کیا۔ ترکات تقتیم کئے۔

www.maklaball.say

پنترطعام اوگوں کو کھلایا۔اب رہیج الثانی کی بارہویں ماریخ الگئی۔ آپ برموت کے اتا نام کا میں اور کے اللہ کا کہ ا کے اتار طاہر ہوئے گے فرمائے گئے۔ مثائخ طریقیت تشریف فرما ہیں جھے توحید کا فئق کی طلب کر رہے ہیں۔ چند کلمات توحید سے بیال فرمائے۔ بارہ رہیج الثانی محصصہ کو وصال فرما دیا۔

حفزت المان النّد بإنى بتى كے بڑے مربی تھے۔ ان میں شخ تاج دین لا کریا اجرد منی اور شخ رکن الدین اجرد ہئی آپ کے فاص فلقا میں سے تھے۔ شخ سیف الدین معروت شخ عبدالحق د بلوی دحمۃ اللّه علیہ کے والدیم مع تھے۔ ایک فلیف تھے۔ معرف عبدالحق د بلوی دحمۃ اللّه علیہ سیست سید شبت معرف الله مان اللّه میں مقاب اللّه دا الى فاص حق المان الله میں دا الى در شخص دا الى در شخص

آپ ضرت بیخ الاسلام زکریا ملتانی
میخ محرده و مهرسو فرایتی قدرس سره نه تدس سرهٔ کی اولادسے تھے نببت
طراقیت میرسیدگسیو درا زرحت الله علیہ سے تھا۔ بڑے عظیم اور باکوامت بزرگ تھے
معردالا دقات اور دائم العیادت تھے سلطان بہول کے زمان اقتدارسے اسلام ثاہ
کے دور حکومت تک ند نده رہ ہے ۔ ابتدائی زندگی میں با دشاہ کی ملازمت کرتے
تھے۔ آپ کو قلعہ کی گرائی وے رکھی تھی۔ ایک دات پیره دیتے ہوئے دل میں
خیال آیا مجھے اس کی ملازمت کرنا چاہیئے جمیرا محافظ بن سکے۔ یہ قیال اتنا پختہ
ہوا۔ کہ چذر دوز ابعدا جمیر سترلین چلے گئے وہاں ایک دیوا نہ مجذوب جمزہ نا می ملاد
اس سے روحانی نیمن ملا۔ لجد میں شیخ احرم و شیبانی سے بیت ہوئے اور نازل

www.madaubadh.org

سوک طے کرنے گئے اپنے وطن والیں آئے. ملا زمت ترک کی بقصیر وہر سوج نار لؤلسے بین میں کے فاصلہ پرہے قیام کر لیا۔ وہر سو کے ساوات جاہل تھے۔ اور شرافت کی نزرگی سے وُور جا چکے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو ظاہری اور باطنی علوم سے آگاہ کیا۔ لوگوں سے نذرا نے آتے آپ ان سا دات پر خرج کر ویتے تھے۔ ڈیادہ فتہ جات آنے مگیں تو فقرا ومساکیوں میں با نگنے لگے۔ اپنے اہل وعیال کو بھی اتنا ہی صعتہ دیتے جیتنا عام لوگوں کو فعییب ہوتا تھا۔

ا فبارالافیاری کھا ہے کہ صفرت شخ عزہ قدس سرہ نے نے اپنے ایک مرید فاص کور گیتان کے علاقہ میں کھی کام کے لئے بھیجا۔ وہ دیگیتانی میں پیاسہ مرنے لگا۔ اس نے دل میں فیال کیا۔ کہ پہلے ہزدگ اپنے مریدوں کا اتنا فیال دکھا کہتے ہے تھا پائی کی بچائے دودھ ملاکر تا تھا۔ میں آج پائی کے قطرے کو ترس ترس کہ مرد ہا ہوں۔ ورسے ایک چوا ہا جو بجر بحریاں ہا نکھے نظر آبیا۔ جب پاس بنجا قدو کھا۔ کہ اس کی بیاسہ ہوں بنی میں ایک مشکیزہ ہے جس میں یائی موجو ہے۔ مربیہ نے کہا۔ میں پیاسہ ہوں اس مشکیزے ہے۔ کہ اس کی بیا اس مشکیزے ہے۔ کہ اس کی بیارے ہوں اس نے کہا۔ اس دیگیتان میں پائی کہا اس میں دودھ ہے اگر چا ہو تو بلادوں۔ جننا پی سکتا تھا۔ بیا۔ کچے دود میلا قدیباس اس میں دودھ ہے اگر چا ہو تو بلادوں۔ جننا پی سکتا تھا۔ بیا۔ کچے دود میلا قدیباس اس میں دودھ ہے اگر چا ہو تو بلادوں۔ جننا پی سکتا تھا۔ بیا۔ کچے دود میلا قدیباس التہ مالیہ کی کوامت سے۔ بہد ہا تھا۔ پاس گیا سیراب ہو کہ بیا۔ اور خیال کیا بیر تمام صفرت بینے محرہ دھت التہ مالیہ کی کوامت سے۔ التہ مالیہ کی کوامت سے۔

مقیم رومند حت لد بری سند جو قطب ا و لیب مخدوم همزه گیر افضیل و لی تا ریخ ترخیل دگراهل صفا محت دوم همزه دگراهل صفا محت دوم همزه

سن من سام الدین مقی ملیا فی قدس مره این تینید سلسله کے منہور شائخ میں این نے اللہ میں این اللہ میں این اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں

ایک بار آپ نے اپنے گرکھا ناتیاد کر ایا جب کھا چکے قو فرمانے گلے کہ آج چھاس کھا نے سے بوچھ اور کد درت محسوس ہوئی ہے معلوم ہوتاہے کہ اس میں کچے ملادٹ کی گئی ہے۔ کھا ناتیاد کرنے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہنا بیت احتیاط سے کھا ناتیاد کیا گیاہے۔ ہاں کھا نا پکانے کے لئے جب ہم ایم سے آگ لینے گئے تو اس کے محن میں حن وفاشاک پڑے ہے۔ وہ بھی ساھا لے آئے تھے۔ آپ یہ سُن کواسٹے ہمسا ہے کے یاس گئے بحق وفاشاک کو بلااجازت اٹھالانے پر معذرت کی ۔ اوراسے اس کی قیمت اواکر کے واپس آئے

HAMARIMAN GREEKEN ANDE

أفي عيراً كرمين ليا.

ایک بارا آپ کی عبس کوئی شخص اعطا و رفعلی سے آپ کا جو تا ہمن کرم لا گیا اسے دو سرے روز علم ہوا توج تا دائیں لے کر ایما ۔ آپ نے بینے سے انکار کر دیا فرمایا جب ایک چیز ہماری ملک سے چلی جائے وہ دو سرے کی ملیت ہو عباتی ہے ۔ جب کہ تم اس کی قبیت نہ لوگے ہیں اسے دائیں لینا عائز نہیں تجتا۔ ایک کا ایک بٹیا یا تیزید نامی تھا یہ بٹیا بڑا متقی اور عابد تھا۔ ایک گوشہ میں بٹیٹا دہتا اور عبادت میں مشعول دہتا اس کی ہنھوں سے آئسو بہتے رہنے تھے۔ ایک دن ایک شخص آپ کی فدمت میں ایک دو بیر لے کر بطور نز دانہ عاصر ہوا آپ نے روبیہ یہ دیکھا تھا۔ فرمایا یہ کیا ہے جاس شخص نے بتا باکہ یہ سکہ دائی اور تنہ ہوا کیا اسے اور تا اس کے بیان کیا اسے اور فراکوا سے دائیں کردیا ۔

> یضخ حسام الدین قدس سرہ کا انتقال سلافی میں ہوا تھا۔ چوں حسام الدین حسام الدین حق سالک دین را ہنا ئے متقی سند چو زین عالم مگرد تاریخ او

ندا مد دین پیشو ائے متقی

آپھزت برستدع بدالا و ل بن علائی جیتی رحمته الله علیه و قدس سره کی اولاد بسسے کسی ایک بزدگ کے مربع منے بڑے عالم فاضل اور صاحب طریقت و حقیقت تنے علوم ظامریوی کمال کا صل کمیا تھا۔ آپ کی تصالیٰ فیف ٹری شہور

www.makiabah.ww

ہوئیں۔ بخاری شرایت کی شرح فیفن الباری آب نے تکھی تھی۔ دسالہ ہر اجیہ کو نظم
کیا۔ نفس ومعرفت کی تحقیق میں بڑا عمدہ دسالہ مکھا تھا۔ بیترت پر بھی آپ کی کا بیں
ملتی بیس بیفرانسعادت برحاشی کھے۔ آپ کی مکھی ہوئی گتا بیں اہل علم کے ملقول
میں بڑی لیٹ دئیا سے کتا اس فری مصد فقر وفاقہ میں گردادا۔ علائی ونیاسے کتارہ
کش ہوگئے تھے۔

ا خبارالا خیارا در معارج الولایت میں کھاہے۔ کہ آپ کے آباؤا مداد زید آپ رے سے جوج نبور کے مضافات میں ہے نقل مکانی کر کے دکن آگئے تھے آپ دکن میں ہی بیدا ہوئے او وہال ہی تحصیل علوم کیا وہاں سے گجرات آئے بھروہاں سے چل کرحرمین الشریفین نبنچ جے کے بعد والیس آئے تواحر آباد میں قیام کیا ۔ محد بیرم خال خال فال ای استدعا بواحد آباد سے دہلی آگئے۔ وہلی میں ہی مراحق ہے میں انتقال کیا۔

عبدالادل الله الدوز قيام دنت مشل گل بب غ مينتی سال دمسل شخ محوب آمداست سهم بهدالا دل بهوآلاخسه ولی

آپ شیخ حن طام کے مریمی تھے۔
استخ قاصلی خال طفر آبادی قدر سرہ اور خیفہ بھی۔ بڑے دا ہد۔ عابدا در
ساحب استقامت و کرامت ہزرگ تھے فرط یا کرتے تھے۔ بی تے تیس سال جہا دکیا
ادراس نفس آمارہ سے لڑتارہا ۔ مجھے محسوس ہوا ہے کہ بینفس ملیدا نسان کو کون کن
داؤ دیجے سے مغلوب کرتا دہتا ہے۔

نصيرالدين ما يول مادفتاه ف كئى باركشش كى كرآب ندوارة قبول فراليس

گرہر بارا لکارفر ما دیا کہ نے تھے ایک با دشاہی مرتبت کے بادشاہ نے کہلا ہیں با آپ جو شہر یا جاگیرا ہے نام پر کھو دیں ۔ وہ آپ کے لئے ہوگی ۔ گرآپ نے فرمایا مجھے بہ چیزیں در کار نہیں ہیں ہم نے اپنے پیرومرٹ سے وعدہ کیا ہے کہ جمکھ لاگیں گا ہے فداسے ما مگیں گے۔ ہما اوں نے کہا ۔ اچھا یہ چیزیں اپنے بیٹوں کے لئے کے اپنے فداسے ما مگیں گے۔ ہما اوں نے کہا ۔ اچھا یہ چیزیں اپنے لئے کیا چیز ماصل کے ایس ۔ آخر کاریر فرمان آپ کے بڑے بھٹے عیدالٹد کی فدمت بیں میش کیا گیا ابنہوں نے ہمی معذرت کو دی۔

قاصی فال پندرہ ماہ صفر سند ہے وقت ہوئے۔
انہ نشائے ساحتی ہر دوسرا
کردفاضی فال جدر حبت مکا ان
سال وصلش میت منی مہدی بچو سال وصلش میت قاصی مہدی بچو

www.makiahah.asy

آپ کی دلادت جَرِنپور میں میں اور کی اور دفات بھی مجادی آلاخر هجائیں کو ہو ئی ۔ شِخ عبدالحق دہلوی نے اخبار الاخیار میں آپ کا قطعہ وصال اکس طرح کھھا ہے ۔

> یشخ کا مل عادت دوران خود عبدالعزید سندی دادامل دل را مجلسش بادار بهشت مرح ازادصاف ایل الله درعسالم بود حق تعالی را دل قطرت بذات ورشت یادگارامل حقیقت اولود وردوران خولیش گشت زال تا ریخ خوکش یادگارامل حیث

یشخ عامی تقی بن حما الدین بن عیدالملک بن فاقتی فال آب کے بیشتی الصابری الشا فرلی المدینی قد کسس سر العزیز نش آبائ کرام چرنیور میں تھے۔ گراسی بربان بور میں پیدا ہوئے آپ کے والدرات الل کی عرمی آپ کو باجن حیتی بربان بور میں سے گئے۔ باجن حیتی کے بیرول کا مسلم حضزت فواج معین الدین ائیری کہ جاما تا تفاو ہاں سے و دو دحیتی کسلم حضزت فواج معین الدین ائیری کہ جاما تا تفاو ہاں سے و دو دحیتی کی ما میں ذوری کو بات کے لاد و بارمین مشؤل ہو گئے۔ ایک ورباری امیر کی فدرت میں ذوری کو بید د نیا کے کا د و بارمین مشؤل ہو گئے۔ ایک ورباری امیر کی فدرت میں ذوری کو بار عزیبوں میں فقیم کردیا اور بینے عیدالحکم بن باجی شاہ کی گئی ہیں میں فاضر ہوگئے۔ کچھ عوصہ سوک کی منزیس طے کیس۔ خوقہ فلا فت بایا۔ وہاں سے میں ما مادین تنتی کی فدرت میں ملتان پہنچ ۔ بڑے فیون ما صل کے وہاں سے میں کر شیخ صام الدین تنتی کی فدرت میں ملتان پہنچ ۔ بڑے فیون ما صل کے وہاں

www.makiabalisass

سے ہی حرمین الشریفین کوروا مذہوئے و ہاں آپ کو ابوالحس مجری قدس مرہ جو دقت کے قطب الا تنطاب عقے ۔ کی مجت نصیب ہوئی و ہاں ہی شیخ محد بن محد بن

آپ مکرمکرمہ میں ایک عرصہ کک قیام پذیر سے وہاں ہی آپ نے سلسہ
گفنا نیف مفروع کیا۔ کہتے ہیں آپ نے ایک سو سے ذیادہ کتا ہیں تصنیف کیں۔
ان ہیں سے جمع الجوا مع سجا میع صفیر تبین الطراقی۔ مجوعہ مکیم کبیر۔ بڑی تنہوں ہی ۔
شخ ابن جرا کمکی ان دنوں مکر کے متاز عالم دین تھے۔ آپ کے مربع بھو گئے۔
اسی طرح اور بہت سے علماء وقفتها بھی آپ سے بیعیت ہوئے۔ وہاں سے
دوا نہ ہو کر گیرات آئے اور پھر دکن آئے عالم گیرات سلطان بہا درنے آپ کی
فرمت میں ما حری کی التجا کی مگر آپ نے اجازت نہ دی۔ آج کا داس نے قامنی
عبدالمند ندھی کوا پیا سفار سنی بناکر اجازت ماصل کی اور زیارت سے مشرف ہوا
دوسرے دن سلطان سنے ایک کروڈ رو بین آپ کی فدمت میں تذرکیا۔ بیر نذرانہ
قامنی عبدالمند کو دیا تاکہ آپ انکار نہ کریں۔

ا خباد الاخیاد میں کھی ہے کہ ایک و ذیر نے آہی کی دعوت کی۔ اور ساتھ ہی
عرف کی یصنوراس دعوت سے میری عُرض یہ ہے کہ آپ کا قدم میرے غریب خانہ
میں آنے سے دو حانی برکات نصیب ہوں۔ آپ نے فرما یا بتبن نتر طین سامنے
دکھیں بھیرا دُل گا پہلے بہ کہ مجھے جہاں دل چا ما جیھوں گا۔ دو سرے جوج نر بھے
اچھی لگی وہی کھا دُل گا تمیسرے جس وقت میراجی چا ہا۔ اُکھ کہ چیلا آ دُل گا۔ ورید
نے یہ بینوں منر طیس تبول کرلیں۔ نیا نجے دو سرے دن صرت نے دوئی کے چند

www.makabababa

"کوشے جیب بیں دیکھے و ذریکے گھر پنجتے اس نے بڑا شاہی اہمام کیا ہوا تھا معز زہمان اپنی اپنی نسسنتوں پر بھیلے بھے آپ آئے اور دروا ذرے کے ساتھ ہی جو توں کی جگہ کے ساتھ جہاں کوئی فرش نہ بچھا تھا۔ ببھی گئے وزیر نے عرف کی صور آ گے تشریف لائیں ، گرآپ نے اپنی بشرط یاد دلائی - کھا نا چنا گیا ۔ کئی قدم کے اعلیٰ کھا نے لگائے گئے ، شیخ نے اپنی جیب سے روئی کے سو کھے کوڑے تکا ہے اور کھانے بشروع کئے مصاحب منیا فت نے عرض کی صفور میند لقے تو تنا ول فرما ئیں ، آپ نے فرما یا ۔ یہ میری دو مری سٹرط تھی ۔ تھے ہی کھا نا اپھا گناہے ، آپ اٹھے اور مجلس کو ھیوڈ کر گھر آگئے۔

اخبارالاخیار می صفرت نے اپنا ایک واقعہ نقل کیاہے۔ کہملال کا مال كبيى صنائع نهيس موتامي ايك بارمندوسان سے ايك جهاز ير مليلا جے كے لئے مكة كريم جاد ما تفا يمندريس طوفان في جهازكو مكروع مكرويا رجازك ايك كراك بريم چند دوست جيك ميري كچوك بي تقيس وه جي بيرے مائة ج كُنير مكرياني سے صبك كئيں حس تختے رہم سواد تھے - مينا جياتا سامل مندا مرجالگا۔ مم اترے میں نے کتا بیں اٹھائیں دھوپ میں خشک کیں۔ مگر وہ اتنی برهبل تقیں کرمی انہیں اٹھا کرسفر کرنے سے قاصر تقا۔ چنانچر میں نے انہیں زمین کھود کر د فن کیا اور اس بینشانی لگا دی کہ کھی موقعہ ملا۔ تو ا کر لے جاؤں گا۔ روا نہ ہونے توصح ارمیں سخت گرمی تھی۔ یانی کا نام ونشان نہ تھا۔ ہرطرت مایک مين في دعاكى . باراللى - ابنى رحمت سے يانى بھيج رو يھنے و يھنے بادل اسفے ا ورندور دار بارش ہونے لگی۔ موسم فوٹ گوار مو گیا اور یا نی پینے کومل گیا۔ میں ع كويني صفادمروا يسعى كرنے كے بعد جيد لمح ايك ملك بيشا مفاتر كي بدوسري كتابول كالمقاد كه بنج كف كله بم في بدكتابي بيني بي كول كوده فيكي

تودہ میری ہی کتا بیں تقیس مول میکا کرخر بدلیں - ال کے کا غذمی سے المے ادر جرائے ہے ۔ الحد اللہ مادی ادر جرائے میں مانی کی مرد سے انہیں عیلی وہ کرتنا گیا ۔ الحد اللہ مادی کتا بیں درست نکلیں ۔ ایک حرف بھی ضائع نہ ہو اتھا۔

شخ على متى جى دندل مرض الموت ميں تھے فرما يا جب يك ہمارى أگشت منها دت حركت كرتى دہے و جال لوكدا تھى دوح بدن ميں ہے۔جب يہ حركت كے دك جائے . توسيجو لينا كم اب دوح برواز كركئى ہے چنا نچرا ليباہى ہوا - اخبار الاخيارا و دمعارج الولايت نے آپ كاسال ولادت محمد هم مكاملے اور و مسال بوقت مبح دوم ماہ جا دى الاخل محكوم كو تا تا ہے كا مزاد برُ انواد كم مكوم ميں ہے اخبار الاخيار كے مولف نے آپ كا مادہ تاريخ و فات شخ مكم اور منابعت ميں ہے اخبار الاخيار كے مولفت نے آپ كا مادہ تاريخ و فات شخ مكم اور منابعت ميں ہے۔ خوات شخ مكم اور منابعت بنى سے تكالا ہے ۔

شخ عبدالی محقق دہوی آپ کے شاگر اور مربیہ سے آپ نے اخبار الاخبار میں کھا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد میں آپ کے فلیفہ شخ عبدالوہا ب کے ہال قیام پزید تھا ایک ون میں آپ کے مزاد پڑا فالد کی زمایت کو گیا۔ میں نے مزاد پر کھڑے ہوکرا بنا حال بیان کیا اور عوض کی حضور میں آپ کے فلیفہ کے یاس رہ انظام ہوں آپ انہیں توجہ ولا میں کو وہ میر ہے احوال وافکار پر زما وہ نگاہ رکھیں لات مواب میں دیکھا کہ حنفی مصلی کے ساتھ جناب شخ ایک تخت پر علوہ فرا ہیں۔اور میں مو قدب سامنے کھڑا ہوں مجھے ناطب ہو کہ فرما یا۔ تم نے ہمادی قبر رہو کے میں مو قدب سامنے کھڑا ہوں مجھے ناطب ہو کہ فرما یا۔ تم نے ہمادی قبر رہو کے ہیں موقد ب سامنے کھڑا ہوں مجھے ناطب ہو کہ فرما یا۔ تم نے ہمادی قبر رہو کے ہیں اور اس میں مواب کے سیال ہوا۔ الافرا الافری کی وفات کے بارہ اللہ میا الافرا الافری کی ایک قبرین اما نتا الولیاء کے قبرین اما نتا اولیاء کے قبرین اما نتا اولیاء کے قبرین اما نتا اولیاء کے قبرین اما نتا

TO WILLIAM CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY

د من کیا گیا تھا اتفا نگا ترکو کھولاگیا نوائب کا بدن اسی طرح صبح وسالم نکلاحالاً کمه کمسکی مٹی کا بیرا ترہے کہ تین جاہ ماہ بیں بدن کو کھا جاتی ہے اور مرد ہ کا نام دنشان بھی نہیں رہتا۔

> مامی دین را ہنمی را ه حق مرست داعلی علی والی دلی سال وصلت گو علی شیرمت را هم مخوال محت روم دین عالی علی

آپ صفرت بننے بہاؤالدین جنبوری ورک اللہ بی جنبوری رحمت اللہ بی جنبوری رحمت اللہ بی جنبوری رحمت اللہ بی جنبوری وقت کے بھے مشارئے بیں سے مانے جاتے ہے آپ کی عرسوسال سے بھی زیادہ مقی آپ اس قدر نا تواں اور منعیوت منے کہ جب نک آپ کو دونوں بازولوں بازولوں سے مہالانہ دیا جاتی عقار الحصہ سکتے تقے رحمراس نا توانی کے باوج دمیس سماع میں حیب آپ پورقت طاری ہونی تو بیز کری مہارے کے اُسط کھڑے ہوتے میں حیب آپ پورقت طاری ہونی تو بیز کری مہارے کے اُسط کھڑے ہوتے وجدیں آپ بادوروں دکھائی دیتا کہ آپ بوری طرح تندرست ہیں۔

جن د نون آپ کے والد صفرت شنخ بہا دالدین اپنے بیرو مرضد شنخ میلی قدس سرؤ کی خدمت میں د ہاکہ تنے تھے تو ہر دوز میں کی نما ذصفرت شنخ کے پیچے اداکیا کرتے تھے۔ آپ نے کھی تکبیراولی قضا نہ کی۔ ایک بار صفرت سنین جم بہا والدین کا ایک لوگا فرت ہوگیا آپ تجہز وتکفین میں مصروف دہے توآپ کی تکبیرا ولی قضا ہوگئی اور آپ میں کی خاز کی جاعت میں تشہد میں جا کر ہے۔ من ناز کے جامت میں تشہد میں جا کر ہے۔ من ناز کے ابد صفرت میلی رحمۃ اللہ ملید نے شنخ بہا والدین کوفر ما یا آج کے ابد آپکا

بیٹا نہیں مرے گا۔ پٹانچہ آپ کی دعا سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے او ہن دیا ہے۔
صفرت شنج عیلی دھمۃ اللہ علیہ کی دعا سے بڑی کمبی عمر اور مہت سے کمالات ملے۔
اخبار الاخیار ہیں آپ کی وفات سے ہوئی میں تکھی ہے۔
پہر تو افکی سے دبیت مثل ماہ
پپر تو افکی سے دبیت مثل ماہ
پپر نکہ او ہن مظہر نور حب ال
رملتش شاہ ولا ئیت اکبراست
فیض مولا نیر سے ال وصال

آپ صفرت معود شکر گنج دعة الدين من الدين من قد سره فرات و الله عليه كادلادين سے الله و الله ي قد س مرف الله و الله ي الله و الله ي الله و الله ي الله و الله كالله ي الله و الله كالله ي الله ي الله كالله ي الله ي اله ي الله ي الله

صرت اللیم حینی کے والدین دہلی دفتے پید، میں آپ کے پاس ہی قیام فرما تھ توفدت ہوئے بینے موسیٰ کا بنا بیٹیا نہ تھا۔آپ نے صرت اسلیم حینی کواپنا

بیٹا بناکر پرورش کی اور اس پرورش میں آپ نے بیٹی محنت اور شفقت سے صعبہ
لیا۔ آپ سفر کوروانہ ہونے گئے۔ تر فرمایا بیرااور کوئی بیٹا نہیں۔ دل نہیں چا ہتا
کہ آپ کو جانے کی اجازت دول۔ آپ نے فرمایا۔ اللہ نفائی آپ کو مبیا دے
گاجب فیخ موسلی کے ہاں بیٹیا پیدا ہوا توصرت بیخ اسلیم جینی فتح بور و ہی سے
سرہند کوروانہ ہو گئے۔ اور بیخ مجد دالدین جراس وقت کے ملک العلمائے۔ ان
سے ظاہری علم حاصل کرنے گئے کھی کھی آپ سرہندسے تکل کر تھیہ بہدائی چلے
جانے ہتے یہ قصبہ سرمدسے تین میل کے قلصلے بیہ و ہاں بیخ زین الدین تیا
عامزاد ہے آپ اس مزاد بی حاصری دیتے تھے۔

اخارالاخاركممنف ني كمل كرآب ني المعود جرى من في کے لئے روانہ ہوئے و ہل ایک عرصہ رہے اور کئی جج ادا کئے ایک مرت مك نيى كوم صلى التدعليد وسلم كے مجا ورينے و بال سے رضدت ہوئے آدعوب دعم كى سركو نكلے بڑے بزرگول كى مجانس سے فيض يا يا اور بڑے بڑے ہم كام كت قطب العادنين شخ الإبهم حينى كوابيا بيرومر سد بباكر فرقد فلافت عال كيا عرب مين ببت سے لوگو ل كومر مدينا يا اور خرفة خلا فت مجى عطاكرتے سے سيد محد لولى يشخ محود شامي شيخ رجب على متولى روصنه منوره رسول كريم صلى المدعليه وسلم اور دوسرے بہت سے عربی سرفاء آپ کے مرمد بھوئے اور فلانت یا فی مندوستان والس است توكوه سيرى دفتح ليد) برگوت نظيني اختياري رياهنت ا در مجا مده میں مشور ہوئے۔ شادی کی اورصاحب اہل عیال بنے . آپ نے کو دی کری پری بڑی بڑی ماریس - باغ - تا لاب اورکو میں تعمیر کئے سام و جری میں سمول بقال نے آپ کوبہت پر بشان کیا۔ خانچ آپ نے فتح پور سکری کو ھے واکردوبارہ ج كو يعلى كنة وا وروتائ اسلام كاسفركرك والس آكف-

معارج الولايت بين كلھا ہے شرشاه سورى كى دفات كے لجد حب اسلام ثناه في باد شام ست كا اعلان كيا۔ تو تمام شامى نظراس كے بڑے بھائى عا دل فال كے ساتھ مل كيا۔ اسلام شاہ نے ايک فاص آ دمى كوصرت سليم شتى كے پاس دعا كے لئے بھيجا ، آپ نے فرما يا كرسلام شاہ كوكه ، دوكدوہ فى الفور كھوڑے به سوار ہوكر با مر نكلے جتنے فوجی اس كے بھائى عادل شاہ سے مل كئے بين وہ تہا كے امر ہندوشان كى باد شاہى كھودى ہے ۔ اسلام شاہ با مر كلا - ساما للكرسا تھا كيا اور مهندوشان كى باد شاہى كھودى ہے ۔ اسلام شاہ با مر كلا - ساما للكرسا تھا كيا ۔ اور مهندوشان كى باد شاہى كافقة نہ ہوگيا ۔

تاصى عنيا فالدين اباسم آبادك قاصى عقداود آب كے فليق قاص عمى عقد ابك دن قاضى غيات اللي كهاصنور د بلى كابا دشاه سطال محد عادل ميرا واقت ہے۔ میں اس سے ملاقات کی اجازت جا ہتا ہوں . گرآپ اس سے منے کی اجازت دیں۔اورسائقہی آپ کے پاس ایک عراقی گھوڑا ہے اگر آپ مجھے عمایت فرمائیں تومی اسے بطور تحفہ دے دول حفرت سیم حثی نے قاضی صاحب کوسلطان سے منے کی اجازت میں دی اور گھوڑا بھی دے دیا ۔ گرساتھ شرط رکھی کہ بادشاہ کو تبا دینا کہ بی گھوڑا اس کے لئے حاضر رہے گا۔ اگر کوئی دوسراستحق اس بیسوار ہوگیا تو اس كى معلنت كوز وال ما مائے كا -قاصى غياث الدين شاہى در بارسى ينج عراتی گھوڑا پیش کیا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا ۔ مگرسا تھ ہی آپ نے اس بر واضح كردياكم آپ كے سوااس بركونى دوسراسوارند ہو۔ ورند آپ كى سلطنت زوال يدير بوگى-بادشاه نے تعليم ليا كيدون كزرے قاضى صاحب نے ديكھاكم بارشا كا ايك خاص ملازم اس كھوڑے بيسوار جا رہا ہے۔ صرت سليم تنے كے ياس آئے ذكركياكب في فرمايا أج سے اس كى ملطنت تو زوال بذير بهو تا مثروع بوگئى ہے اورچندونوں میں اس کی سلطنت کا تخت الٹ و پاگیا

WWW. Inchieles the

معادج الولايت ميں لكھاہے كه فتح لور كيدى كى تعميرسے بندرال سال قبل حصرت شخ سلیم حیثتی نے لوگوں کو تبایا کہ ان میا ڈول بر عالی شان عمارتیں نبیر کس اگرتم لوگ اے مبی و مل حریلیاں بنا لو تو بڑی قبیت یا ؤگے ۔ کیونکہ اس وقت ایک كر ماريسى بنيس فريرى ماسك كى ولول نے كہاكم اس ديانے بيس كون ويليان نبائے بہال توجا کے در ندے پریشان کرتے ہیں کھے عرصہ لید تنہنشا ہ اکبر صرت المحتی کوسے آیا۔ اورعقیدت واداون کا اظہار کرتے ہوئے۔ اپنی بوی کوصرت کے چرے میں عقرایا جہاں اس کا بٹیاجہا مگیر پیدا ہوا۔ پھر کیا تھا۔ دہلی کے روساا درامراء فنع بور مين اپنے محلات بنانے ملے . بادشاہ كا آتاجا نا ہوگيا۔ بهت برّا سَهْر مِنِمَا كَيا ـ لوگول كوا ب عِكْم ملنا محال ہوگئی - اس سَهْر بریشاہی رعائییں ہونے لگیں معزت سے سلیم چنی کے سے ایک تا ندار فالقاہ مسجد۔اوردوس محلات بنائے لگے حضرت ال مكانات بين منتقل بوسكنے . آپ كي معد كا يوم تاسيس تاني المسجد الحرام سے برآ مدموتا ہے۔ اور خانقاه كاسك بنياد خانقاه اكبر سے پر آمد ہوتا ہے

حضرت بینج سلیم حینی ج بیت الله سے والیں آئے تو آپ نے لینے مریدول کوفر ما یا اب میں یا تو توک مقال دگفتگو کردول کا یا توک طعام احباب نے عرف کی صفور توک گفتگو سے دوحانی فیض کا سلسلہ رک جائے گا۔ آپ نے فرمایا اجھا بی توک طعام کرول گا۔ چنا نچہ اس و ن سے ذندگی کے آخری کمحات تک آپ نے ماتھا۔ کھا نا توک کرد یا۔ ایک میفنہ لیدچند لقے کھاتے ان میں بھی گوشت نہوتا تھا۔ ایک دن مرود کے موضوع پر گفتگو ہو دہی تھی اپنی دنول گو یال گویئے کی مبیلی نے دبلی میں باورشاہ کی فدمت میں عرض کی کہ اگرا جاند ت ہوتو میں اپنے والدگو یال تا بیک کی میٹری نامشکل ہے تا بک کی ہٹریال دکن سے جاؤل۔ بادشاہ نے کہا اب ان ہٹریوں کو بہا نامشکل ہے تا بک کی ہٹریال دکن سے جاؤل۔ بادشاہ نے کہا اب ان ہٹریوں کو بہا نامشکل ہے

Branchine Control of the Control of

اس نے بتا یا صور گوینے کی ہلای میسوراخ ہوتا ہے: میں اس موراخ سے بنجان اول گی مصرت سلیم شی نے یہ بات سنی تو فرما یا گویئے بدی میں ایک سوراخ یاتے مِي مُرْمِم مرودك دلداده اپني برايول مِي كني موداخ برداشت كرتے بي سيكم كراتب في ايك تيزنشتر ال كالوشت عداكم كي بدى نتكى كى - وكول نے دیجیا۔ کہ آپ کی دان کی ہڑی میں استے سوراخ ہیں۔ حس طرح شد کے چھتے ہیں ہوتے ہیں۔ پھر فرما یا سرود کی قدر وقیمت ہم جانتے ہیں۔ یہ قوال بیچارے کیا جای جن د نول صفرت شخ سيم عينى - قدس سرة - كرس با برسفرس بوت تونور باطن سے گھر کے تمام حالات دیکھ لیا کوتے تھے حتی کہ گھریس ضروریات ذندگی بھی فائبانہ مہیا کرتے رہتے تھے آپ اپنے خطوں میں لکھتے تھے کہ صزت گنج کنٹ كى يال تحقيقام مالات سے الله كوتى بين اور مي گرك سے تمام ضروريات اہنی کے ہا تھوں بینجا تا ہوں حرت ہے کہ بیقام چری گھریں بڑی ملتی تھیں۔ ا مک ون حضرت فانقاہ سے نعل کر صبح کی نماز بی صفحہ مجد کی طرف جا رہے تھے۔ برا مده میں ایک درولیش کوسوئے ہوئے پایا . تواسے جگا کر فرمایا - بھالی درویوں سے رون الميكونا الي انہيں ہوتا ما عطر نماز كاوقت ہوكيا ہے۔ نماز يوصور ورويش اعقا يشرمنده بواا ور كيف لكا وا تعي مي خواب مي ايك درويش سي عير را ما تقا حضرت شخ سلیم حثیتی رحمت النه علیه کے خلفاء کی خاصی تعدا دعرب وعجم اور دوسرے اسلامی ممالک میں بائی جاتی تھی۔ مگریم ان میں سے بعض شہر رفافعا ك نام كلين بداكتفاكرت بي شخ فتح التدسخصيلي . شخ كمال الدين فشخ بالالمالدوي يشخ محدمروالي بيشخ محد بخاري بشخ سيدجيو د ملوي - يشخ كبيرسار مگ يوري - شخ محرغوري شخصين مدالدني مشخ ولى ساكن نصبه مود مشخ حادكوالياري شخ مقدب كثميرى وشنخ ركن الدين وشنخ حاجي حيين وشيخ بجمهاري وشنخ سده مإ ري بني اسرائيلي

www.makialialiang

سيد منين شخ عيدالوا حدساكن آگره ، شخ جلال حافظام م. شخ امام صوفی سر بهندی

رجمة التعليم اجعين-

معارج الولایت میں کھا ہے کہ حضرت بین اسلیم حیثی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خورد
سال بیٹیا تھا جس سے کوامات کا اظہار سواکرتا تھا۔ ابھی وہ ایک سال کی عمریس تھا
کہ لوگوں کو اس کی کوامات سے فائدہ بہنچیارسال کی عمریس ایک دن وہ ماں کی
گود سے غائب ہوگیا۔ گھر میں بڑی تشویش ہوئی بصفرت وو مری منزل بہتر لیت
قرمائے۔ وہ بچہ فود بخود اپ کے پاس بہنچ گیا۔ اس کا نام تناج الدین تھا۔

ا شعائی سال کی عربی فرت ہوگیا تھا۔

صرت بننج کا وصال برو ترجمعوات انتین ماه رمضان المبارک موسی کو جوار آپ کے دو نول فرز ندیشنج احدا در بننج بدرالدین رحمة الله علیهائے آپ کاسله جاری رکھا۔ شنج بدرالدین کو تو آپ نے زندگی بین ہی اپنا جانشین مقرر کو دیا تقاا در فرمایا کرصرت گنج شکر رحمة النفر علیہ نے بھی شنج بدرالدین کوا پنا جانشین مقرد فرمایا تقاس کی اتباع صروری ہے صرت کامزادیوا نواد فتے پورسیکری میں نریادت گاہ عام فوال

> استم الاوليا السلام !! اسم سليم يا السلام !! گشت محند دم صدق رمبر عشق سال توليد كش المخرد لا تام قطب والاسيم مخدوم است سن ترحيس ان ذوى الاكرام

رق من المبرا بر المراب المراب المرابي المرابي المرابي المراب الم

29 A .

آپ پیشد کا عتبارسے جولائے تھے گو سی خلقی حا یک قدس مرد ہے اسلیم نتے پوری کے مرید تھے سیاصت ۔ نہ دوتقوی سے زندگی بسری اورصاصب کواست واستقامت ہوگئے۔ آپ کا نام زہر بیے جانوروں کے حلہ کے فلات اکسیر کا کام کرتا ہے بضوصًا سائے کا زہرا آپ کے نام سے ہی معدوم ہو جا تا ہے۔ آپ کوہ ما نک پوریس دہا کہتے تھے رصاحب ہنچ ہ چنتیہ نے آپ کا سال و فات سلام ہے تک کھا ہے۔ بہرسال ارتحال آئجناب سے در بہشت چی تھی روش فیمیری پرست بہرسال ارتحال آئجناب سے در ناازعقل بیری پرست

www.makialiah.org

رکھتے سختے اللّٰرتعالیٰ نے آپ کوعلمی اور دوحانی کرامات سے نوا زا تفاحرمین الفین میں ایک عرصہ مک رہے وہاں کے علماء مثا کخ سے علمی استفادہ کرتے رہے۔ شنج على متقى كے بھى فاص شاكردر ہے - ايك عرصہ كے بعد واليس وطن آئے وطن میں آکر آپ نے اپنے علاقہ اور خاص کراپنے تبیاوں میں دائج بدعات کی يريخ كنى منز دع كر دى اور لوگول كو علم حديث كى تعليم دينے كے لئے كئى مدارس قائم كئے بيرتشري اماديث بربرى مفيدك بيل مكيس ان بيرايك كتاب محالي كرام ك ذكر خیرمی ہے۔جس کا نام مجمع الجارہے ایک اور کتاب جس میں اسمارالرجال کی تصحیح کی گئی ہے لکھی۔ یہ بڑی مختصر گر حیند کتابیں ہیں۔ آپ نے اپنی تصانیف میں اپنے اسادعلی متقی قدس سرہ کی بڑی تعرافیت کی ہے ۔ آپ اپنے بیرا ورمرشد کی ومتيت كے مطابق اپنے شاكردول كے لئے فودىيا ہى تيادكياكرتے تے بيض ادقات بين ديتے ہوئے بھي يا ہى كوهل كرتے رہتے تھے ، آپ فرما ياكرتے كر " با تف كارىي دل مارس اورندان گفتار مین شغول رسنی جائية "كوي في ابني علاق مين بوسى رسومات کوخم کرنے کے لئے کو سشیں کیں اور لعض بڑے بڑے لوگوں کو وین کے خلات کام کرتے ہوئے دوکا ۔ اس طرح بہت سے لوگ آپ کے دہمی بن سکتے اور مدمعاستول سے مل كراك كوشميدكرا ديا -

آپ کی شهادت کا دا قعه ۱۹۸۳ شیر دونما هموافقا پاک دفت از جهال بخت دربی مشیخ ذی جاه متقی طآهر ارتحالش بدان تو تاج سنرت هم مخوان دارث بنی طاهر سم م م و در م

www.malaabalt.are

آب شخ يوسف رحمة الله آب یج یوسف رحمتالله شخ نظام الدین مجهاری علیه رحمته التدالیاری : کے فرز ندار مجند مقے اور بربان ليدكى ولايت كے صاحب مفب عق باتے متقى مير مز كارا وردوق وتوق كے مالك تقے معارج الولايت ميں لكھاہے كه آپ اپني والده كے بيت مل اله ال تک دے بڑے علاج کروائے گئے بڑے بڑے طبیول سے مشورے لئے گئے مگر کوئی فائدہ نہوا آخر بارہ سال کے بعد شیخ نظام الدین بیداہوئے عالميں دن كرزنے كے بعد والدہ نے عشل كيا اور مسكراكم اپنے ميے كو كہنے لكيں " میں تہارے لئے بارہ سال مک کووی دوا نیاں کھاتی رہی ہول اور بڑی ہی تكليف كاسامناكرتى رسى بول" مال كى بات شنتے بى شاه يجهارى في الكي کھولیں اور فرمایا "امال آپ یچ کہر رہی ہیں وہ تمام کڑوی دواٹیال میں ہی بارہ سال آپ کے بیٹ میں رہ کر کھا تا رہا ہوں" مال چالیس دوزہ بچے كمنه سے يہ يات س كرجران ره كنيں اوراسي حراني اور ارس فوت بوكين آب کی بڑی بین بی اللہ دی نے آپ کو اپنی گود میں اُعظایا ور پرورش کرنے ملیں میں واسے ہوئے تو یاک بین کے دینی مرسمیں علم حاصل کرتے گے ایک من آپ نے خواب میں دمکیھا کہ حضرت گنج فتکر رحمۃ المندعلید نے آپ کے سرید الك الله الله وى ما ورفرها يا الدالعين الله تعالى في تهم قد فق عطاكيا باورمكم دياب كرحرمن مترلينين كاطوات كرويجب آب اعظے توايخ والل بزرگوارشا أيست كى فدمت مين عاضر بوكراينى خواب سائى ـ ياب نے آپ كو ج رمانے کی اجازت وے دی - آپ شخ بیگی شخ سوتا - شخ میدالدین شخ محود کے ساتھ بریت اللہ نشرلین کوروا نہ ہوئے۔ آنہنی دنوں شاہ لوسعت پاک بین مِن الكِتلعمين قيد مركم عدال شاه بادشاه كوشاه يوسف سے برى عقيدت

was w maletalach hand

عقی۔ آپ کی فدمت ہیں گزارش کی کہ آپ السرکے قلعے ہیں مقیم رہیں اور اپنی

یرکا ت سے بوگوں کو نواذ تے رہیں۔ آپ نے ایک دن عادل شاہ کو وصیّت کی کہ

میرا بٹیا شاہ بخاری خشی کے راستے کعبتہ اللّہ گیا ہے وہ جج کرنے کے بعداس طرف

آٹے گا عُمْبارے لئے صروری ہے کہ اس کی فدمت ہیں سرگرم رہو تمہادی جو بھی

مراد ہوگی اُس کی دعا سے بوری ہوگی۔ بھرشاہ بوسف نے شیخ صین کو ہلا یا اور اُہیں

مثالی خلافت عطافر افی اور خود فوت ہوگئے۔ جب صرت شاہ بجہادی محدسے اس اے اور موضع فیکری میں پہنچے تو عاول شاہ با دشاہ آپ کے استقبال کے لئے آیا

اور بہت ساند واند خدمت ہیں میش کیا۔ گر آپ نے قبول مدفر مایا۔

كتي بي كرحفرت شاه بهماري ني پانج مرتبه ج كيا بمرآت مات كمي كعيم كى طوف نيت نبين كى مكرين رہتے ہوئے چواے كے يوتے نبيل بينے -آب كے پاس ايك برتن مقاص من سياه اور سفيد كھو عرب دہتے ،آپ كونيندا تى آد ا پنام تھاس برتن میں ڈالتے کوئی مجھو کا ٹنا تواس کے در دے بیندجاتی رہتی۔ اور آپ عبادت مين شغول رہتے حضرت شاہ قدس سرة ايك عرصة مك دن کودورہ د کھتے اور سادی دارے کواے دہتے وی ماہ کے بعدا ہے ایک باد کھانا کھاتے وہ بھی جُرکی روٹی اپنے ہا تھسے پکاتے آپ کی پکائی موئی روٹیوں یں اتنی برکت ہوتی کہ و دکھانے کے بعدایتے دوستوں میں جن کی تعدا دنین سوسے بھی ذیا دہ تھی تقیم کردیتے۔ ایک دن آپ کے ایک دوست نے درفرات كى كەت جى مى آپ كے لئے رو فى يكاؤل كا-آپ نے فرمايا تم نہيں بيكا سكتے جب اس نے بڑی صدکی ترآپ نے اجازت دے دی۔ دهدو فی پکانے سکاآگ عِلا في تووه عِلَ كرآ ك كويونكيس مار ف لكاما ك في بره كراس كي ساري واوج جلادی آپ نے اُسے دیکھ کر فرما یا میں توسیلے ہی جاتنا تقاکہ میری دوئی کوئی دوہرا

www.makaabuh.arg

ی میکی الدین حیثی نے آپ کے ملفوظات میں مکھا ہے ایک ول صرت شاہ نے آسان کی طرف نظر اٹھائی اور آپ کی ملفوظات میں مکھا ہے ایک ول صرت شاہ کے آسان کی طرف نظرا تھائی اور آپ کی نگاہ لوج محفوظ پر میرانام درج ہے۔ آپ اسطے مجھے اپنی مگر سٹھا یا ایک شال عصاالہ مصل عطافہ مایا اور اپنی خاص مگر وی مرسے آتا دکر میرے مر بید کھ دی مجھرانیا جمید مبارک مجھی بیٹا دیا۔

معارج الولايت مي مكھامے كرجن وتول شاه كيمارى بريان لورمين مقيم عظے تو آپ کے وصو کرنے کے لئے دریائے تیتی سے بانی لا یاجا تا تھا۔ شخ محمود ذامی ایک درولش مانی لانے کی خدمت میں مقرر تھا۔ ایک دل صرت شاہ نے شنج محود كوياد فرمايا . تولوكو ل في فرمايا وه توآب كے كئے يانى لانے در يَارِيكيا ہے آپ نے يه بات س كريراا فنوس كيا فرمايا مير لئے پانى لانے براللہ كے بندول كواتنى مشقت كرنى يرتى ب أسى وقت العظم تواينا عصانين برمارا جهار سے يانى كا چٹر اُبنے لگا۔ پھرآپ وہاں سے باہر نکا آپ نے دیکھاکہ وہ پانی ٹھا تھیں مارتا ہوا آپ کی طرف آر ہے۔ آپ نے فرمایا لے یانی عبدی فرکدو آ ہمتہ جبو تاكہ ہم اوگ متبارے باس رہ سكيس بانى أسى وقت زمين ميں غائب ہو كيا يكن آج مک پانی کا ایک حیثہ جاری وساری ہے۔ اُس حیثینہ کا نام اتا ولی ہے۔ عاد ل شاہ جد بربان بور کا بادشاہ تھا اُس نے آب کے سے بڑی عظیم اشان فانقاہ بنائى تقى آپ كامزاراسى فانقاه بي ب

www.makiabidcoxy

## فرسته گوخفیه معرفت فوان د گرمنسر ماسخی عب بدیکهاری

آب مفرت شخاسليم حثتى كے فليفه تھے مشخ بیارا چشتی قدس سرهٔ اوراپنے وقت کے عظیم شائخ میں شار ہوتے تھے . کہتے ہیں کہ شہزادہ سلیم جہا بھر کو اُس کے والد حلال الدین اکبر ما د شاہ اپنے ساتھ کے کو صرت نواج معین الدین اجمری کے روضه منوره کی زیارت کو گئے۔اس مفرس شخ پیاراکوساتھ لے لیاگیا۔ تاکہ وہ شہزادہ جہا مگیری نگرانی كرسكين واتف ق اليا ہواكم اجمير من منج كوشنراده بيار ہوگيا-اس وج سے اكبر مادشاہ بڑاہى بولينان ہوا۔ اكبرنے يننخ بياداكوكها كم آپ كے بيرومرشدنے ہمارے ساتھ اس کئے بھیجا تھاکہ شہزادے کی دیکھ بھال کرسکیں۔ شخ پیارانے بھاب دیا کہ ہم صرت کی فدمت میں عرض تھے دہے ہیں۔ آپ ہو کچے فرا میں کے اس بیمل کیا جائے گا۔ خِانچہ آپ نے ایک شاہی قاصد کے ماتھ شیخ سلیم کے نام عرصی مکھی حس کے جاب میں آپ نے مکھا کہ مادشاہ کو کہہ دیں کہ انشاراللہ شہزادہ تندرست ہوجائے کا جونکہ ہم نے تہیں شہزادہ کی حفاظت کے لئے جیجا تقا اس لئے شہزاد ہ کی بماری کو اپنے حیم میدے لو . خط پڑھنے کے بعد شیخ پارانے بادشاہ کوتستی دی اور شہزادے کی بماری اپنے آپ پر سے لی اور شہزادہ مندر ہوگیا۔ شخ پیاراس بھاری میں کئی مہینوں تک میتلا رہے۔

ایک بادشنخ بیادا بادشاہ کے درباسے اُٹھ کراپنے گر آرہے تھے بالتے میں ایک مت ہا تھے نے بیرملکر دیا۔ ہاتی آپ کے نز دیک بینجا توآپ اپنے گھوٹرے سے اُٹرکر فوراً قبلہ اُرخ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ہا تھ آپ سے

www.makaabadh.iv.

مك كد دوسرى طروت چلاگيا -

یشخ پیایدا کلیمی کی فوت ہوئے آپ کا مزار بیّا افوار دریا ہے نبر دیے گنارے پرہے جو دکن اورگجرات کے درمیان ہیں ہے۔ چوانہ دنیب بفردوس ہیں رفت سنتہ مطلوب پیایدار حمت اللہ عیب نشہ فخن رن الافوار تاریخ میں نشہ فخن رن الافوار تاریخ

وكرمحبوب يارارهت الله

کتا بول میں لکھا ہے کہ آپ کی ابتدائی فدندگی میں ایک شخص بڑی توکش اوانہ سے عزل پڑھ رہے تھا۔ شخ اُس کی اوا زس کر ہے ہوش ہوگئے اور کو مظے کی بھیت سے نیچے گر بڑے۔ وہ نیم سبل بہ ندے کی طرح تر پنے گئے۔ اور زمین پر لیٹنے جاتے ہوش ای تواسی ون حشیتیہ صابر سیسلے میں واخل ہو گئے اور بڑے مقا مات مک پہنچ آپ سے بڑی کوامتیں طا ہر ہوئیں آپ اس طرح یا دالہی میں عزق رہتے کہ مرید ایپ کے کان میں نما ذکے وقت التّد اکبرالنّد

www.wmakiabah.org

كتة تويير جاكراك يكوموش أنا ورغازا داكرتي الراك نعت يا قوالى سنة توومبكر نے ملتے سے جنیتہ صابر یہ بن آپ كے رتبدوالابزرگ كوئى نہيں ہوا۔ ا کیے شخص شنح علال الدین کے مربدول میں سے تھا۔وہ کئی سال آپ کی خدمت میں ریا مگراسے کچے فائدہ نہ ہو۔ ایک دن صنور کی فدمت میں مبتیاول میں خیال کور ما تقاکہ ہوا نے زمانے میں شخ بجم حسین کبری بڑے صاحب کرامت بزرگ سے جس تحض میرایک نظر داستے اُسے ولی اللہ بنانے۔ إن دنوں ایسے بزرگ کہاں۔ شخ میں ل الدین نے اُس مرید کے دل میں اس خیال کو فود ہی معدم کرلیا۔ اور فرمایا بال ان دندل میں عیما یسے بندے اس دنیا میں میں ج ایک نگاہ سے طالب حق کوالند تعالیٰ مک بنجادیتے ہیں۔ یہ کہاا وراُس شخص يدايك تيزنكاه دال وه اسى وقت توپ كرنيشنے لكا تين دن تك بي اوش ر ہاتیسرےون ہوش میں آیا توشنے کے قدم چیم کرعرض کی مجھارتنے سالوں میں وہ چیز نہ ملی جوا یک نظر میں ماصل ہو گئی ہے وہ اُسی ہفتے فرت ہوگیا حضرت شخ کوائس کی موت کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا ہر ایک کو برداشت كى طاقت نېيى بوتى ـ يىلى چادە بىتى نگاه كى تاب نېيى لاسكا الىكى تظر س وت بوگيا-

سنخ جلال الدین کا ایک بیٹا فرت ہوگیا کئی دنوں تک اُس کے صدمے
سے آپ مجلس ساع میں نہ جاسکے۔ اور یہ در دھیقی محبت میں تبدیل ہوگیا۔ شخ
کی تفصیلات میں سے کمتو بات قد سید بہت مفید کتاب ہے۔
فیضو جلال الدین چودہ ماہ ذالج محمد میں ۵ وسال کی عربیں فرت ہوئے

على صاحب ا قتباس الافواد صرت مولانا شِيخ محواكم م قدوى قدس مرؤ في آپ كے دباتى الكھ صفوبي

آب كامزاد تقانيسرس-

جلال ازجہاں جوں مجنت رکسید بے سال ترخیب ال بل ترسی کمال ریاہ شخ پاکیزہ دل سے عیاں دیگرمہت ماہٹا یہ عزت جلال

more welkindadh ann

پاگئے۔ سن مدفت کو پہنچے تو اپنے پیرومرشد کی دوحانی تربیت اور فیضان سے مبندمرات پر پہنچے عشق وجمت میں با کمال موئے صفور و استقامت میں لگا مذروز گار ہوئے آپ نے بے شارسفر کئے۔ بزرگان دین کی مجالس سے فائدہ اٹھا یا۔ آپ کا کلام ہندی اور فارسی اشعاد سے بڑے۔ آپ کی ایک کتاب ہما بُن وحوت بزخیش بڑی متہود ہم دئی اور ہندی استعاد میں راج تخلص فرماتے تھے۔ اور فارسی اشعاد میں مشاقی فرماتے۔ آپ حضرت بیشخ عبدالی محدث و مہدی دھمۃ النّد عدید کے چیا تھے۔

صاحب اخبارالاخیارتے آپ کی تاریخ ولادت محمیم اوروفات بتم ربیع الاوّل ووجه می کھی ہے اور بیر قطعُه تاریخ لکھا ہے۔

> مخدوی عارت زمان مسنستاقی و کفت بوتت نقل مشتاق حقم حفا چ تاریخ و دست تش گریست نوکر تی کش بهیں سخی کرد ردست

آپلاجنتی میں اہل کمال بزرگ ہدتے ہیں۔ شخ اسحاق قدس سرہ اسلامی ریاضتیں کیں۔ مثان سے دہی آکر تیام

دبقیہ حاضی آپ ہی آپ کے متاز خلیف تھے جلال الدین المراف ہے میں آپ کی خدمت میں حاض ہو کہ مصار ت تصوف پر گفتگو کر تار ہا۔ اور فلسفہ وصدت الوجود میت سے نکات خاص کئے فیضی نے تھا نیسر میں حاض ہو کہ علمی میاحث کئے بریل نے خود آگرانی ذہنی شکلات کا حل تلاش کیا جضرت نٹا ہ کمال کھیلی قدس سرہ سیا ہیا نہاں میں آپ سے ملے احدا کی محلی محاس مع میں ترکت بھی کی۔ نٹاہ قمیص رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نگرانی میں ایک علیم کا ا آپ کی کھا ب اوٹ اوا لطامین آپ کے از کار دور زکا وضرہ ہے آپ کے خلقا ویں سے نظام الدین ملجی بڑے با کمال بڑدگ ہوئے ہیں ان کے مقصل حالات بھی اقتباس الا نواد میں ملتے ہیں۔

MATERIAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

فرمايا يرسى لمبي عمريائي - فرما ياكرتے تھے . مجھے ايك بيٹے كى آكر دوسےجب بيدا مو كا. پيرس اس د نباس ما دُن گار نهايت كبرستي مي النّد ني ايك بنيا دياجين كي بيدأش كے بعدائي مادمركو بلاكر فرما يا ۔ گھري ج كھيے ہے آؤ . خادمدنے كما . آپ كے كھر میں کب کوئی چیز رہتی ہے۔ جو لے آؤل - فرمایا آج جو کھے متاہے ہے آؤ ۔ فادمردو سر غلماورد وكيرك لائي-آب دونون چزي فقراك والے كردين . مير فرمانے مع -آج ساع کوجی جا ہتاہے۔ کسی قوال کو بلالاؤ۔ خادم نے کہا آپ کے پاس کیا ہے جو قوال کو دیں گے آپ نے فرما یا بلاؤ۔ میں اسے اپنی مگردی اور میا در دے کہ فوش کرلوں گا۔اسی اتنا میں اپنے ایک دوست کے گھر چلے گئے و ما محلس ماع بریا تھی بٹریک ہونے۔ وجدمیں آئے رونے ملے بے اختیاری کے عالم میں گھر سے باہر آئے اور اپنے کھر آگئے فرا یا آج جمعہ کادن ہے جمام کو بلاؤ -جاست كوائي عنسل كيا . دوسنوں كواكب ايك كركے الوداع كہا قرآن ماك كى ايك منزل یڑھی اور جان مان آفرین کودے دی ۔ آپ کی وفات موج کے ہوئی۔ بيواسحاق ازجهال دخت مفربست بسال رحلت آل سشكوه آفاق بكواسحاق محتدوم مكمل وكروسيه مطبع غاص اسحاق

آپ ظاہری اور باطنی علوم بن میں ختمان زیرہ پیر فلانس مرفی کے کمال دکھتے تھے اور سلیہ شینیہ کے میں ذمنا کئے میں شار ہوتے تھے۔ آپ کے میں بھائی صفرت شیخ حسین صفرت شیخ برہان اور صفرت شیخ جمود قدس سر ہم تھے۔ شیخ حسین آپ سے بڑے تھے دہ اپنے والد ما جد کی ذندگی میں ہی انتقال فرماگئے تھے۔ ان کے دویلیے شیخ

WWW.machille.de-ship

نورالدین اورشیخ عفور ماد گارزمانه رہے جب آپ کے والدشیخ عبدالكبير فوت ہوئے۔ توصرت شخ عثمان ہی سجادہ نشین ہے۔ گریا تق ہی شخ حین کے دونوں بیٹوں شخ انورالدین اور عفور الدین نے بھی سجاد گی کا دعویٰ کردیا اور فتو حات ا در نذرانول مر محليط ا كعط اكرويا وه حضرت شخ شمس الدين ترك ا ورشخ عبلال الدين یا نی تنی کے مزامات کے نذرانوں کا دعویٰ بادشاہ سلطان ایرا ہیم اور حص کے دربار یں نے گئے باد شاہ بذات خوداس مقدمہ کے تصفیہ کے لئے دہلی سے یانی بت ای اگرچودالده ماجده اورصرت کے مربدادر شرکے امراء شخ عمان کی مجادشینی پرا منی تھے لیکن بادا می طرف داری اور درباری الرورسوخ کی وج سے سجاده نشینی دو صول می تقیم کردی گئی۔ پہلی عید کے دن دونوں سجاده نشین تمر سے باہر آئے اور دونوں میں سخت والائی ہوئی۔ شیخ حین کے بیٹے اپنی موارلیل سے نیچ کر گئے اور دعی ہو گئے وہ عید گاہ تک نہ پہنے سکے ۔اس دل سے ال لوگوں کو مقابعے کی طاقت مذرہی اور سجامہ انتینی شنع عمّان کے ماس ہی رہی۔ سرالاقطاب مي الحصاب كرحيو ليس سے دواردى الك مندوالي ملمان آس میں اختلات رکھتے تھے۔ان کے معاملے میں نصید نہیں ہوتا تھا دونو رحفرت ینخ کی خدمت میں آئے دونوں کی بائیں سنی اوراس نتیجے پر پہنچ کر سلمان سچاہے چانچة پنے ملان كے ق يس فيل كر ديا۔ مندونے احتجاج كياكه آپ نے عض ملمان ہونے کی دجرسے اُس کے حق میں فصلہ کیا ہے ورنہ میں زیادہ حقدار عًا حضرت شيخ يهمات سى كرمراتي بي على كن اور تقور لى ديد بدر أعقاكم فرمایا کہ تہاری عورتیں جلہ میں تم دونوں کے اعظم دیا جا تاہے کہ بیسے طریعے جاد سے کے گر میں لاکا پیدا ہوگا ور چوٹے کے گر میں لوکی پیدا ہوگی ۔ دونوں اس بات برراضی ہو گئے ۔ اور گھر سے گئے کھ واول بدملان کے ہال الر کا بدا

ہواا ورہندوکے لڑکی۔ دونول نے صفرت شخ کا نیصلہ مان لیا اور کھگر اضم کردیا۔
یضح عثمان کے بیٹے شخ نظام الدین نے ایک نیا کنواں بنوا یا۔ وہ اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہواا ورالناس کی کہ آپ فاتخداور دعا فرما ئیں آپ نے فرما یا پہلے دعوت کا انتظام کر دھیں میں ایک گائے ذبح کروا وراشنے من گندم کا آٹالاکھانا کیا واور دیغز ببول میں تقتیم کرو چیر میں متہارے سے دعا کروں گا بیٹے نے کہا میرے پاس توالی بکری ہے میں اس سے زیادہ کیا کرسکتا ہوں ۔ آپ نے فرما یا ہماری ذبان سے جو نکل گیا ہے اُسے پورا کرو ور مذبح قور ہے کہ متہا لاکنوال گرجائے گا ذبان سے جو نکل گیا ہے اُسے پورا کرو ور مذبح قور ہے کہ متہا لاکنوال گرجائے گا بیٹے نظام الدین دعورت کا انتظام کرنے سے بہلی اِسے اور کنوال نیجے سے بیٹے نظام الدین دعورت کا انتظام کرنے سے بہلی اِسے اور کنوال نیجے سے بیٹے نظام الدین دعورت کا انتظام کرنے سے بہلی اِسے اور کنوال نیجے سے بیٹے نظام الدین دعورت کا انتظام کرنے سے بہلی اِسے ور سے اور کنوال نیجے سے بیٹے نظام الدین دعورت کا انتظام کرنے سے بیکی اِسے درسے اور کنوال نیجے سے بیٹے نظام الدین دعورت کا انتظام کرنے سے بیکی اِسے درسے اور کنوال نیجے سے بیٹے نظام الدین دعورت کا انتظام کرنے سے بیکی اِسے درسے اور کنوال نیجے سے بیگی اِسے درسے اور کنوال نے بیٹے بیگی اِسے درسے اور کنوال نے بیٹے دیکی این دعورت کا انتظام کرنے سے بیکی اِسے درسے اور کنوال نے بیٹے کیگی ا

شیخ عثمان سر ۱۹ میر انوسوند سے بجری میں فرت ہوئے۔
سین عثمان بیر عالمگیر حیثت!
دفت از دنیائے دون انڈ خبان
رملتش رکن جہباں عثمان بگو
نیز قطب الوا صلین عثمان بخوان

آپ بدداجی حامد شاہ کے مرماور سنے خوانیال مینی قدم مرماور آپ سنے دانیال مینی قدم مرماور اور فلیفر میں آپ کو کئی باد صرت خور علیہ اسلام کی عجب بھی نصیب ہوئی اور آپ نے صرت معین الدین اجمیری دعمت الله علیہ سے بھی دوحانی فیصل با یا تقاریہ بات با یہ نبوت تک بہنچی ہے کہ صرت خواجہ معین الدین نے آپ کو باطنی طور بیصرت خصر علیہ اسلام کے والے کردیا تقا ہندی ذبان کا پیشور معادج الولايت بین بھی متاہے اور شرح الحوف العالیات مدین دیان کا پیشور معادج الولايت بین بھی متاہے اور شرح الحوف العالیات

یس بھی یا یا جا ماہے۔ میں بھی یا یا جا ماہے۔ مِكْ مِكْ عروضرت واجي حضرت نبی د سول بواجی دانيال جو پر گٹ کنيان صنه رت نواجی خفر ہند دنیا

یعنی حضرت نوا جرمیین الدین دائمی اور باطنی عمر کے مالک ہیں۔انہوں نے جایا كردا نيال كوظا مركرين اورا ولياء التدمين أن كاايك مقام متعيين كرين بناتي ا بنوں نے نواب میں صرت وا نیال کو حضرت ضرکے ہوا ہے کہ دیا۔ سینے دانیال ۱۹۹۳ میری میں فرت ہوئے اُس وقت آپ کی عرامی مو

كياره سال عقى ـ

چول جناب دا نیال محست رم یافت از د نیائے دول باحق وصال سال ومسل وبجر متاز وقت هم بخوان بدرالكرامت دانيال

آپ صرت فوام سيمتي شخ فتح الدرين سنها حشتى قدس سرة المي عفرت واجراليم شي سكرى كے بيالاكى جوٹى رعبادت ميں شغول رہتے تھے - ايك دن يخ سدهارى بوصرت شخ اسلیم کے فلیفہ تھے آپ کو دیکھنے کے لئے بیار ای کی چی ایگے جیند المح بلطے توشخ فتح اللہ نے مواس الرنا شروع كرديا۔ شخ سدهارى نے دور كرآب كادامن كميرا اوركيني كريني لائه اورايني عبكريبي ويا. آب نے كما شخ سدهاری تم جانتے ہو کہ میں کہاں جار ہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں

شخ فتح الندن تباياكه آج مير بروم شداسيم حيتى كى فالقاه مي سبت س بزرگ جمع ہوئے تھے حضرت عوت اعظم اُس محلس سے والیں ہوتے ہوئے ۔ اسطون سے گزدے تھے میں اُن کی فدمت میں مامتری کے لئے آگے بڑھا جب تمنے میرا دامن مکرط الوصفرت غوث اعظم نے مجھے اجازت دے دی توہیں والیں اینی مگریه گیاور ندمیرا وامن تهارے اعظمیں رستااور میں بغداد جلا جاتا معارج الولايت كم مسنف في مكما ب كرشيخ فتح التدال يده صفح اوراً مي تے۔اس سے علماء کوام کو بیا عراض تھا کہ ہے علم ولی اللہ نہیں ہوسکتا۔ بیربات آپ كے خليفہ شيخ و جہيرالدين نے شنى تو آپ كوبلائى ناگوار گزرى - ايك ل حضرت شخ فتح التُديرُ ب خوش بعظے ہوئے تھے اور شخ وجہیہ الدین آپ کی خدمت ہیں عاصر عقد آپ نے فرما یا د جہیں الدین آج جو کھی انگناہے ۔ مانگ او اُنہوں نے ائب كے سامنے علماء كوام كا عتراض بيش كيا اور عرض كى كه آپ ميرى تا كاروائي آب نے فرما یا کہ اعتراض کرتے والے نالم دین کومیرے ماس ہے آؤ بشنخ وجہدالدین ایک بہت بڑے عالم دین کوجے آپ کی بے علمی بیا عراض تھا۔ اے آئے۔ آپ نے اُس عالم دین کوفر مایا آپ جو کتا بیں جا بیں میں اُسے پڑھ کر تنا دیتا ہوں۔ اُس عالم دین نے مدایہ بیش کیا۔ آپ نے پوچھاکہ اس کوا وّل ت پڑھوں یا آخرے یا درمیان سے انہوں نے کہاکہ درمیان سے پڑھیں۔ آپ نے يضخ وجهيدالدين كوكهامين زباني يرفضنا جاتا بهول اورتم لكحقة عباؤر آپ نے نفریبادد صفح بيده ديئے اور تکھی ہوئی عبارت ایس عالم دین کو دی اورفر ما يا کر برعبارت كتاب كى تحريب ملالد- ده عالم دين حيران ده كيا- أسى د ن كے بعد تمام علما كرا ؟ آپ کے معتقد ہوگئے۔

جب حفرت شیخ اللیم حیثی فرت ہوئے توآپ کے بڑے بیٹے شیخ احد نے

www.makieliah.org

فنے المذکو ایک خط کھا کہ دعا فزایش تاکہ بارش ہوجب خطبینہا تو بیخ اللہ عامع میں میں ناز مجھ اداکرنے کے لئے تشرلیف نے گئے تفے قطر پڑھتے ہی فوراً اعظے اور بیا بان میں نکل گئے اور دہاں گرم دھوپ میں مبیقے گئے النڈی بارگاہ میں التجاء کی کہ جب تک رھت کی بارش نہ ہوئی میں مبیلی اعقول گاء آپ نے یہ کہہ کر لوگو ل سے کہا کہ آسمان کی طرف د مکھو کہ بادل کا کوئی ٹکھٹا دکھائی دیتا ہے لوگو ل نے کہا کہ ایک مختل فوق فی دیتا ہوگئی ہو تو جھے کو میں بادانی دھت ہوگئی ہو تو تھے کھیں کا جا اب کھا کہ اگر نماز جمعہ کے لید فتح لور میں بادانی دھت ہوگئی ہو تو تھے کھیں فی الواقعہ فتح پور میں اتنی بادیش ہوئی کہ لوگ سیراب ہو گئے اور میرطف سنرہ فی الواقعہ فتح پور میں اتنی بادیش ہوئی کہ لوگ سیراب ہو گئے اور میرطف سنرہ المرانے لگا۔

یشخ ابدالنتی الله الله بجری میں فرت ہوئے۔ یانت جوان الدالفتح فتح کارخولیش یا ہزاران مستنج در مک جبت ان سال وسل او مگومفت عشق ہم مخوان فیاض حق ای مہرمان و فات و نوسو ننا نوے ہجری و موقوق ش

ہمپ شیخ نظام نارفولی فکرس مرہ ان پاک اور فلیفہ فاص بیں سے شے گوالیہ بیں سے شے گوالیہ بیں سے شے گوالیہ بیں سے شے گوالیہ بیں سکونت پذیر دہ اور ہزاروں طابان حق کو چالیس سال تک روحانی تربت ویتے دہے ہی کہ قوج سے بڑی کثیر مخلوق راہ ہزایت پر آئی سفینۃ الاولیا بی ملکھا ہے کہ شیخ نظام رحمۃ اللہ علیہ ہرسال نادنول سے یا پیاوہ چلتے اور خواج ہے قطب الدین نجتیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کے مزادیما افراد ہے جاتے رسادے راشنے قطب الدین نجتیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ کے مزادیما افراد ہے جاتے رسادے راشنے

www.maktabadi.erg

یں آپ پر ذوق اور و جد طاری دہتا ۔ و ہاں سے اجمیر شرافین چلے جاتے اور صرت خواجہ میں الدین اجمیری کے باذاری زیارت کرتے ۔ النّد تعالیٰ نے آپ کو بلی قبولین اجمیری کے برنے میں دہتے ۔ آپ کے بخشی تھی بڑے بڑے کا مل مریدا ور متما تراولیا ، آپ کی تربت میں دہتے ۔ آپ کے برو مرشد کا نام شیخ خاند گوار بائی تھا۔ وہ خواج صین ناگوری کے مرید تھے ۔ آپ کو شیخ اسماعیل بن شیخ حسن سرمت سے خرقہ نفر الا تھا ۔ اس کے علاوہ صرت خواج اجمیری رحمت اللّٰہ علیہ سے دو حانی خرقہ تھی حاصل ہو بین خواج الدین کے بحائی شیخ اسماعیل بی شیخ خاند کے مرید ہیں ۔ شیخ خواج گی بری بھی انہی کے مرید ہیں ۔ شیخ اسماعیل بی شیخ خاند کے مرید ہیں ۔ شیخ خواج گی بری بھی انہی کے مرید ہیں ۔ شیخ الاولیا والا اضا دی کی مرید تھے بینے خواج کی سال وفات ، ہم وہ ساکھا ہے جائے شیخ نظام اخبار الا ضا دیں کی وفات سے ووق ہی ہری میں ہوئی ۔ اخبار الا ضا دی کی وفات سے ووق ہی ہری میں ہوئی ۔ ان اداد کی کا سال وفات ، ہم وہ ساکھا ہے جائے شیخ نظام ناد لوی کی وفات سے ووق ہی میں ہوئی ۔

نظام از دار دنیب چون سفر کرد خدا بخشود بردے باب جنت عیا نشد سن وصال انتقالش میا میا م

15 7

محب اولیب مہتاب جنت وفات و نوسو ننانوے س<u>ام ۹۹۹</u> ہجری

اس حقرت الليم حيتى كے مربد مجى تھے الليم حيتى كے مربد مجى تھے برد والنہ ہوئے قد س سر الله اور فليفہ مجى تھے جب الليم حيتى مفر ج برد والنہ ہوئے تو آپ بھي اُن كے ساتھ تھے۔ جے سے والسي پر گجرات بہنچ تو شخ الليم حيثى نے احمد آباد میں مقرد کر دیا۔ شخ محر سٹر وانی اور لعبن دو سرے عززی کے کر بھی ہمپ کے ساتھ دہے کا حکم دیا۔ سٹنج طل بانے عرض کی صفوراس علاقے

grayu makrahah ar v

میں بڑے اول اللہ میں جن کی شہرت الدے مندوت ان میں عملی بوئی سے میں بیال دہ کر کیسے کام کوسکوں گا۔ آپ نے فرمایا بیتمام لوگ تہارے مطا لے اور فرما يد دار بن جا ميس كے يشخ طا ما احد آباد مي قيام بذير بوئے و مال كے زرگول نے کیا یاطنی امتحال لیا۔ اور پھر آپ کے تالبدارین کررو مانی فائدہ ماصل کرنے لك معادج الولايت كمصنف للحقة بن كراكرك ذمان مي مظفر بوائى كو گجرات کاملطنت کانیا دیا گیا. وه صرت شخ کی قدمت میں عاصر ہواا ورانتماس کی كرشخ افي المحصاس كى كررتواد باندھ - تاكر ہندوتان كى سلطنت اُس كے زیز کمیں رہے حصرت شخ نے جاب دیا کہ ہندوتان کو اللہ تعالیٰ نے اکبر باوشاہ سردكردياب مي كون بوتا بول كم أس من تبديلي كى كالشش كودل بيربات سنتے ہی منطفر عفت سے عمر ک اتھا اور کہنے لگا اکبر کے فتکرسے اور نے کی کائے میری اوار تہا رہے خوال سے تر ہوگی ۔ شخ نے کہا میرے اور آپ کے درمیان ایک ہفتے کی مہلت ہوتی جا سیتے ۔اس کے بعد جرحتی ہو کہ تا - ابھی ہفتہ مذکررا عَمَا كَهِ اكْبِر ما دِشَاه كَى قوصِي كُجِرات آبينجيس اور گجرات يوقبصنه كر كے منظفر كود مل

شخطا ما کی و قات سناه مهری میں ہوئی۔ چوطا م بلطف حت دا و نبی ازین دیر دون شدیجنت روال

شود دصال ترحیسل آن شاه دین زمحسندم مرحوم طاع عیسان

اب براے كامل درولين اور كمل ولى الله يرشخ ملمه كاكروفي قدس سرة : في وسع كالدين كردوماني نین یا فتہ تھے۔ کہتے ہی کہ آپ بین سال مک خواجرا جمیری کے دوضه منوره پھا اود یتے رہے۔ بین سال کے بعدروضہ منورہ سے آوا زسنی کہ اے ملب تم كودى كابل نا دياليا ورولايت كاكرون تبادى والدكردى كئى ساول دہاں کی تمام چزیں مہارے تعزف میں ہول کی۔ شخ مٹیدا جمرسے اعظے تو كاكرون آكئے-اكي خانقاه بنائي- اور يوگوں كى ہدايت بي شنول ہو گئے-آپ کی وفات سنام ہجری میں ہونی اور آپ کا مزار کا کرون میں

لذت وصل خداد رخلديا فت مثهرسير باخرشيرين كلام از دل سرور وصل ماک او بتدعيان والاقدر ستيرين كلام

وفات ار دوس موتمی رست شهری

آپ شخ تقی کے مریدا در فلیفر تھے ذانے شخ كبير حولا به قدس سرة :- كي منهوراور باكمال ولى الله شارعوت تے اپنی ولایت کے انوار کو ملامت کی جا ور میں لوشیدہ رکھتے تھے اپنے وقت كمواحدول كامام تق. آپ نے مندى ذبال ميں بہت اشغار كے -ج ان کی مبند فکری اورا علی تخیل کے اسمینہ وار میں ۔ اگران کے کلام میں تحقیق اور جينس كيا جائے تو وصل مذا دندى كے عده مؤنے ملتے بى وه ميدان وصل میں فراق کی کیفیت کوسلسنے نہیں آنے دیتے ہندوتان میں ندی زبان میں صریحی

ك حقائق والمعادف سب سيد بيان فرات بين وه صرت شخ كبير بي تق ال كے عتلف بندى اشعاد منتے ہيں۔ ليكن ال ميں زيادہ ليش بدوساكى كى تسم یا فی جاتی ہے اگرا نصات سے آپ کے کلام کود کھا جائے تو اول معلوم ہوتا ہے كرا بنول نے زبان كے ترازوسے حقائق كے موتى توسے يى - يميں اينے حقائق دوسرے شعراد کے کلام میں نہیں ملتے محقق ہندی جن کاہم لعدمیں ذکر کریں گے دہ بھی اپنے کلام میں شنج کبیر کا ہی تباع کرتے ہیں کبیر نے جن ساکھیوں اور بشن مدده کا فکر کیا ہے محقق بندی نے اُنی کو وولاول میں نظم کر دیاہے -اُس كى باطنى قوت برمبند واورسلمان دونول بركا مل اعتقاد ركھتے عقے .اور سر طبقدا نہیں اپنے ندبب میں قرار دتیا ہے۔ چنانچ ملان انہیں بر کبیر کتے ہی ادد سندوا شیں عملت کبیرے نام سے یا دکرتے ہیں۔ آپ کی و فات سان ایم بی بی بی تو کی تھی۔ تشدز دنيسا بجنت اكبر چوکبرازعط ئي قديد رطلتن صاحب اتادت فوال ہم بدان بیش بہت کبیر

آپ کے والد بزدگاد کا نام ایسف جنی ایسف جنی میسف و کی جیستی قد س مر و جسل مر و جسل مر و جسل مر و جسل می ایس خدد المبیم جنی دهم السر علی المسل می فدمت میں المان میں میں کہ آپ جس دان اپنے پیرومر شدی فدمت میں افر ہوگئے۔اور آپ کے سریہ تاج فلانت ہجا دیا ہو بیات ویکھ کر صفر ت کے دو سرے مرد بھی آگے بیٹ صادر عرض کی حضود کر میں بات ویکھ کر صفر ت کے دو سرے مرد بھی آگے بیٹ صادر عرض کی حضود کر میں بیات ویکھ کر صفر ت کے دو سرے مرد بھی آگے بیٹ صادر عرض کی حضود کر میں

WWw.madatebalk.asy

کئی سال ہے آپ کی فدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیں کچھے حاصل نہیں ہوا-اس میں کیا را ذہبے ۔ آپ نے فرما یا شخ ولی اپنے کو میگر تمام چیزوں سے میر کو کے پکا کرلائے تھے میں نے اُس میں صرف نمک ہی ڈالا ہے اور وہ تیا د ہوگئی۔ آپ لوگوں کو پختہ ہوتے ہی وقت مگے گا۔

> آپ کی دفات ۲۰۱۴ بجری تقی -یافت از حق و لایت جنت چول دلی حرث دا دلی الله

چل دلی حشدا دلی الله عامع فیض گر ترخیکشس هم دلی مشیخ اولیاون را

ہمولا ناع بدالتہ سلطان بوری الانصاری فدس ہمرہ نوردت علماء کوام اور ولی النہ سخے جینی سلط میں بیون تھے۔ بیٹر شاہ سوری کے ذمانہ سے کے رشہنشاہ اکبر کر آپ کو مخدوم الملک کا خطاب رہا بچ کہ شربیت کے عالم اور طرفیت کے عالم اور طرفیت کے عارت تھے۔ کفراور برعت کے خلات بڑاکام کرتے تھے اور کلم او توجید کے اعلان میں بیش بیش تھے۔ آپ نے شنت نبوی کو جاری کرنے میں بڑی جد وجہد کی حتیٰ کرجی د نوں شہنشاہ اکبر نے دین المئی کا اعلان کیا اور ملک بیں غیر اسلامی دسومات کورواج دیا بھر اس نے وگوں کو یہ بھی کہا کہ صبح خولجتور سورج کو چھے وقت سجدہ کریا جاری کو یہ بھی کہا کہ صبح خولجتور سورج کو چھے اللہ اللہ اللہ ہواکبر خلیفہ اللہ اللہ بواکبر خلیفہ اللہ اللہ بورتے آخر بادا کبر نے دیا نہیں حکم دیا کہ دو میرے ملک سے خلی جائے آپ مسجد میں جا جھے اکبر نے النہ بورتے آخر بادا کبر نے النہیں حکم دیا کہ دو میرے ملک سے خلی جائے آپ مسجد میں جا جھے اکبر نے

ummumakadadi org

کباکرسید بھی ہمارے ملک میں ہے بہاں سے بھی با ہرنکل جاؤ اورکسی دوسرے ملک میں ہے جاؤ آورکسی دوسرے ملک میں ہے جائ آپ ہندو تنان سے نکلے تو بہت اللہ منزلیت کوروا نہ ہوئے جے کہ رف کے بعد والیں ہندوستان آئے۔ بادشاہ کے عکم سے آپ کے کھانے میں زہر طاح یا گیا اور اس طرح آپ کی شہادت واقع موڈی آپ کی بہت سی تصافیف اہل علم کے لئے مشخل واہ بنی۔

چنانچ کشف الصد منها ج الدین اور عفیفه الانبیار تدمانه بهرسی مشهور مهوئین -آپ کی شهادت کا واقعه سلننده بچری میں بهوار ازعبادت یا نت عب رالنه فلد

رطت آن عسابد عالی مکان آنتاب فقر عیسدالله گو نیز منسر ما آنتاب عاشقان

201004

آپ نظام الدین نار فیلک افتریارالدین مرواتی قدس سره نوانده خیده می الدین نار فیلک افتیارالدین مرواتی قدس سره نوانده خیده می این از ام افتیارفان تقاجب جذب المی دا من گیر به واتو آپ اجیری چلے گئے ادر کافی عرصه حفرت خواج اجمیری کے بازادین پیسے دہے ۔ ایک دن آپ نے مفرت خواج اجمیری کوخوا ب میں دکھا تو آپ نے فرایا کہ تنہا دے بیر ناد نول میں بی اُن کا نام نظام الدین ہو دیجھا کہ ایک بیانی جاریا نی پیمٹھے ہیں اور سر جبکا ہوا ہے ۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ وشخص نمیند میں او نگھتا دہ تا ہووہ میری اصلاح کیا کہ سے کا ۔ حضرت شخ نے نور باطن سے اختیارالدین کے اس خدیث کومعلوم کیا اور سر اعقا کر فرمایا کہ آپ کو حضرت فواج معین الدین کے کے اس خدیث فواج معین الدین

www.makaabadi.ong

نے جیجاہے ان کے حکم سے میرے پاس استے ہو۔ اب ان حالات میں فنک کرنا یا ڈرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ شنخ اختیار الدین صرت کی بات س کرنشر مندہ ہوئے یا وُں چے شے ا در مرید ہوگئے۔

آپ نے اِن کی تربیت کی اور ما بین کھیل مک بینی دیا۔ اختیار خان کا نام بلل کر اختیار خان کا نام بلل کر اختیار ال اور مین کی اور ما بین کی اللہ بی اے آپ کوخر قرو خلافت بہتا کہ ان کے دولت بھیج دیا وہ کا اکلی کے نزدیک قیام فرا ہوئے وہیں آپ کا مزار بنا ہے بھر آپ کی اولاد اور دور سرے دستہ وار و ہاں سے اُٹھ کوشش آبادیں آباد ہوگئے۔

آپ کی وفات سال شری میں ہوئی افتیار الدین جد باصد افتخار گشت خودمخنت ردد فلد ہریں سن وصال ارتخاش اعظم است نیز سنداند دل عیال شیخ این

اپ کانام مبلال فان تھا پھائو میں جیلے الدین کاسی جیتی قدس مسر کا اسی قبید کے بہت بڑے رئیس تھے بیٹر شاہ موری کے دربار میں اعلیٰ منصب پر فائز تھے سلطنت افغانان کے زوال کے بعد مغلوں نے انتھامی کاروا ئیاں شروع کمیں توجیلال خان کے دل سے دنیا کے جاہ وجلال سے دل اچاش ہوگیا اور شاہ محرجیتی قدس سرؤ کی فدمت میں حاصر ہوئے مرید ہوئے گرایک عرصہ تک فتح کے دروا زے نہ کھل پائے ایک عرصہ کے بعد شاہ محرجیتی نے تبایار کراآپ کے معاملات سینے

www.maleidiadh.umg

بدرالدین صاحب ولائیت کے اختیاریں ہیں۔ ویا ل جائیں ۔ جلال خال ہال سنے توایک عرصہ مک خانقاہ کی جاروب کشی کرتے رہے . فارغ اوقات میں قرآن یاک کی تلاوت کرتے رات کو مجاہدات اور رباضات میں گرارتے - آخر الله تعالى نے تصل كيا توان كے مرشدنے ايك نگاه سے انہيں منازل سلوك ط كرا ويني فراراتدس اوازآئي علال مدرالدين - مدرالدين علال-اسطرح آب كما لات كويني - لوكول مي برى شهرت مى بي با و لوگ آپ كے ملقالات یں آنے لگے -ایک دل آپ کے دل میں خیال آیا کاش میراکوئی فرزند معنوی وا تدمیں بھی اسے ان فیوشات سے مالا مال کرتا۔ یہ خروقت کے صاحب ولایت كوىلى- توآپ نے فرما يا-اب سم تهارے كئے فرزندر شيد كا بھى بندولبت كريں گے اس كى تربيت ميں كوئي كسرا عثان ركھيں۔ اتفاقاً اسى علاقد ميں ايك ہندو کا سختے قوم سے تھا وہ تکھنو کے دربار میں منصب دار تھا۔ اس کا ایک جودہ ساله بیشاظا سری حس و حال میں اپنی مثال آپ تھا وہ ان دنوں معدی کی كتاب كلتان برطعتا عقامیب وه كلتان كے دیبا جرمیں اس شعر پہنچا۔ بلغ العسلي ليك له كثف الدجي تجب له منت جميع فصاله صلوٰه عليه وآلا

رٹے نے اپنے اسادسے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کی اتنی تعرافیت
کی گئی ہے۔ اس دنے بچے کوسیّدالانبیاء صلی اللّٰہ علیہ کے حالات سے واقف کیا۔
اور رہی تعرافیت فرمائی بچے کے دل میراس کی گفتگو کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کلمہ بڑھ کہ
مسلمال ہوگیا بیجے کے مسلمان ہونے کی خبرنے ہندوگول میں ایک طوفان مرباکدیا

ہندووں کے شوروہ بیجان سے وہ بچہ گھرسے تکلا۔ بدایوں مثر ما بینچا وہالے جلال الدين كى فانقاه ميں رسائى بوئى او صرصاحب ولايت تے دوحانى طور يد حفرت جلال الدین کو آگاہ فرمایا جس معنوی بیٹے کی تلاش میں نفے۔وہ تہا ہے یاس آپہنچا ہے اس کا نام محدوم عبداللہ رکھو۔ یہی متبارا جانشین ہوگا۔ شیخ علال الدین نے اس بے کی تربیت کی ۔ ایسے ظاہری اور باطنی علوم سے بیرہ ور كيا ادهرصاحب ولايت كى دو عانى نكاه نے بچے كى شخفيت كوا وراہم بنا ديا بھزت یشخ کامعمول تھا۔ کہ او معی دات کو اُسطے صاحب ولایت کے اس نہ پر بنیج کر تلاوت قرآن كرتے مبع نمازكے لعد اپنے اہل وعيال كي طرف شهر من چلے جاتے تھے۔ ايك دن آپ جارے تھے کرراستہ میں بوررات کا مال تقیم کررہے تھے۔ انہیں شک گذراکہ بیشخص ہمارے مالات سے دا قف ہوگیاہے کہیں ہم بھالے نہ جائیں۔ آپ بوتیروں کی بارش کردی جسے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کو اپنے صاحب ولايت كے مزاركے ياس وفن كياكيا-آپ كى تنهادت اكبر ماوٹ اك آخری دور اقتدار میں ہونی تھی سالی ہزارتیرہ صدی بجری تھی۔مخدوم عبدالله آپ کی جگرمندار شادیر بھے۔ بڑی شہرت می اوگ جق درجوق آنے گے۔ مخدم عبدالله كى كشف وكرامات كى تتريت ودر دوريك يصلخ لكى مخدوم عيد المدرارى سادىدات عبادت كرتے اكثراتي ايك ياؤل يكوك كوك أرويتے تق اس علاقہ کے اکثر لوگ آپ کے ملقہ ارادت میں استے گئے ان دنول قصبہ رائے بہلی ك ايك رئيس طا ما بھي آپ كے عقيدت مند ہو گئے تقے اس نے بھي ترك و نياكم کے یا دالمی کو اپنی زندگی بنالیا مخدوم سیدجها نگیر یاد شاه کے عبد حکومت ایک ہزار پوتیس ہجری میں فوت ہوئے اور اپنے مرشد شیخ جلال الدین کے بیاد میں دفن كرديت كفريشخ طام نے آپ كى مندسنيمالى-

www.inukiabith.org

چ ل حب الل آل دلی اہل کھال صورت سرورٹ دنباغ بناں بمست سنیخ نیطانے تاریخیش بمست سنیخ نیطانے تاریخیش نیزمشتاق می جلال مجوال نیزمشتاق می جلال مجوال

سدمز ما حیثی قدر سره استان سیدمز ما حیثی شخ عبدالدها ب جو مهند درتان استیر مرم ما حیثی قدر سرم مره برکه اکابرمادات میں سے تقے کے بیٹے بیس آپ نے بیرومرشد کی مگرانی میں بڑی ریافتیس اور مجا بدے کئے کئی کئی دا میں قیام اللیل فرماتے اپنے مرشد سے استے فیصنان مائے کے مصاحب کوا مات و کمالات بن گئے ۔

معادے الولایت میں کھا ہے کہ سیدمز مل کوایک بارخیال آیا۔ کہ وہ اپنے مرحم والد کی برزیادت کر سے خیانچہا بنا ہدادہ اپنے بیرومر شدکے سامنے برا ہے اصرادہ کی بائر آپ نے تین باراس ملاقات سے منع فر مایا۔ گرسیدمز مل کامراد بیر فضا گیا۔ محزت نے فرما یا۔ اچھاا گرتم امراز کرتے ہوتو یا درکھوتم کوانے سال نیر نتا ہ مودی کے نشکر میں ملازمت کر نا ہوگی جب بینرٹ اہ قلعہ گوا لیار کی فتح کے لئے لئکرکشی کرے تو تم اس نشکر میں ساتھ ہوگئے۔ متبارے لئے ایک کھی گی بینے نشکرکشی کرے تو تم اس نشکر میں ساتھ ہوگئے۔ متبارے لئے ایک کھی گی بینے میں کہ میں کہ و عاکر و گے۔ ایک دن بینے میں منہ ہوگئے۔ ایک و فا کہ و عاکر و گے۔ ایک دن و مال متبادے فی میں ہے گا۔ جہال تم فتح قلعہ کے لئے و عاکر و گے۔ ایک دن و فائد دا اندا و دلیاس میٹ ہوا ہوگا۔ اسے پورے آداب و اخلاق سے بیش آئ و وہ تم اسے و الدمرہ م سے ملاقات کا میدو لیت کرے گا۔ تیدمز مل شکر میں عرق ہوگئے کی عرصہ لیدوا قعی میٹیر شاہ صوری نے گوا لیا دیر نشکر کشی کی۔ اور عرق ہوگئے کی عرصہ لیدوا قعی میٹیر شاہ صوری نے گوالیا دیر نشکر کشی کی۔ اور عرق ہوگئے کی عرصہ لیدوا قعی میٹیر شاہ صوری نے گوالیا دیر نشکر کشی کی۔ اور عرق ہوگئے کی عرصہ لیدوا قعی میٹیر شاہ صوری نے گوالیا دیر نشکر کشی کی۔ اور

TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF

آپ کا خیم نصب کیا گیا۔ ایک دن ایک قلندر آیا اوراس سے دریا فت کیا۔

یدم ول واقعی آپ اپنے والدسے منا چاہتے ہیں۔ او نیم سے باہر آؤ۔ وہ ہاہر

آٹ توقلندر نے کہا اب آپ دو بارہ خیم ہیں اندر حاؤ۔ آپ کے والد کھڑے

ہول گے بیندم مل آگے بڑھے۔ د کیھا کہ اُل کے والد مرحوم کھڑے ہیں وہ ڈھاریں
ماد کردو تے دوتے والد کے قدمول میں گرگئے۔ لیکن حب سراعظایا مذوبال والد

عقر نہ قلندر۔ والیں اپنے پرومرشد کی خدمت میں حاصر ہو کررا وا وا قدم سنایا۔
آپ نے نہ قلندر۔ والیں اپنے پرومرشد کی خدمت میں حاصر ہو کررا وا وا قدم سنایا۔
آپ نے فرمایا۔ قرمایا۔ قرمایا۔ ورنہ والدسے باتیں کرنے کا مجمی
موقعہ مل جا نا تھا۔

میدمز مل ایک عرصہ کک اپنے پیرومرشد کی خدمت میں دہے اور کمالات ماصل کرتے دہے ۔ آخر کا در حالت کے میں فرت ہوگئے ۔ بجنت رفت از دنیں ئے فانی پچس آں سیدمز مل خواجہ دہر ولی سینج جہال وصلش رقم کن مخوال سیدمز مل خواجہ دہر

حفرت فالوادہ جیٹیۃ میں بڑے معروت ولی اللہ اللہ علیہ میں بڑے معروت ولی اللہ اللہ میں مسلک ہونے سے پہلے دہلی کے بہت بڑے دوسا میں شار ہوتے تھے۔ ایک دن صفرت شیخ سلیم چٹتی کے ایک مربدسے کہنے لگے مجھے ایسے پیرکی تلاش ہے جو مجھے بہلی ملاقات میں ہی اپنی طرف کھنے ہے۔ اوراس کا رویاد دنیا سے بطاکر اللہ کی طرف لکا لے میں اس بیرسے بعیت کروں گا۔ اس نے کہا۔ یہا وصاف تومیرے پرشنے باہم شی

www.makabali.org

میں اینے جاتے ہیں جو فتح لور میں رہتے ہیں۔ سید چھوٹے فرما با۔ میں اس کے پاس اس صورت میں جاؤل گا۔ کدوہ خدمیرے استقبال کے لئے تشرلف لائن اس مریدنے کہا آپ اپنے چاہنے والول کی آرزوئی اوری کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ چل کو تو د تھیں۔ دونوں فتح لور کی طرف روا نہ ہوئے تو شیخ اسم القبال كونة أت يستديد كاساعتى كهنا ريا-بس الحيى آت بول كے مكر دولول فتح لور كے دروازے مك عابيني مكرآب استقبال كوندآئے وضى كدونول آب كى فالقا یں جا بیٹے گراس کے باوج و حضرت سلیم حیثی ان کے سلام کا جواب بھی دینے نہ آئے بیدجو کی رگ جیت اور دنیا داری محود کی۔ آپ عقے سے اعظے اور دہلی کر روا نہ ہوئے مصرت شیخ اسلیم نے ساتو اپنے ایک فاص مرید کو پھیے ووڑایا کہ ا نہیں والیں ہے ہمیں وہ مریدا بھی کھے کہنے مذیا یا تھا۔ کرمید چو گھوڑے سے اترے اور فاموشی کے ساتھ سر کھیکا کروائیں صرت اسلیم حثیتی کی فانقاہ کی طرت عِل يُرْب صرت سِنْ كَي زيارت بوئي ترب فود بوكر قد مول مي كرمِ التي دان یک مدہوش رہے تنمیرے دل ہوش آیا تو آپ نے بڑی شفقت اور محبت سے ا نیا یا مبعت سے مشرف فرمایا فر قر خلافت دیا وروطن کوروانہ مونے کی اعازت دی-

شخ سید چبو کی وفات مطالبات میں ہوئی آپ کامزار دہلی میں ہے۔ دفت چول سید نجلد جاو دال یافت از ویرا ہذف فی اماں گرب ال وصل تاج بوتراب مقتدائی مہدی عرف نی سخواں آپ ناه بکا ہی جن کے مرید تھے دولت آبادیں اپنے ہونے مرید تھے دولت آبادیں اپنے ہیری فدمت میں حاضر ہے تھے۔ ہیری دفات کا دقت قرب ہی اپنی اپنی فدمت میں حاضر ہے تھے۔ ہیری دفات کا دقت قرب ہی آباد اہنوں نے شاہ نعمان کو اپنے پاس بلا یا اور حکم دیا کہ دہ بکا ہی کی فدمت میں جا بی اور اپنا صقہ جا کروصول کریں۔ شاہ نعمان اپنے پیری دفات کے بعد دولت آباد سے دوانہ ہوئے اور ہر باین پورہ پہنچے۔ اور شاہ بکا ہی کی فدمت میں عرض کی کہ میں حاضر ہول۔ آپ نے فرما یا تہا رہے ابد آپ نے شاہ نعمان کو اپنی پیری ذہر درت مقادش ہینچ حکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے شاہ نعمان کو اپنی خاص تی بیا درصتا ہوا یا ۔ اور اپنی نظر مقام عصر کا قامل بنا کہ قلعہ عمام کی طرف دوانہ فرمایا۔

معارج الولایت بی کھا ہے کہ جب شاہ نعال قلعہ عبصر کی طرف جانے

کے لئے رضت ہونے گئے۔ توشاہ بکا ہی کی فدمت بی عرض کی کہ حضور اُس
قلعے بی شاہ محدد پہلے ہی موج دیس میرے و ہاں جانے میں کیا حکمت ہے

آپ نے تبایا کہ آج رات تمام اولیا را لٹر حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ میں
نے عرض کیا کہ قلعہ خیصر شاہ نعال کو عطا کیا جائے۔ با دشاہ محود کے پاس ہی
دہے ۔ صفور نے حکم فر مایا کہ سم نے بہ قلعہ شاہ نعال کو دے دیا ہے اور شاہ
محود کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا مصلی و ہاں سے اسمالے ۔ اُس دن کے بعد شاہ
نعال قلعہ عیصر میں پنج گئے اور قیام بذیر ہوئے ۔ اپنی دوری کے با وج دعلی
درس کے وقت صفرت شاہ نعال اُڑ کر شاہی بکا ہی کی مجلس میں ہر روز برال لیا
بہنچا کر تے تھے درس سننے کے بعد اجا اور شاہی کی مجلس میں ہر روز برال لیا
بہنچا کر تے تھے درس سننے کے بعد اجا اور شاہی کی مجلس میں ہر روز برال لیا
تحف کے طور یہ موجود ہوتی تو اپنے گھر مبیقے ہی ہا تھ بڑھا تے اور صفرت شاہ بکا ہی

کی فدمت میں پیش کردیتے۔ شاہ نعمان کالانگیٹر میں فدت ہوئے۔ برفت از جہال در بہشت معلیٰ چواک شاؤر دوئے زمین شاہ لغمان بگو عاشق مقبت دادا رسخالش بگو عاشق مقبت دادا رسخالش بگو میشوائے یقیمن مضاہ دفعان

ی آپ صرت بیر قبار کی اولادسے يشخ عاجى اولس وتوزى قدس مرة: تحے بيانوں بي دوري قبيله بهت باعظمت اوربهت باوتارسي آپ أسى قبيل تعلق ركعت تفيد آپ كو پر قباكى رو مانيت سے برانين ملا تھا جن د توں آپ جج كرنے آئے تو حفرت اولیں کرنی فی کی زیادت کرنے کے سے کرنی سنچے اور دیا ں سے وطن والی آئے۔ معارج الولايت ميں مکھا ہے۔ شخ عاجی کے گھر بوط کا پيدا ہوا تو اُس کا ٹام داؤد ر کھاآپ کی بیری نے مبادک دی فرانے تھے یہ ایسالو کا نہیں ہے کہ اکس کی پیدائش پرمبارک دی جائے تو واقع حیب وہ لا کا جوان ہوا تو یا گل ہوگیا شنخ کو الندنے ایک بیٹی دی رجب وہ جدان ہوئی توآب نے ایک لیرست نامی نوجوان كوكها كريس ايني بيني كى شادى تم سے كرناچا بتا ہوں ا اگرتم تبول كرور تو مجے نبا وُ نوج ال نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے متورہ کر ناچا ہتا ہوں۔ آپ نے فرمایاتم میرے قلوص کو تھکراد ہے ہو۔ تم نے میری لائی قبول نہیں کی جاد تہارے ال کھی اولاد بنیں ہوگی۔ خانخدایے ہی ہواکر شخ اوست نے بے شار عورتو سے نکاح کئے لیکن کسی کے ہاں تھی اولاد نہ ہوئی فتح عاجی اولیں قصور

Migrational distribution of the said of th

میں پیدا ہوئے وہیں ذندگی گزری اور د ہال ہی ال کا مزارہے۔ آپ کی و فات ركانا يمين بونى- بم فادير برقبار حتى كاذككيب بم أن ك عودي س عالات معادج الولايت اخبارا لاولياء اور شخرا حيثتيه عليمنا عاسة بين-آب كانام نامى شخ ولا تقااورلوگ انهيں برقبارين شورا بن شكى كئے تھے فئكيرني اور خش کی پیماؤں کے تبلیع ہیں وجیئتی فقراسے تعلی رکھتے ہیں بشور پیمانوں کے تبین بعظے ایک کانام برقباد تھا۔ دوسرے کانام حین فیلی تبیرے کانام خلف خشکی تقا۔ اِن منیوں میں بیر قبار بڑے بھی تھے اور بزرگ بھی تھے جب ان کے دِل مِن السُّدِي طلب كي آگ جور كي توه و مي يركابل كي تلاش من تكلے -وه يرا يراك بردال كى قدمت بى ماخر بوے مردل كرتسى مد بوئى . آخ تقيمين تطيالدين فاجرتنى كى فدمت مين عافر بوك حقرت فواجر في كوايف پاس مینا یا دراین فانقاه میں رکھ لیا۔ اور حکم دیا کر نگر کا کھا تا پکلنے کے لئے یانی لایا کروپیر قبا چالیس سال مک نگر کے لئے پانی لاتے رہے جس و قت فاج كى وت كا وقت قريب آيا قو آپ نے برقياد كوانے ياس بلايا اور فقر فلا فت خصوصى عنايت فرما يا ادراجازت دى كه و ٥ اپنے وطى واليں چلے جايئں چينكر بير قبار کو خواجے سے بیٹی عجب متی ۔ آپ وطن کو والیس سر آئے مصرت خواج کی دفات كے بعد أن كے مزارير وہى فدمت سرانجام ديتے رہے ايك دات واج نے خواب میں ارتاد فر مایا کہ اپ تم اپنے وطن کو دالیں چلے جاؤ آپ وطن والیں آئے ينادرك كومتال كے بھال بٹے مل دل تق ابنوں نے آپ كى بزر كى كوت يمن كيا وربزرگى كىسندطلب كى -كيف كى كداگراسى وقت دو كتو برحيگى أرشق أرشق آئي ادرنتهارے كربيان مي كس جائيں اور يا ذوك دائت يا مرتكيس تير بميں تىلى بىدىگى كىرتم دىلى الله بهو- چانچە قائب سے دو كتويدائے ادرگريان بىل كىس

With a make a ball on the

گنے اور بازد کے رائے باہر نکل آئے . یہ کوامت دیکھ کر بیٹا ور کے قریب کے لوگ آپ کے مرید ہو گئے ضوصاً خشکی قبیلہ آپ کا عقیدت مند بن گیا - بیر قبار نے ان کبوتر ول کے مق میں دُعاکی اور مریدوں کو حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی تشخص ند کتوبر کا شکار کرے اور نہ قربح کرے ۔

آپ نے اعلان کیا کہ ج تخص کبو تردں کو لکلیف دے گایا وہ مرصائے گا۔ یا بے اولاد رہے گا۔ یا تنگ دست ہوجائے گا۔ آج سک خشکی بیٹھا فول میں بیدرسوم میلی آئے اولاد رہے کا۔ یا تنگ دست ہوجائے گا۔ آج سک خشکی بیٹھا فول میں بیدرسوم میلی آئے اور دید بین میں لکھا ہے۔ میلی آئے اور دید بین میں لکھا ہے۔

چول زوتو خرارق عا دات خوان سنة قوم بر كمشو فات دو كبوتر موا فق گفت ر نداستين دو شخ سند طيار قدم داگفت سينخ لعد اندان چو مكدست برد لاتشي بر بان عنس اين طرز اخر ندهيب گرمريدان حن ص دال سيند اين مكي خوا رق ازيز دان بود خارقش دا كحب سنداراود

اگرچہ ہیر قبار کی تو جسے بے پناہ مخلوق کو ہدا سے می گرآپ کے ردیا بل شخ بطق تھے۔ آپ بڑے صاحب کرامت ولایت اور ہدا بت کے مالک تھے لبق وگوں کا خیال ہے کہ وہ خشگ کے بیٹے آپ کے مردی اور پدر ذاوہ تھے بیض کہتے ہیں کہ یضخ بطق فواج جینی کے بعے۔ اُس کے والد کا نام عرفضا۔ اور حضرت بیر قبار نے

www.unabidbid.org

اُن کے من میں دُعالی من کر قبامت مک اُن کی اولاد میں مصرف باتی رہے گی پیر قبار سره هم میں فوت ہوئے ستے۔

. آپ كوالوالحس خرقاني ثاني كيت تق اپ وابران مر مانی قدس سرهٔ تلف :- کیونکه آپ کو ابوالحن خرقانی سے خرقه الانفاء اسى طرح آب كوبير قباركى روعانيت سے تربيت عاصل مونى عتى جب آپ درج کمال کرسنے تو بھی پروم شد کی فدمت میں عاصر مذہومے. شرایت ك احكام كے نفاذين بڑے ہى سخت تے .آپ كى نظر مي بادشا ہ فقراكي جيے بى تقے ملك بيض اورات فقرول سے زيادہ محبت اور شفقت كرتے تھے -اميرول سے دور رہتے اور اُن کو اپنامر مدیجی نہ بناتے تھے۔ قوالی سنتے سماع کی عبس میں بن بلائے بھی چلے جاتے اور دہاں پہنچ کروجدا ور رقص کرتے۔ اخبار الاوليا، ا ورمعارج الولائت میں آپ کی بڑی بڑی کرامتیں تھی گئی ہیں۔ چانچہ کھاٹالچاتے ہنڈی میں زیادہ نمک ڈال دیتے لیکن جب میں جاتا۔ بھر ج بھبی کھاٹا اس کو لورا لگتا۔ ایک دفعہ ایک آدی گجرات حلاگیا مدے گذرنے کے بعد اُس کی کوئی خرند آئی اس کے رہشتہ داروں کو بڑی فکر ہوئ ایک دن ایک شخص حضرت اخوند کی فدمت میں ہیا۔ اور ہ کر گم شدہ آدمی کے رشتہ داروں کارنج کیا۔ آپ نے تھوڑی سی فاوشی کے لید فرمایا کہ فلال شخص فلال مہینے فدت ہو گیا ہے۔ محقو السے می وص کے بدگرات سے اُس کے فوت ہونے کی خبر پہنچی تو مہی تاریخ تھی جو صرت اخو ندنے تبائی بھتی ایک بارایک مندورا جوت ماصر ہوا کہتے لگا کہ اکبر باداتاه محم سے اراض ہوگیاہے۔ آپ دعاکہ یں کہ درہ راضی ہوجلتے آپ جوہدیہ کہیں گے میں میش کروں گا۔

آپ نے فرمایاتم بادشاہ کے پاس چلے جاؤ کوئی کرینکرو۔ میں نے بادشاہ

کی زبان بندکردی سے حیب تم بنہجو گے توباد شاہ انعام دیں گے جب تم الغام کے کردالیں آؤا درا یک موٹا سا د نبر میرے لئے لا ٹا۔ راجوت دریاریں بنہجا یاد شاہ سے فلعت پائی تو د نبول کا ایک راہ شے کرھزت کی فدمت میں حاضر ہوا۔ آپ تے فرما یا مجھے تولیں ایک ہی د نبردو۔

حصرت افو تدسعيد كى وفات ماناه مين بو ئى - اوراك كا مزار تصور يسب

.

وصل شد باوصل حق جون انه جهال پیر حق گوسشیخ حق آبین سید فضل حق دان سشیخ حق گور علتش نیز کن مخر رین مید نیز کن مخر رین مید

رشخ نظا الدین بن شخ عمان زنده بیربانی بتی قدس می ایستانخ چشت بندگ عقد د به دو تقوی دورع و فقرین بهر بانی بتی قدس می ایست این والد متفان زنده پیرسی به تن معرد و نسخه این کااسم گرای مقان زنده پیرست بهی بعیت کی مقی بید دو بهائی تقد براے بهائی کااسم گرای می شخ کمال تقا و برائ تا می با بی علمی اور دو هائی و نوتو کمال تقا و این علمی اور دو و این کااس می این و الدی می این مقراد دے سے بران می پایا تقا و اکا برین و قت نے شاہ کمال کو اپنے والد کا جانشین قراد دے کرسیادہ نشین بنا دیا گیا و گر شاہ کمال نے انکاد کر دیا اور ذکر و فکر کو بی ا پنا با الن کی جگر شنج نظام الدین سجادہ نشین بنے والد کے سا یک و جادی رکھ کر فدمت خات میں معروف ہو گئے و این کی و فات می النا کی میں ہوئی تھی ۔ اور این کی و فات می النام میں ہوئی تھی ۔ ایست کی و فات می النام میں ہوئی تھی ۔

چى نظام الدين نظام دوجهال ازجهال آخر كجنت مت مقيم مال ترحليشس چىمستم ازخرد شدعيال محن دوم مجوب كريم

آپ پیرکیاری اولادیس سے رحمت السرشوریا فی قدس سرہ ایپ پیرکیاری اولادیس سے رحمت السرشوریا فی قدس سرہ استھا در اہنی کے سلین دوائی فیض پایا تھا۔ معارج الولائیت میں کھا ہے کہ السرت الحالی نے آپ کوپرندول جرزول الدور ندول کی باتیں معلوم کرنے کی صلاحیت عطاکی تھی۔ آپ جدھرجاتے الشرکی ہرتسم کی خلوق سے باتیں کر لیتے اور ال کی سن لیتے تھے۔ ایک دن ایک بہت بڑے سانپ سے باتیں کور ہے تھے۔ جب لوگ قریب آئے توسانپ اپنی بل میں گھس گیا اور آپ اپنے داستہ پرمیل دیئے۔

آپ کی و فات محلیات میں ہوئی مزار پر افدار تصور تنہ میں ہے۔ آپ نے وصیب فرطانی تھی کہ میرا جازہ پڑھانے کے لئے ابک شخص فیب سے آئے گا اسی کی اما مت کو انار اور تھے میرے آبائی قبر ستان میں دفن کر نا۔ الیا ہی ہوا کہ میب نماز جنازہ کے لئے سنے میں درست کیس تو فائب سے ایک بزدگ آئے جنہوں نے مناز جنازہ بڑھائی۔

چ نکه رحمت ابر رحمت بجبرام از جہال در رحمت می شد نیال سال وصلش پیردهمت اقدس بت مقد ائے عشق ہم آ مدعیساں مقد ائے عشق ہم آ مدعیساں

الله قدين فضل الله قدس سرة الديد كالمانام شخ محمد من الله قدس سرة الديد الله الله معرت صديق الدير مكسينجياب آپ كے بزدك جون بورس دستے عقے كريش ركورات ميں بدا سونے چھوٹے ہی محے کہ والد کا انتقال ہوگیا ۔ نوجوانی میں حضرت شخ گجراتی کی خدمت میں صاصر ہوئے اور خرقہ اجازت پایا۔ مگر مکر معظم علے گئے وہاں بارہ سال شائخ متقین کی فدمت میں رہے والیں ہندوبتال آئے اوراحد آباد میں قیام کیا۔ و بال سي آپ كى شادى بو ئى يشخ الدين گجاتى كى محلس ميں مبير كرظا مرى علم حاصل کئے۔ بھر حضرت شخ خال جون بوری کی فدمت میں گجرات جلے گئے۔ شخ فال نے اُن کے والد ما جد کی زیالی سے ساتھا۔ کہ ہمارا بیٹا قطب الوقت ہو گا آپ نے شیخ محد کی بڑی ہی عزت کی۔ شیخ الجمع صفریتی آپ کے والدے مرید مقا ورقلعه عليرمي رئے تھے۔ آپ نے شخ دحيدالدين اور شخ ماه كولكهاكم آپ کاشہا زامی رواز تبیں کر دیا۔ انہوں نے جواب میں مکھا کہ اس کی برواز آپ کے م تھ میں ہے۔ چانچہ شخ محد کو عبیر بھیج دیا گیا۔ و ماں جاکہ وہ دومانی نعمتیں عاصل کیں عو آپ کے والد بزر گوارنے بننے حضر بیتی کے ببرد کی تقیین و ہاں سے والیں اکر بر ہان لور میں تیام کیا نظا ہری اور باطنی علم کا سلماری كيارا ورحينتيول كمشهور بزدكول بي شاربون كل شخ محرك صنورتي كرم س إتنى إورت محبت اورافلاص تقاكه برسال بافتيار بوكرمدينه سريف في كرن روانہ ہوجاتے اور کئی منزلیں طے کرتے کے بعد صنور کے حکم سے والیں آتے. آپ کی صبح شام سنت نبوی اور شرادیت محدی کے مطابق گزرتی تھی ۔ جتنے نذرانے آتے اُس كے تين صے كر بيتے ايك صربوى بحدل كوديتے ايك صر درولینول اورمسکینول می تقسیم کردیتے اور ایک حصر سال سال جمع کرکے مریز مال

بھیج دیتے۔

سفینة الاولیا، کے مصنف نے آپ کی دفات بوزموموار ۲ ماہ رمصنان معنی دفات بوزموموار ۲ ماہ رمصنان معنی کی تاریخ دفات این فضل النّد آپ کی ۱۰۲۹ میں کہ ۱۰۲۹ میں ہے۔ عمر ۲ ۸ سال عقی ۔ اور آپ کا مزاد میارک بران لور میں ہے۔

آپ پر قبار کی اولادے تھے۔ آپ پیرمباری اولادے ہے۔ مولا تا شیخ احد سٹور ما فی قدس سرؤ: - آپ کے دالد خواجہ غلام معالدین فواجفينو كى تق جندل فى معارج الولائية اوراخاراوليا وملى سے آب بہت بڑے کا م دین اور قطر نیجاب کے شخ کا بل تفے نظاہری اور باطنی علوم حضرت اسماق بن شاہ کا کو لاہوری سے ماصل کیا۔ شخ صاحب حضرت فریدالدین گنخ شکر كى اولادسے عقے لا مورى آپ كى علمى فضيلت اور دو عانى درجول كا هينظ المرا د ما تقا بہت سے لوگ آپ کی شاگردی سے دالبتہ تھے بڑخ احرتصورے اُکھ كر كشيخ اسحاق كى فدمت ميلامور آئے اور على اوراديى سرمايه حاصل كيا-خونشكي اور شوره بيها نول ميس اتنا براظامري علوم كاعالم اورباطني رموزكا واقف كوئى من عقاء زبدا ورعبا دت مي بے مثال تھے . قرآئى دعا مين وظيفے كے طور بيد يرصف تق بين اسم دعا في سيقى اورمزب الجر بورك أواب اورشرالط س یر صفے تھے۔ فراکفن کے علاوہ ہر دوز نفل اشتران سنجیٰ اور تہجد ما قاعد گی سے ا واکرتے ہوشکل مسائل علماء سے مل مدہوتے تھے۔ آپ کے یاس عل ہوتے تھے آب شخ احدفادوتی سرمندی مجدد الف ثانی کے ہم عصر تھے۔ اسی طرح سی خ عدالی دہوی اور شخ علی سدھی بران اوری آپ کے احباب میں سے عق يرتنيول زرگ آب كى يرى عوت كرتے تقے شيخ عبداللطيف برال اورى فرما يا كرت عظ كريس في ايني عرب و فقول كوظ مري احديا طني علوم مي ما مرديها

www.makiabah.org

ہے ایک شخ عیدا لوہا ہے متعی اوردوسرے شخ احد تو کہانی ہیں نے اگن سے الاقات کی ہے۔ اُل جیبا علوم جاننے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی طالبعلم پنجا ہے ہے جا تا آپ اسے والیس بھیج دیتے اور فرماتے جب متہارے پاس تھور سے شخ احر شید کہانی ہزلویت اور طریقیت کا دربار بہا دیا ہے قوتم بیاسے اس چشخ پر کیوں آئے ہو تم اُلُن کے پاس چلے جا و تتہیں مذا تک بہنچا دیں گے بین اور کما کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ پہلے بزرگ ل نے اتنا کی ایک کتاب والا اللہ کا ایک کتاب والا اللہ کی ایک کتاب والا اللہ المری جو انہوں نے بے دینوں کے فلات کھی تھی اکسیرا عظم کی حیثیت رکھی ہے بودی مقبول ہوئی تھی۔

www.makaabadu.uge

مزاد کے بیلو میں میدان زین فال میں ہے۔ پواند دنیا بفردد کسس برین رفت سلیم آن شیخ عالم شاہ حق بین بگوسال دصال آنشو دین دگر فیض سلیم آئی ید وصالش

۵۱.۳.

ابتدائے كاريس صرت ابدالاعلى نقتبندى ميركيد كاليي قدس سرة الم قدس مؤلى فدست بي ما فر بوكوم بد ہوئے اورسلدنقشیندیہ کی تربیت حاصل کرتے دہے ۔ ایک بار صرت خواج اجمری کے درباد میں حاضر ہوئے ۔ دوضہ کی زیادت کی صرت فواجہ فواب میں عے اور ارشا دفر مایا - کہ ہمارے مل میں آکہ ہمارے طریقہ مینیتہ برہی حیانا جائے سماع كى مجالس ميں عاصر ديني جائيے ۔ ميانچرائب روحاني طور ريصرت نوار يعد إليان ا جمیری کے مربد ہو گئے . اور ماطنی طور راس حیثُ فیض سے سیراب ہونے لگے فیضا چنتیر کے علاوہ آب کود وسرے سلاسل تقوت سے بھی نیض الانتقا آپ سماع مِن بڑا علوفر ملتے اور مرسال حضرت خواجراجمبری کے مزاد میا نوار کی زیارت کو جاتے ایک دن آب کے روضہ افرا کے سلمنے بیٹے سے کہ آپ یہ بے ہوشی اور بے فری طادی ہونے ملی کرحزت واج دوسے سے با ہرتشرلیٹ لانے اور آپ کے منہ مِن بال ركها تواكب موش من الكيّ الرجريد ملاقات روحاني اور ما فمني عقى-مرحب آپ کو ہوش آیا تووہ بال آپ کے منہ میں موجود تھا۔ پیر صرت خام اجميرى سے اتنى قربت ہوگئى كەجب دل جا بتازيارت ہو جا ياكرتى تھى اورنينال ماصل کولیا کرتے تے مہینہ تدریس میں شنول رہتے۔ اوگ آپ سے سرسلسلہ سے

www.makadadh.org

فائدہ عاصل کرتے تھے۔ افنیا امدام اسے دُور دہتے اگر کوئی رئیس آجا تا تواس کی تعظیم نہ کرتے ہاں عزیا اور مساکین کو نوارتے کئی یا دباد بناہ آئے گر آپ تعظیمًا نہیں اعظے۔ آپ نے تفییر سورۃ فانحد لکھی اور اس کا نام روا کچے رکھا تھا۔ آپ راسونا چھیں فوت ہوئے۔

> چ در فلد منور گشت او کشی خباب ماه گفت مید محسد زشمس المتفین حوار تخی کش دگر کتبر فدا کسید محمد اسسال

آب اعلی میشی با فی بتی قدس سره اسک ملے اسکاراتب اور مبند درجات شاہ اعلی میشی با فی بتی قدس سره اسکے مالک عقے۔ آپ کو اپنے والد تطام الدین رحمۃ اللہ سے خرقہ فلانت ملا بھرآپ نے بنے نظام الدنو لی سے بھی فلافت بائی کسی نے آپ کے حق میں کیا خوبصورت شعر کہا ہے۔
نظام ش بیرو ہم بیردش نظام است
نظام دوجہان دوئے مت م است

ایک شخص الله دیا جواب کا مرید تھانے آپ کے ملفوظات اور واقعات پرا کیک کتاب تکھی جس کا نام جواب راعلیٰ تھا۔ اس میں آپ کے تمام حالات اور مقامات مکھے گئے ہیں۔ ان کا اپنانام عبدالسلام تھا مگر شنخ نظام نار نولی نے آپ کوشاؤ اعلیٰ۔

سیرالاقطاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ شاہ اعلی ابندائ عرمیں بابرے ایک امیرخرا خان کی فرکری کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعدان کا کاروباراس قدرکمال

WWW. White delicate the const

کوبینجا کہ باہر کی سادی فوج میں ان جیسا کوئی تیر انداز نہ تھا۔ آپ تشکرت تکل کرطالب المی دہلی سے پانی بت پہنچے۔ اور والدِ محرام کواپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کیا۔ والد مکرام کے حکم بہ آپ شیخ شمس الدین تدک پانی پتی کے روف کے کہا تہ کہا کہ خواج کے آپ بہال بڑی دیا فتیں اور عبا ہوہ کرنے گئے ابھی چالیس دن بورے نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن ججرے کا دروا ذہ بند تھا کشیخ نظام الدین نارنولی جرے کے اندر تشریف لائے اور فرایا کہ مہارا باطنی صدیم ہے باس ہے تم میرے پاس نارنول میں آؤ ۔ آپ بے فروی کے عالم میں گرتے پڑے نارنول پہنچ اور شیخ نظام نارنول کی فدمت میں ماضر ہوئے آپ کے کام کی تکمیل ہوئی خرقہ فلافت ملا ورشاہ اعلی کے خطاب صاحبت از ہوئے۔

یشخ الدویا جا آپ کے مفوظات کا موثف ہے اور آپ کا مریفاص بھی ہے کہ کھتا ہے کہ کی بار میں نے صفرت شخ مترف الدین او علی قلندر کی بار گاہ میں ندروانی میرا گام میری مرضی کے مطابق ہوا۔ تو میں ایک ون ندرا دا کرنے کے لئے شاہ اعلیٰ کو لے کرصفرت بوعلی قلندر کے مزاد کی طرف روانہ ہوا۔ را شنے میں سخت بارکش نے لیے الیا۔ مگر آپ نے فرا یا فکر نہ کرو بارش تم پر نہیں بہسے گی۔ میں نے دیکھا ہم سے وس دس قدم و دون اصلے بر بارش ہورہی ہے لیکن ہم برایک قطرہ بھی بنی گئے۔ ہم نے ہال میں گرد با۔ اس طرح ہم محفوظ صفرت قلندر کے دوختہ بر بنیج گئے۔ ہم نے ہال دیکھیں رکھیں کہا ہے۔ اس طرح ہم محفوظ صفرت قلندر کے دوختہ بر بنیج گئے۔ ہم نے ہال دیکھیں کہا ہی نے دیکھیں کیا ہی اس طرح ہم محفوظ صفرت قلندر کے دوختہ بر بنیج گئے۔ ہم نے ہال دیکھیں کہا گئے۔ انہیں تقبیم کیا۔ لیکن اتنی نہ ور دار بارش کے باوج دسم برائی تعلم ہو سے میں نہیں تقبیم کیا۔ لیکن اتنی نہ ور دار بارش کے باوج دسم برائی تعلم ہی نہیں تقبیم کیا۔ لیکن اتنی نہ ور دار بارش کے باوج دسم برائی تعلم ہی نہیں تقبیم کیا۔ لیکن اتنی نہ ور دار بارش کے باوج دسم برائی تعلم ہی نہیں تقبیم کیا۔ لیکن اتنی نہ ور دار بارش کے باوج دسم برائی تعلم ہی نہیں تعلم ہی نہیں تقبیم کیا۔ میاروں طرف یائی بی یائی تھا۔

سرالاقطاب میں مکھاکہ شاہ اعلیٰ کے مرمدوں میں سے ایک مرمد نے سونے کی کچھ اشرفیاں عیرے کے تقیلے میں ڈال کہ اپنے جرمے میں دفن کر دیں جند میں دول کے بعد جب اُسے صرورت بیش آئی تواشر فیاں تلاش کیں۔ ڈیمین کھو دی گئی۔ لیکن احرفیوں کا نام وشان نہ ملا۔ تفک ہارکر شاہ اعلیٰ کی فدمت بیں حاضر بواا ورمورتحال پیش کی بھٹرت شاہ اعلیٰ برات فود اِس کے گھر تشریف ہے گئے ابھی اُس کے گھر نہ پہنچے تھے واستے میں ایک کئی ذہین برماری اور فرما یا یہاں اپنا مال ملاش کرو۔ اس شخص نے دہاں سے ذہین کھودی اسے اپنے چڑے کے تھیدے میں احرفیاں بڑی مل گئی وہ بیران دہ گیاا ورعوش کی کہ میں نے اپنی احترفیاں مجرے میں دفن کیس تھیں لیکن اب بیران دہ گیا اورعوش کی کہ میں نے اپنی احترفیاں مجرب میں دفن کیس تھیں لیکن اب بیران سے این کا انکشاف تہیں کیا جاسکا۔

صرت شاہ اعلی کے دولوں کے تھے ایک کا کام شاہ منصورا وردوسرے کا نام شاہ نورتھا۔ دو نوں آپ کی زندگی ہی ہیں فوت ہوگئے البتہ شاہ منصور کا ایک اولا کا شاہ محد زندہ تھا جواپنے دادا بزرگوار کی مندِ ارشاد پر پیٹیا۔ صرت شاہ اعلیٰ کی فالقاہ میں ایک کنو ال ہے جو آپ نے فود کھو دا تھا بوب وہ ممل ہو گیا تو اُس کا یا فی کھا دا نکلا۔ مریدول نے آپ کی فدمت میں اس پانی کے متعلق شکا بیت کی۔ اتفاقاً وہاں ایک شخص چندرو ٹیاں صرح نواج تعلی الدین بختیار کا کی کے مزارسے لے کر حاصر ہوا صرت شاہ اعلیٰ نے ان دو ٹیوں کوا چے ما تھے تو ٹراا ور کنو ٹیس میں ڈال دیا۔ دعا کی اور فرایا کراب یا فی نکالوا در پو یوب یا فی نکالا گی تو وہ میٹھا مجی مخفا اور کھنڈا بھی۔

شاہ اعلیٰ کی ولادت ۔ ۹ ۸ ہجری میں ہوئی اور وفات ۳ ۳ ۔ اُ ہجری میں ہوئی اور وفات ۳ ۳ ۔ اُ ہجری میں ہوئی اور وفات ۳ ۳ ۔ اُ ہجری میں ہوئی ایک عربی الاقطاب کے مصنعت نے آپ کی تاریخ ولادت لفظ فیاتی سے بہ آمد کی ہے۔ آپ کے فوت ہوئے کے چند سال بعد ایک ضعیف عورت جس کا شاہی فاندان سے تعلق تھا۔ آپ کا مزار بنانے لگی عمارت بشروع ہوئی گر عمارت بنانے والے معمار نے فوال میں وکھا

Www.maklahahaa

كحضرت شاه اعلى سے اپنى قبركے سر باتے كھوسے بيں اور فرما رہے بي كم عمارت كالوچوراتم بنارب ہواس سے ہارے صندوق كاتخنة اوٹ كيا ب اورايك انیط صندوق میں کر گئے ہے۔ مناسب ہے کہ تم چوڑے کو گرا دو۔ اینط کو صندوق ے باہرنکالوا در صندوق کے تختے کودرست کرکے دوبارہ چوترا بناؤ سے بوئی تووہ معاراس شاہی خاندان کی مورت کے پاس گیا اور رات کے خواب کا تقد بیان کیاائس نے کہا کھیں طرح شاہ الدنے مکم دیا ہے اُس بیمل کیا عائے مثرك بڑے بڑے اوك جمع ہو تے جو ترے كى عارت كو بٹا ديا كيا -صندوق إمرنكالا كيارس لوكول في ديجها واقعى صندوق كالتختة لوما جواب ادرائس كاندائيث يدى بدئى سى يدائيك صرت كے ذانوں كے شيح عتى داياں يادُ ل درازية اليكن بايال يادُ ل اينك كي وج سے كوا بوكيا تقا وكول نے وكيهاكم آب كاسارات معيع وسالم موجود بي الحيس أسى طرح دوش مي ايول محوس ہوتا تفاكر حفرت آمام فرمادہ ہيں . جيا خير شهر كے دہنے والے جو لے ہے آپ کے دیداری افادسے نیض یاب ہو نے صندوق کے تختے کودیت كياكيا اورازمرفوعارت كىبنيادكوتبادكركا الطاياكيا يناب شاه اعلى پيركلام

عِنَابِ مُثَاهِ العَلَىٰ بِيرِمُكُ لَامِ انظام دين و دنبيب يشخ والا بجو بالغ تخوان غالب بترحيل دگر سرورمعلیٰ شاه امسلیٰ دگر سرورمعلیٰ شاه امسلیٰ

انے وقت کے کا مین میں سے معرت بایز بر تباب زئی قدس سرا و معرت بنے تباب سے

www.makachach.use

رمیت روحانی ملی عقی معارج الولایت کے مولف ملحتے ہیں۔ کہ ایک دن حفرت

بایز بر محلیس سماع میں موجود تھے بلیدیت بر شخادت کا غلبہ آبا۔ قرمانے گئے ہے کوئی

جے میں خدار سیدہ خادول محلیس میں شورہ قبیلے کے تبن سیٹھان بلیٹے تھے۔ ایک

سیر خان المجوزی دو سرا پایندہ المجوزی تبیہ الیخ صدرالدین و تو ذی تھا تینول

المحے حضرت شیخ سے معالقہ کیا اگسی وقت تبینوں خدار سیدہ بن گئے۔ اس کے

بعد حضرت شیخ حب بھی مجلس سماع میں بھیٹے تو وجد کی حالت میں ہی کھ کھ ذبان

بدلاتے۔ اوراس طرح سینکروں لوگ خدار سیدہ ہوگئے۔ ایک ون محلی میں الیا

برکا تے۔ اوراس طرح سینکروں لوگ خدار سیدہ ہوگئے۔ ایک ون محلی میں الیا

برکا تے۔ اوراس طرح سینکروں لوگ خدار سیدہ ہوگئے۔ ایک ون محل میں الیا

برکا نہ آدمی موجود تھا جوان مقامات کو مذجا نیا تھا اعظا ورکشن سے معالقہ کونا

عیا ہا۔ تو دیکی ااس کے اور شیخ کے در میان ایک بڑی صند وق ہے جس میں آگ

کے شعلے محرط کی د ہے ہیں تو فوراً پیچے ہوئے گیا۔

صفرتِ شاہ با بیزید کی اہمیر فرماتی ہیں کہ میں مسیح کی نما تہ کے بعد شیخے کو باہر مصلی پر بہیلے دیکھا کہیں تؤدہ ایک متعیقت بورشدہ کی طرح نظر آتے اور کھی نوجوال خولھورت دکھائی دیتے کھی میں دیکھیتی کہ وہ ایک جھیوں ٹے بیچے کی شکل میں بھیٹے ہیں اور کھی اور محسوس ہو تا کہ مہت بڑا شیر بھیٹا ہے جیب میں نے بہلی مرتب انہیں میٹر کی شکل میں دیکھا تو میں ڈر گئی۔ فوت وحراس کی وجرسے کا نبینے لگی۔ انہیں میٹر کی شامل میں دیکھا تو میں ڈر گئی۔ فوت وحراس کی وجرسے کا نبینے لگی۔ اس فوراً اصلی شکل میں آگئے اور کہنے لگے ڈر و نہیں۔ الدیٹر کے مشرول کے گھر

جل کے شرنبی آسکتے۔

ایک بادشنج سفرکرتے کرتے آگرہ شہر میں پہنچی۔ انہوں نے دیکھا کر کمنی تھو کی کھو پڑی داستے میں پڑی ہوئی ہے آپ نے چا ہا کہ اُس سے بات کریں۔ آپ نے اُسے غورسے دیکھا توائس نے اپنے سارے حالات بتادیئے۔حضرت پڑخ نے اُس کے لئے فاتحہ پڑھی اور دعائے مغفرت کرکے آگے چلے۔

With the Market work of the State of the Sta

سينخ فان ام جذى جرة بكا فيض يا فته تقادرات مين ما دم عقاكدايك مت باتقى دورًا تا بواآر با تقا . با تقى والے فيدور سے كماك با با با با ماؤ -اعتى ت ب كيف ملك مت كوست سي كمياكام بعيد اعتى آب كي نزديك بنیاتوسر هیکا دیا .آب نے اس کے سرکو اضاکرا دینے کیا اور فرمایا اگری اس کے سركوسهادا مذويتا توبيقيامت تك اسىطرح بيدار بتا- ايك دل مشرفان مجدين بیطے تھے کمایک بوڑھی عورت آئی اور آکر کہنے لگی میراایک عزیز سخت بھار ہے ادرمرنے کے قریب ہے۔ آپ اُس کی شفا کے لئے دعا فرما میں آپ نے چند محسرهمایا ور مرادرهی عورت کو کہنے لگے اس کی عرقو ختم ہو گئی ہے میں نے بڑی تلاش کی لیکن اُس کی حیاتی نہ یا سکا-اب اِس کے بغیرهایدہ جبیں کہمن انی عراسے دے دول سیکہ کرآپ نے اپنی جا درزمین بر بھائی اس رائیٹ گئے۔ اورد کھتے ہی دیکھتے جان التنکے والے کردی- اُسی دن سے اُس لوره می ورت كاعز بني بلياشفا ياب موكيا-

شیخ صددالدین المتنهدر شیخ صدو بھی آپ کے دوررے فلیفہ تقے وہ بھی مردِ کا مل تقے لیکن دیوانوں کی طرح بازادوں ہیں گھوستے بھرتے تقے بتنهر کے بچے ان کے پھیے شور میاتے اور کہتے با باروٹی دے ۔ وہ اپنی کوامت سے بنل سے دو ٹایاں لکا لئے جاتے اور بچیل کو دیتے جاتے ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا دہے تھے کہ داستے ہیں سخت بارش بنز دع ہوگئی کہیں بناہ کی جگہ نہ بھی فرمانے گئے فکر نہ کہ و بارش تم پر نہیں برسے گی۔ الیا ہی موا چاروں طرف بارش برستی دہی الیا ہی موا چاروں طرف بارش برستی دہی سے ایک الیا ہی موا چاروں طرف بارش برستی دہی تا ایک میں بارگی الیا ہی موا چاروں طرف بارش برستی دہی سکین ان بیر ایک قطرہ بھی نہ گوا۔

مین میں میں ہوتا ہے۔ کے نبیرے فلیفہ تقے وہ بھی وقت کے ظیمالتان دلی اللہ عقے جوشف اسپ کے وصند کا بچا ہوا پانی پی لیتاوہ ولی اللہ ہو جا ما آخری

www.makialiali.urg

عربی اپنے بھائیوں سے الا تھائی کو تصور کو چیوڑااور موضع خور میں چلے گئے

باقی عمرہ ہیں رہے جہال آپ کو بڑی مقبولیت ملی ۔
حضرت شنخ با بیزید مصلف ہجری میں فوت ہوئے نتنے

رفت الذ دنیب چو در فلد ہویں
عالم اسراد عب مل بایزید

اہل حق فیب من گو تادیخ او

نیز فر ماسین نح کا مل با بیزید

ئوا جرنظام الدین بن شخ عبد اور انجی تفانیسری قدس سرهٔ اسے بہد مثال بڑے ولی التُدی خطاہری اور باطنی تقرف کے مالک عظے مذہ سیًا حنفی عقے اورحينى صابرى عقية أب كىنسب مضرت عمرفاروق رضى المدعنس متاب أب شنخ ملال الدين عقانيسري كے بختيج عقے اور داماد بھي تھے ۔ فليفه بھي تھے اور مانشين عبي عقد اور آپ كے سى سجاده نشين عقد الرير آپ نے ظاہرى علوم میں اُتاد سے ایک سیق نہ بڑھا تھا لیکن اللہ تعالی نے انہیں علم لد تی سے آپ کونوازہ تقااور آپ بیظا ہری اور باطنی علوم کے کما لات منکشف ہو گئے تح. بادجوے كرامى تھ مر بڑے بند حقائق اور نقط بال كياكرتے تھے۔ آپ کی گفتگو موتی کی اولی ای تقیس اُمی ہونے کے یا دجد آپ کی تصانیف شرح لمحات ملى ومدنى يوى مشهور بوئى - ايك رساله حقيقت لطيفه باطن وجود لكهاز دیاض القدس کے نام سے قرآن کے ہ خری دوسیاروں کی تفیر تھی۔ ام غزالی کے رسالے کی شرح مکھی۔علما دیلنے کے اعتراضات کا جواب رسال ملخی میں دیا۔

www.makinbulc.use

ساع کے جوازیں ایک ممل کتا ب تھی ہے کوسلان عالیہ حینتیہ میں فاص مقام عاصل تقاده یات کرنے میں کسی کے مقلد منیں تقے جوالی میالند کی طرت سے كشف بوتا وها بنى كما بول مي مكوديا كرتے تقے وه مشر لعيت اورطر لقيت عوم میں اپنے دقت کے تمام علماء سے بڑھ گئے تھے۔ ال علوم کے علادہ آپ کو علم کیمیا دسیا وربها وربیمای بری مهارت تقی ف نب کے خرا نے اور دمین یں دبے ہونے سونا جاندی کے ذخرے آپ کو نظر آجاتے تھے۔اپنے پیرو مرشد کی وفات کے بعد سجادہ نشین بنے ۔ تو آپ کی کوامتیں اور کوا مات دنیا میں يسيل كيس يشهزاده مليم نورالدين محدجها مكيرباد شاه آپ كايرا معتقد تقارا بنول نے ہی اُسے ہندو سال کی بادشا ہی کی بشارت دی عقی حید اکر مادشاہ ایک ہزار گادہ ہجری میں مرکیا توشہزادہ کیم مہاتگیراناہ کے خطاب سے تخت نشین ہوا۔اس کالوکا شہزاد ہ ضروبا پے کے خلات اُٹھ کھڑا ہوا اور ابنا دے کرکے اكبرة بادسے بنجاب كى طرت برطها. داستے ميں تھا نيسر كے مقام پر صرت شيخ نظاً الله کی فدمت میں ماصر ہواا در دعا کرائی حضرت شخف اے بڑی اچھی نصیحیس دیں ادر فرمایا که باپ کے فلات لبناوت کرنے سے باز آ حاؤ۔ مگر آپ کی بیر باتین تہزادہ خسرو کے دماغ میں ندا میں۔ وہ وہاں سے اینانشکرے کردریا نے بیاس كى طرف چلاگيا - اس و تت حضرت شخ نظام الدين كے مخالفوں نے موقعہ فائدہ اٹھا یا اور شخ کے فلاٹ بہتال طرازی کدکے بادشاہ جہا ٹکیر تک بیریات پنجائی کرشنخ خسرونتاہ کوسلطنت دلانے کے لئے دعا کررہے ہیں اور انہیں سلطنت کی بشارت بھی دے دی ہے یہ بات س کرم الگیر بڑا خفا ہوااور اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ شنخ کو مہند وسال سے بامرنکال دیا جائے تا کہ وہ پھر يبال ندأك ينخاس وا تعرب يبلع بي ج بيت الندكا ادا ده كريك عقر وه

www.makachadh.org

بندوت ان سے اعظے اور کچتہ اللہ کی طرف روا نہ ہوئے پہلے کمہ پہنچ ۔ جج اوا کیا اور بھر مدینہ پاک کی حاصری وی اور کئی سال دہیں قیام کیا ۔ وہاں ہی آ ب ٹے بخری و ولعات الله میں خواب ہیں صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحا نی اشارہ پر رخصت ہو کہ بلخ کو چلے گئے اور وہاں کچھ عرصہ قیم رہے وہاں آپ نے سات سولوگوں کو کمال آک بہنچا یا ۔ ان وقول بلخ کے باوشاہ امام قلی خال از بک بھی آپ کے حلقہ ادادت ہیں آئے اس طرح بہت بڑی مخلوق علما دومشا گئے آپ کے مرید بن گئے اور آپ کو بٹری شہرت ملی ۔

حس وقت صرت واجرك كمالات كى شهرت بلخ مين عام بورق اور بادث و دقت میں اُن کامر مد ہوگیا مشہرے علماءان سے حد کرنے لگے. بادشاہ کو کہا گیا کہ ینیخ نظام الدین سنت رسول کا تارک ہے . وہ نماز جمعدا داکرنے کے لئے جامع سید میں بنیں اس اورا بنی خانقاہ میں ہی مازاداکر ایتا ہے۔ حالا مکه حدیث میں آیا ب كدا يك شرس دومقامات يرنماز عجد جا أز نهيس - باد شاه قے صرت شخب پوچا وآپ نے فرمایا کہ آپ کا امام افضی ہے میں اُس کے پیچے مناز نہیں واقع سكاكيونكه ميرى منازدا نفني كے يتھے نہيں ہوتى ۔ يربات سى كر بلخ كے لوگول ميں بنكامه بوكيا ابنول في كماكم الريخ نظام الدين الم وافقى بونا تابت مذكر سك تواہیں یا د شاہ قتل کرنے کا حکم دے۔ بادشاہ بیبات س کر صرت شیخ کے یاس ایا اورساری کیفیت بیان کی آپ نےساری بات سن کر باوشاہ کونستی دی اود فرما ياكه آپ فكريد كريس به عِنْ يحى مخالفين من بيرات اعمال كى سزايا يس کے۔ابھی یہ بات کوہی دہے تھے کہ شہر اول کا ایک ہجوم بارہ ہزارا فراد رہ شمل یشنخ کی خانقاہ کے دروانسے پرآگیا امام خود ننگی اوار سے صرت شنخ کے سامنے اليا ورزبان درانى سروع كردى اوركهاكم آپ نے مجمد يجوفي فتحت مكافي سيس

المچوق کردوں توجا ئنہے بصرت شخ بافشاہ کو کہا کہ امام کے جوتے اتدوا کرا نہیں چھاٹہ مبائے انہاں کا دفعن طاہر ہوجائے گا۔ بادشاہ اعظا اور امام کے پاؤلی سے اُس کا جوتا اُر اور اُس کو بچاڈ اگیا اس میں سے ایک کا غذ تکلا جس میں صفر اُر ورصرت عثمانی کا نام لکھا ہوا تھا۔ شہروالوں نے آپ کی بیرکوامت دکھی توامام کو دہیں قتل کردیا اور تمام حضرت سنتے کے مربدین گئے۔

ایک با دھرت بڑے بلخ کے پہاٹر کے دامن میں گئے دہاں باتی نہ تھا نماز فہر کا وقت ای آ دہ ہو مولے لئے باتی نہ طا پنا عصا کیٹر کرا کی بچتر ہے مارا جس سے فوشکوار باتی کا حیتہ جاری ہوگیا۔ یہ بات بلخ ستہر میں ایک نجو می نے شنی وہ کہنے لگا اس میں بینے کا کیا کمال ہے۔ اُس وقت آبی شارے برُج سرطان میں سے آس کی وجہ سے بچترسے باتی نعل آیا۔ اِس کو شنح کی کوامت نہیں سمجھنا چلہئے۔ کئے اُس کی وجہ سے کچھ دقول بور شنخ کی کوامت نہیں سمجھنا چلہئے۔ کسی مرمد نے آپ کوائس نجو می کی بات منا کی آپ خاموش رہے کچھ دقول بور شنخ کی مرمد نے آپ کوائس نجو می کی بات منا کی آپ خاموش رہے کچھ دقول بور شنخ کے جنگل میں سرکورنے تشریف ہے۔ گئے اور اُس نجو می کو بھی ساتھ لے لیا۔ جنگل میں باتی ہنیں عقا۔ آپ نے بجو می سے بوجھا کہ کمیا اِس وقت تو آتشی تا اے میں میں بین کہیں سے باتی برآ مد ہو تا ناممکن ہے مصرت شنخ نے اپنا عصا میں بین کہیں سے باتی برآ مد ہو تا ناممکن ہے مصرت شنخ نے اپنا عصا دیں بر مارا اور باتی کا ایک میٹھا جیٹھ جاری ہوگیا۔ بخو می چران رہ گیا اور آپ کے زمین بر مارا اور باتی کا ایک میٹھا جیٹھ جاری ہوگیا۔ بخو می چران رہ گیا اور آپ کے بات میں بین گریڑا۔ یوں بین گریڑا۔

ا کی دن ایک گرریا جو با نعل جا مل تھا طلب من کے لئے ضرت شخ کی فدت میں آیا شخ نے اُس پر قوجر کی اُسے جامعے کمال بنا دیا اُس پر وینی اور و بیوی علوم کے اسرار ظاہر ہونے لگے۔

صرت شخ ٨ ماه رجب المرجب بروز حميد ١٠١ بجرى مين فرت بوت - آب

1810312/01/01/01/01/01/01/01/01

كامزار بلخ بيسے -

ین آگئے۔ محدسید عقانیسر میں اور عبدالین کرنال میں رہنے لگے اگر چرینے کے خلفا، کی تعداد میں آگئے۔ محدسید عقانیسر میں اور عبدالین کرنال میں رہنے لگے اگر چرینے کے خلفا، کی تعداد صدسے نہاوہ ہے مگریم چند ہزدگوں کے نام کھتے ہیں۔ خوا جدالیہ سوید گنگو ہی ۔ شیخ صیبی بہو ہری ۔ شیخ ولی محرناد أولی ۔ شیخ پا بیندہ سنوری ۔ سیدالہ بخش لا ہو دی بمکری ۔ شیخ عیدالکریم لا ہودی رائے ہے کا مزار نوال کوٹ لا ہودیں ہے ، حضرت بینے بندگی ۔ شیخ اللہ وا د لا ہودی ۔ سینے دورت محدلا ہودی سینے مصطفے ۔ بینے بندگی ۔ شیخ عیدالفقاح اندری ۔ شیخ عیدالرحال کی میں ہے بیا نیودی ۔ متاضی عبدالی ولد قاصی سالم ۔ شیخ عیدالرحال کی میں ہے ، یا میں ایر آبادی میدالی ولد قاصی سالم ۔ شیخ بر ما نیودی ۔ سینے فتی ۔ اوراسماعیل اکر آبادی شیخ مان الند لا ہودی رائے کا مزاد مہالی سنگھ کے باغ میں ہے ، یہ سب بدرگ آب

نظام الدین ولی بلخی !! چوانه دنیب بجنت راسی وصالت ناظم پاکیزه حجمتم دوباره سند عیان نظم المی

عاد - صاحب اتنیاس الافراد و راطع الافراد) شیخ محداکرم قدوی دمر تبر ۱۱۳۰ فی فی صرت خواج نظام الدین لمجنی قدس مره کی دندگی کے کوالف کو بڑی تفیسل سے بیان کیا ہے آپ نے مفتی غلام مرود لا ہودی دعمۃ المتدعلید کے بیان کردہ خلقا دکے علاوہ شیخ محدمرذا مرہندی کا نام بھی لکھاہے ماود پھر یہ تبایا ہے کہ ہندوشان کا کوئی مثر یا قصیہ الیا نہ تھا۔جہال شیخ نظام الدین بنی دباتی حاشہ الگے صفح دیں)

مشیخ عان الله چرا مجسستم قضا زین جہال رفت ہوئے دار جناں ہمت نیض المحن تبار مخیشں ہم وگرا ہل نیض جان جنال

البقيه حارثيبه كاكوئى مذكوئى تربت يافته خليفه سے خالى مهدتا برصغرك بابرقدان عربتان ميں بھي آپ كے كئى خلفاء كام كورب حقد آپ كے خليفه بنے التہ كخش لا جورى كے كما لات كو خصوصى طور يربرو تلم كيا گيا ہے بنے نظا كا الدين مبنى رحمة الله عليہ نه مسكد وصدت الوج وصفرت ينتي اكبرا بن عربي كے نكات سے اعلى الراد كا اظهار فرما لئے اور شرى لمعات كى اور مدتى ميں ايے اسرا د كا اظهاركيا ہے دويت بادى تفاق بي آپ كے خيالات سا دكان تصوت كے لئے باحث اطينان ين آپ كى سے دويت بادى تفاق بي آپ كے خيالات سا دكان تصوت كے لئے باحث اطينان ين آپ كى تصاف ميں سے صاحب خزينة الاصفياء كى بيان كرده كے علا وہ رس لد حقية تصافيف ميں سے صاحب خزينة الاصفياء كى بيان كرده كے علا وہ رس لد حقية در يب ان بفت باطن ديات الاصفياء كى بيان كرده كے علا وہ رس الد حقية در يب الدون الد

www.makiabultorg \*

آپ صرت بنے نظا الدین الذی الدین الله نظا الدین باخ تظا الدین الله نظا الدین الله نظا الدین الله تقراب دور کے بریدا در فلیفر بھے اپنے دور کے برید الدین باخ تشریف ہے اپنے دور آپ نے باکمال دی اللہ تھے بہ بصرت بنخ نظا الدین باخ تشریف ہے گئے تو آپ نے صرت سے بھی کے بعد ایست کی اور ایک عرصہ کا در ایک عرصہ کا در ایک عرف نی قبیلہ کے بیا تشارا فعال آپ کے معلقہ ادادت میں آئے صرت مولانا دہر دیزہ اور ال کے اور کے عبد الکم یم آپ کے معلقہ ادادت میں آئے صرت مولانا دہر دیزہ اور الله میں آپ کے احوال و مقاما کے مرید ہوئے اور صاحب کمال ہوئے می زن اسلام میں آپ کے احوال و مقاما منے بیل اس کے مرید ہوئے اور مال عقامی کہ آپ اپنے نرما دیکے غرف اعظم نائی ہے ۔ آپ کو نظم نائی ہے ۔ آپ کو خواص کا خطاب دیا مقامی موسلے میں مرجم غواصی کا منا ہ دیا مقامی میں مرجم خواصی کا منا ہ دیا میں مرجم خواصی کا منا ہ دیا میں مرجم خواصی کا منا ہ دیا میں مرجم خلائی ہے ۔

چوند دد بغوطه در محب و صل خدا علی سف ه غواص والی دلی سخی پیرامحب علی سال اوست بفر مادگر ششیخ ما دی علی بفر مادگر ششیخ ما دی علی

آپے دالد کا اسم گرای یوسف تھا۔ مسبد محمد مہری قدس مسر 6 نہ جو نپید کے دہنے دالے تھے۔ نیخ دانیال جنتی کے فلیفر تھے۔ آپ مغلوب الحال اور صاحب سکر ہزدگ تھے۔ جس طرع لبض صفرات نے انا اللہ انالحق اور سجانی کہا تھا۔ آپ انا المہدی

manumakidhada day

کا نفرہ لگاتے ہے۔ گرجب ہوش رصح اس دوانے ودوسرے بزدگان دین کی طرح دعویٰ مہدیت سے تو ہرکستے تھے اس ذوانے کے جاہل عوام نے آپ کی اس تردید کو قبول نز کیا ادرائپ کو مہدی موعود مانے گئے ۔اس طرح وہ اپنی جہالت کی سیا ہیوں بی چینے دہ ۔ اپنوں نے اپنے طور یو ہی بہتر فرقدل کے علادہ ایک فرقہ مہدیہ بنالیا ۔ نبی علما دنے لکھا ہے کہ صرت کے انا المہدی کے دعویٰ سے مراد مہدی موعود نہ تھا ۔ بلکہ بادی مہدی تھا ۔ بس طرح بہت سے ادلیا، بادی اور مہدی کے القابات سے ملقب ہوئے ہیں ۔ لطف کی بات یہ کے کھورت سے کہ صرت سید محد فرقہ مہدیت سے سی قدر دو در است قدر دو در است قدر دو در است قدر دو در اللے است قدر دو در اللہ کی درست قراد دیتے تھے ۔ چنانچ بیر فرقہ ایک عوصہ تک ہندو سال میں درائے دیا ۔

آپ کی وفات طلمان میں ہوئی تھی۔

چول محسد مهدی دادی و دین عال کانال دادرفت ا ندر جال گویت دیخ وصال ادبیخ سم محرمهدی فیاض خوان سم محرمهدی فیاض خوان

آپ صرت شخ محدالمشہوریج محدالم سنی قدس سرہ اسرہ کے فرزند بھی تقدال در میں مختصا در میں محدالم سنی قدس سرہ کے فرزند بھی تھے اور فلیفہ بھی آپ جینئیہ سلسلہ کے علاوہ قادریہ نقشبند بیاد در سہرور دیہ سلوں سے بھی فلافت ملی تقی ۔ آپ اپنے والد کے سجادہ نشین ہوئے ۔ ظاہری اور باطنی علوم میں درج کمال کو پنے ۔ آپ کی چالیس کتا ہیں یادگار علمی دہیں اور ہزاروں مریہ سلسلہ درج کمال کو پنے ۔ آپ کی چالیس کتا ہیں یادگار علمی دہیں اور ہزاروں مریہ سلسلہ

www.wimedwadoadcom

کو چیلاتے رہے سماع کی مجالس میں آپ کو وجدا ور دقت طاری رہتی ۔ نو ربیع الاقل سلام ناہ میں فوت ہوئے اور آپ کا مزادا حد آباد میں ہے ۔
بعلمت سند جو در سند معلیّ
محدا عظم آں فرخندہ انجام دصائش نضل اکسلام است پیدا دگر از دل عبال سند شیخ اسلام

آب برگباری اولادے اچاپیر باری اولادے پیشخ ماجی لگن شور مانی قصوری قدس سرهٔ بختے اہل تجرید - تفریدادر تقدى مى مدر جركمال كويني بوت تقدمات بارج كيا- جرب بدرقعدركا كرتے تھے ۔ اكد كى ناموم كى ماموس نگاہ نديہے ۔ سيكن إس كے باد بودان كے ول بدوه كيانين طاري نه برني جو كاميا بي كى علامت برقى ب وه كئي اوليا.الله مے یاس گئے۔ انتجابیں کیں۔ ا ماد طاب کی گر کام نہ نیا جب وہ سانڈیں بارچ كرنے كئے تود إل كورے بوكوا ندس دوكوالتجاء كى غيب س ما تف آداد دى كدات كاكام شخ عيلى منواني سرانجام ديس مكار جنانچه كمدے على كر بندوتان آئے ادر شیخ عیلی مٹوانی کی فدمت میں پہنچے سینے عیلی ملامتیرطراقیہ کے مالک تنے وہ کھلے عام سراب نوشی کرتے سینے حاجی جو مکہ بہت ہی نیک اور متفیٰ آدی تخے وہ سنے علیلی کے پاس نہ گئے اورول میں آپا کہ بیاں سے لوٹ علیوں بہنے عیلی نے کشفی طور رہے آب کے ول کی بات معلوم کرنی ۔ اور آ واز وے کراپنے پاس بلا یا اور فرمایا تم حس شخص کے پاس بھی گئے ہوتہا را کام نہیں ہوا آغر کعتم اللہ میں جاكرتم نے التي وكى اورومان سے بيرے باس آنے كا حكم ہوا۔ اب سات كے

بغروابس چلے جا ناعقلمقدى بنيں - شخ عيلى كى زبان سے يہ باتيں س كرماجى ككن بے صدمعتقد ہو گئے اور قدموں میں دو زانوں ہو کر بیچھ گئے ۔ شنخ عیلی نے اشارہ كياكه ده شراب كى مراحى بدى ب أسا الماكرمرك ياس لاؤ في ماجى أصفة اعظة رك كم اوران ك ول بيالكار كا عليه ودباره آكيا - خِانج يشخ عيلي أعفى متراب کی صراحی کو پکیرٹا ا در کینے حاجی کے منہ میں انڈ صلتے گئے۔ پیننے میٹراب کے چند گھونٹ پی کر بے خود ہو گئے جب ہوش میں اسے تو زہد د تقویٰ کا خیال دل سے الكال دياعش ومحبت كيلياس مين ملبوس بو كنة مقام كيوس الالصيلي -صرف صرورى ستركے كئے اكي جاور بين لى اكثرب بوش رہے اور نماز تھى اوا س كرنے دنیا دالوں سے نہ منتے بسرداڑھی ابرداورمز گان كرصات كر دیا اور كينے ملے یہ ونیا غداروں کی زینت ہے اس کو دورکر دینا پاہیئے۔اکٹر ساع کی محلسول میں بیٹے اور اگ کا ایک آتش وال سامنے رکھتے ۔ کچے اوگ آپ کے سامنے خود آگ جلادینے آپ کے پاس جو بھی ندرانہ آتا آپ اُس آگ میں ڈال دیتے۔

بوری اپ سے پان میں مکھاہے کہ آپ کے پاس ایک افغانی آیا جس کی اولاد معارج الولایت میں مکھاہے کہ آپ کے پاس ایک افغانی آیا جس کی اولاد منہیں تقی اُس نے اولاد کے لئے النجاء کی آپ نے فرمایا کہ میں اس شرط پر دعاکر آ ہول کہ بہلا میٹیا جھے دے وینا جب بچے پیدا ہوا تو شخ نے وہ بچے اُس سے لیا

اور آك ير بهايا بط و ما وه او مي يرصورت حال و يحد كرد بهشت ذه ده بوگيا اور كف

لگاكه ميں اپنے بيٹے كو جلانے كے لئے نہيں لا يا تھا آپ نے فرما يا جو الواسے پكنے دو ۔ دو اُس آدى نے بنے والے ا

آپ نے فرما یا میں نہا ہے بچے کو جلایا نہیں اپنے گھرجاؤ دہ فیگھوڑے میں کھیل رہا ہوگا دہ گھر آیا بچے کو میجے سالم نیگھوڑے میں کھیلتے دیکھا۔

كتے بس كرما جى ككن اس كئے آگ جلائے د كھتے تھے كدان كى طبيعت علالى

www.malaalaah.eeg

عتی ا در الله کا جلال اُن بیفالب عفائی بھی ج کما گھی فطرطلال الی ہے آب اُسے این است دھتے اور اینے سلمنے رکھتے اور اینے سلمنے رکھتے اور اینے سلمنے رکھتے اور اندر ما ناکرتے تھے کہ اگر ہما را فلال کام ہوگیا تو ہم جمعوات کی دات کو صفرت شنے ماجی کے لئے ایک جلائے رکھتے ۔
کے لئے ایک جلائی گے جیب وہ کام ہوجاتا تو آگ حلائے رکھتے ۔

شخ ماجي سام المه جري مي وت موت اور آپ كامزاريد الوار قصور مي

الوجود سے۔

چ هاجی متب که ابل جنان شد سال دهلت آل سین اعظم دلم من رمود هاجی صاحب ذکر فرد گفت د که هاجی فخرع ما فرد گفت د که هاجی فخرع مام

uruive*malaalada*alaala

بخال فجمع نیفن تا ریخ او بعند ما محرم فلیل فلیل سام اه

آپ کے والد سینے

سنے حاجی عیدالکری حیثی لا ہوری قدس سرہ اللہ عددم اللہ عبداللہ
الفادی ہے۔ آپ خاندان عالیہ خینیہ صابہ یہ میں شنے نظام الدین ملجی کے مرید

میں ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کو اکبر باد شاہ نے ہندوشان سے نکال دیا تو

دہ کو بتہ اللہ میں چلے گئے سینے عبدالکریم بھی آپ کے ساتھ گئے ج کیا اور دالد
کے ساتھ ہی ہندوشان والیس آگئے۔ جن دنوں آپ کے والد کو زہر دے کہ
شہید کردیا گیا۔ آپ لا ہور آگئے اور بیہیں قیام فرمایا۔ ہوایت خلق میں مشنول ہو
گئے بہت بڑی دنیا آپ کے حلقہ ادادت میں آئی اور آپ سے بڑی کوامات
سامنے آئی۔

کتا دِل مِی سکھا ہے کہ ماجی عیدا مکویم دو باد چے کے سفر بریگے ایک دفعہ
ا نے والد بزدگاد کے سا عقد اور دو سری یا دچند دوستوں کے ساتھ بیا وہ خشکی
کے داستے بیت اللہ کی طرف جل بڑے سفر میں داستہ بجول سکنے اور ایک ویران
بیا بان میں جانکلے جہاں دور دور دی دی کا کام و فشان نہ تقاسب دو تول کو
بیاس طاری ہوگئی۔ آب نے آسمال کی طرف منہ کرکے وعا فرائی تو تبول ہو
گئی۔ اُسی وقت ایک میتر آب کے سرمیا اُڈ تا ہو اور اور ویتا ہواایک طرف
عیل گیا آپ سمجھ کئے کہ جہال برندے ہونے ہیں وہاں بانی صرور ہوتا ہے۔ تقوالی دورائسی طرف کئے تو میسے بانی کا ایک حیثہ طال سب نے بانی بیا۔ وصوری شل
کیا اور کرائے دھوئے۔ فرمایا کہ ج نکہ تیتر کی وجہ سے ہمیں بانی طا۔ چنا نچہ وجھی

www.makinbull.svg

میرا مرید ہو گا نہ تنیتر کا شکار کرے گا اور مذکوشت کھائے گا جنانچہ اُس دن ے آپ کے مردوں نے تیتر کا گوشت کھا تا بند کر دیا۔

ایک دن حاجی عبدالکیم اپنی فانقاه سے اکھ کو پیر ڈیدی کے مزادی طرف
ہے گئے۔ آپ کی جانقاہ زیب السّاء کے باغ دنوال کوٹ لاہور ، کے بالکل ساتھ
میں داستے ہیں ایک شخص سنیرا نامی ملا۔ یہ عید کا دن تھنا گر سنیرے نے کہا کہ صنرت
جی وہ کنتے فوش قسمت لوگ ہیں جو آج چے کر دہے ہوں گے اور ہم کس قدر مبریخت
ہیں کہ ہم اس نعمت سے محروم ہیں . آپ نے فرمایا کیا تم چے کونا چاہتے ہو ؛ آنکیس
بدکروا و دہما ہے چھے قدم قدم اصلتے چلے آؤر شرے نے آئکیس کھولیں قددیک کرمائی عبدالکریم کے ساتھ میدان عرفات میں کھڑا ہے۔ چی کیا و رج سے فاد ع
ہوکر حس طرح گیا تھا۔ اسی طرح لا ہوروالیں آگیا۔

www.madeidadadada

اس لئے تم رحم کے قابل ہو۔ پیرا نیا ہا تھائس کی آئکھوں پر مارا وہ اُسی وقت بینا ہوگیا اور شخ کے مریدوں ہیں شامل ہو کومر تبۂ کمال کو پہنچا۔

مشنع عبدالكريم مصل مهرى يى ، اه دجب كوفت ہوئے آپ كا مزارلا ہوريس باغ ذيب النساء كے مصل موضع نوال كوٹ لا ہوريس واتع ب مشنع اكرم كريم بالكرام

عرم الرام الرام الرام عرب با الرام عرب ما نت بالرام مرب ما نت بول بندري مقدا ي شفيق دان سالنس مقدا ي من كريم كاشف دين

آپ میربید علی غوساس کے مولا ٹا درویزہ بیٹا دری سی قلس سر فی مرید سے ظاہری باطنی عوم مولا ٹا درویزہ بیٹا دری سی قلدس سر فی مرید سے ظاہری باطنی عوم میں ماہر سے اپنی دلا بیت کوچیا ئے دکھتے سے ۔اور تدریس وتعلیم کو اپنا یا ہوا مقاآ ب بے دینوں اور شیوں کے خلات جاد کرتے ہے۔جہاں کہیں کسی مہلدیا رافقنی کاسنے تو خود و ہاں پہنچے اسی سے مناظرہ کرتے اور اس لا جواب کردیتے

ما صاحب اتت سال نوادے آب کے ایک اور دمالے مصباح العارفین کا ذکر بھی کیا ہے جس میں سار خیت تدریسید کے مشاخل درج میں اس دمالے میں میشنج عبد الفدوس گنگو ہی رحمۃ المدعليد کے حالات و مقامات بھی تفصیل سے لکھے گئے ہیں۔

18 WWW.maletalands.ong

آپ نے علینی بوتی کے ساتھ بڑے مناظرے کئے دو رزی طرف ایک ملحد میں کا اپنید یہ تقااوراس نے آپ کو پیروکشن کے نام سے منہور کرر کھا تقاسخت مناظرہ کیا اورائسے روشنی کے بجائے تادیکی نام دیا۔ ان دونوں کا نام آپ نے اپنی کتاب مخران الاسلام میں ذکر کیا ہے۔ بخران الاسلام ایک الیسی کتاب ہے کہ آپ نے اُسی کتاب ہے کہ آپ مولا ناع بدا آپ کے دوئے مولا ناع بدالکریم نے اُسے محمل کیا۔ اس کتاب میں بڑے حقائن و معادف پائے مولا ناع بدالکریم نے اُسے محمل کیا۔ اس کتاب میں بڑے حقائن و معادف پائے جاتے ہیں اورا حکام سٹر لعیت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ معادی الولانیت کے مصنف نے بخران الاسلام کی ایک سٹری مکھی ہے جس کانام سٹری کلما تقالوفیات کے مصنف نے بخران الاسلام کی ایک سٹری مکھی ہے جس کانام سٹری کلما تقالوفیات دکھا تھا۔

مولانا درویزه مهمنامه بجری بین نوت بهدئے۔ ز دنیب رفت در فرد دکس دالا پیداک درویزه در دلیش معظم زدائی رصن بوا رسخاکش بخوان در دیزه معشوق مکوم بخوان در دیزه معشوق مکوم

آپ شنے الوسیدی معامری گنگوسی قدس مسرہ اسی شنے فدالدین بن سندگی شنے الوسیدی معامری گنگوسی قدس مسرہ اسینے عبدالقددس کے بیٹے تقادر شنخ نظام الدین منی کے خلیفہ اعظم تھے پہلے آپ اپنے دادا شنخ عبدالقددس گفگو ہی کے مربع ہوئے اُن کی و فات کے بعد بلخ میں پلا گئے اور د ہاں شنخ نظام الدین کی خدمت میں دہ کہ تحمیل پائی۔ مراة الا سرارا ورسوا طع الا نوار دا تتیاس انواری کے مستفین مکھتے ہیں کہ

renamental kitalondi. Ozar

ایک شخص در دلیوں کے کمالات کا منکر تخاص بزرگ کے پاس جا آاکہا ہیں طالبِ ضدا ہوں محنت و یا ضب ہیں ہیں کرسک جھے کوئی ایسا بزرگ چا ہیئے جو اپنی ایک نگاہ سے سب کچرسکھادے۔ وہ مختلف بزدگوں سے ہونا ہوا شخ ابوسید چشتی کے پاس آیا آپ کے باتھ ہیں اُس وقت ایک ڈنڈا تھا۔ آپ نے فرمایا آپ کے ہیں اِس ڈنڈ اس کے بیس ایس ڈنڈ اس کے بیس ایس ڈنڈ اس کے میں اِس ڈنڈ اس کے میں اِس ڈنڈ اس کے مردت ظاہر ہوگیا دو سرا مالا تو عالم جبردت ظاہر ہوگیا دو سرا مالا تو عالم جبردت ظاہر ہوگیا ۔ ہین مربد مالا تو عالم شہود لاکیف منکشف ہوگیا ہے ہوش ہوکر ذیبن برگر پڑا ۔ ہین دن مک پڑا دیا ۔ ہوش میں آیا تو مربد ہوکر دیا ضینس اور مجا ہدے کئے اور آپ کی تربیت ہیں دیا ۔

سواطع الافوار بین لکھا ہے کہ شخ الوسید کے بڑے فلفاء تھے۔ آپ نے ان سب کو تربیت دی اور پایئر نکیل تک پہنچایا۔ اُن بیں سے چندا کیس کے اسمارگرای

-03 =

ا- سينخ محدصادت كنكوبى

٧ ـ سنيخ محدا براسيم سيد پوري

۱۰۵۸ مین محب الشصدلیقی صدر لودی دم ۱۰۰ مم ۱۰۵۸

۴- سیخ ایواسم سهادنیوری

٥- سنخ خوا جه ياتي بتي

مراة الاسرادين آپ كى د قات ويماريكى سى - آپ كامزاد

گوسر مارگنگوس ب-

چه خرنجب کم تضارفت مجنت زدنیب بدار بعیت بوسید

www.mukiabalcory

ندات ز دل سال تاریخ او که مخت دم ایل صفا پوسیب هم ۱۰ه

آ پ حضرت بيركباركي اولادس تف منعنع الدوادولوزى قدس سرة بني موكل اورمورع بزرك مفاني جره می معتلف ریا کرتے ہے۔ اورغم وشادی پیھی یا ہرمذ اتنے تھے۔ یب آپ کو نفس مجود کرتا کہ جرے سے باہرا کی تواندرسی اندر دیوار بنا اسرورع کردیتے عرتف ماتے تو دیوار گرا دیتے اور عرجے میں ہی عبادت میں معروت برطاتے مقے معزت اخوند سیر شوریانی آپ کی بے بناہ عرفت کرتے تھے کہتے ہی ایک بار آب نے دعا کی" اے اللہ تو نے مجھے کشرالاولاد بنا باہے۔ ان میں بعض بیک میں اور بعن بڑے ہیں میری الدعا ہے کہ تام کو عبر سے عنیب سے باتف نے آوا ددی كمايك سخت كمان اعتاد - اوراس يراك تيررك كردور تعينيكو- بهال مك تيرهات كا . قدم قدم ريتهس اولاد وول كا-آب نے تبر يسكا تو جار قدم بيا بيا- آب تے سم لیا کہ میری اولا دیار لیٹوں مک دہے گی جنہیں التد تعالیٰ بخش دے گا۔ آپ اوان ہو کے مزارتصوریں ہے۔ لوگ آپ کے مزاد کے علا وہ آپ جرے کا طوات کرتے ہی تومرادیں یاتے ہیں۔ رفت از د نیا بعنبردوس بن يول الزواد آل ولى ابل عاه كن داست مدل مدوب عزيد بهرك ل انتقالت خواه مخواه

اپ کوشنے محد جانسی تارس مرائ کا تقاب محق ہندی تھا۔ آپ کا ملک محمد جانسی بھی کہا جاتا تھا۔ آپ کا ملک محمد جانسی تارس مرائ کا مقب محق ہندی تھا۔ آپ شیخ اللہ دادتدی مرائ کے فلام میں اپنے پیرومر شد کی ہڑی تعربیت کی گئی ہے آپ کو اکبر باد شاہ کے دربار میں لا باگیا تواس وقت آپ کوزلیشت دکیڑے ، ہو چکے تھے۔ بادشاہ آپ کی شکل وصورت دیکھ کو ہنس بڑا۔ آپ نے فرابا۔ بادشاہ حضور آپ بھوسٹے پرہنس رہے ہیں یا بڑے بیت توسب اس کے بنائے ہوئے ہیں . بادشاہ اس بات سے متنبہ ہوگیا ، اور آپ کی باتوں سے بہت متا تر ہوا۔ آپ نے ہندی ذبان میں بہت سی کتا ہیں کھی تھیں۔ جن میں سے پدماوت کھا دت آپ نے ہندی ذبان میں بہت سی کتا ہیں کھی تھیں۔ جن میں سے پدماوت کھا دت اکبروتی۔ کہرانا مر۔ بوشی نامہ۔ ہو لی تا مہ ربطی مشہور ہو مین تھیں ہے تی ہیں۔ کہ آپ البروتی۔ کہرانا مر۔ بوشی نامہ۔ ہو لی تا مہ ربطی مشہور ہو مین تھیں ہے تی ہیں۔ کہ آپ البرونی میں حب معامل الدین نے لکھا ہے کہ آپ اکبرنا وشاہ کے آپ اکبرنا وشاہ کے آپ اکبرنا وشاہ کے آپ اکبرنا وشاہ کہ آپ اکبرنا وشاہ کے آپ اکبرنا وشاہ کے آپ اکبرنا وشاہ کہ آپ اکبرنا وشاہ کے تاریک نے دور کھے۔

محد حیل زونی از دحق رفت بال رحلت آن سف مالی یکے نصل کیال ا دلیب خوان دگر فرنسر ما محر سفینج والی

آپ کا پہلانام محدرت بد مخروم شیخ عید الرئے بدج نبوری قدس سرہ: جما اپنے مراسلات ادر کمتوبات میں بہی نام لکھا کہتے تے ۔ اقتبض الدین ۔ نیاض اور دریوان تھا لپنے والد شیخ مصطفیٰ عبد الحمید خان کے مرید تھے۔ آپ کے والد شیخ محدین شیخ

umanya mada ada ada ada a

نظام الدین انبی ی کے مربیہ تھے ہوئین حضروت ہنودی کے مربیہ تھے۔ دہ سین اللہ دا دشاد ح کا فیہ کے مربیہ تھے اور وہ را جی حامد شاہ اور وہ کین حصام الدین قدس مربی کے مربیہ تھے آپ کو شخ طبیب سے خلافت ملی تھی۔ اسی طرح آپ کو دوسرے لوگو ل سے بھی فیض ملا تھا۔ آپ وقت کے کا ملیں اور مبند مرتب شاکی میں سے تھے۔ ابتدائی زندگی میں درس و تدرایس میں صووت رہے مگر آخری عمری آم کو تدک کو کری بری باند با یہ کتابوں کے مطالعہ میں مشخول دہا کرتے تھے۔ عربی کتابوں کے مطالعہ میں مشخول دہا کرتے تھے۔ عربی کتابوں کے مطالعہ میں مشخول دہا کرتے تھے۔ عربی کتابوں کے مطالعہ میں مشخول دہا کرتے تھے۔ عربی کتابوں کے مطالعہ میں مناوی مدیک مزکر کے۔ سمارح کی مجالس میں مناوی مدیک مزکر کتاب کرتے ہے۔ اور دیا تی بید کرتے تھے علم مناظرہ کی مشہور کتاب در شید یہ۔ زا والسائلیس مقصود الطالبیں اور الیک دیوان آپ کی یا دگاریں ہیں۔ اشار میں شمسی تخلص تھا۔ مشیخ عبد ار شید مترس مرہ میں فوت ہوئے۔

چول در شید آن مرشد ابل د شاد با بزارال رسند در حقیقت رسید انفس الاقطاب گوتا ریخ او نیز قطب الا و لیا عارث رسید

آپ سد محدکے بیٹے بھی تھے اور مرید میں سام کا ہری اور باطنی علوم میں جامع سے سام کا ہری اور باطنی علوم میں جامع سے سکرو جذب سماع و وجد کے درسیا تھے ۔ ظاہری اور یاطنی علوم کے ماک تھے ۔ ہتدی اور فارسی میں اشفار کہا کرتے تھے منکرین اور فارسی میں اشفار کہا کرتے تھے منکرین ماسلام سے مناظرہ کیا کرتے تھے ممائل توجید پر گفتگو کرتے شخ می الدین ابن عربی کے خیالات کو اعلا نیر بیال فرما یا کرتے تھے فرض نمانہ ٹیسے کے لید نو باد کا دیال الرکاورد

What make and a so

کرتے ہے وہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی مناطرہ کرتا تو آپ فرطت میں اور محدد اور سے مسکد تو حیدوساع بیناظرہ کرتے ہے وہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی مناظرہ کرتا تو آپ فرطت تم نفتنبندی تو نہیں ہو۔ چو بکہ آپ کو بزرگان حیثت سے ضومی نگاؤ تھا۔ آپ ہوقت اس سلسلہ کی تعرفی میں رطب اللسان رہنے ضومنا صفرت نوا جر گسیو دراز سے بڑی جست در کھتے ہے آپ نے عربی میں ایک کتاب تکھی جواسمائے صنہ کی مقرع تھی۔ اس کا نام جوامع الکام دکھا تھا۔ اس میں آپ نے بڑے حال کی ومعارف بیان فرطئے ہیں آپ کے گسیو بھی اپنے مخدوم اور محدوج صفرت فواج بید محد گسیو درا نرکی محمت اورا تباع میں سے۔ آپ نے ایک کتاب فارسی میں کھی تھی۔ جس کا نام مثا ہوات تھا

آپر ۱۵۸ میں وت ہوئے تھے۔

انههال چول نور حمیت احدی رفت در بزم محسد یا فت ما رستش دیاض می مهدی بخوال هم بخوال احسد شفیع مقدا

آپ صنرت شخ یشخ محرصاد ق بن بین خ قتح الله کنگوسی قدس مربها: ابرسید گلکوسی کے برادر دادہ بھی مقے اور خلیفہ بھی تھے۔ وجد دساع ذوق سوق میں کمال دکھتے تھے مریدول کی تکمیل و تربیت میں بڑا کام کیا تھا۔ آپ کی کوانات اور خوارق زمانہ میں مشہور ہوئیں تھیں۔

ایک بارآپ سہانپورشہرکے با زاریں جارہے تھے۔آپ کی نگاہ ایک ماللا اور دولت مند ہندو دکا ندار پر پڑی۔اس ہند دکے دل میں عشق الہٰی کی آگ جراک اکٹی۔ دکال سے اٹھا۔ شنخ کا دامن کیرا کیا مسلمان ہوگیا۔مرید ہوگیا۔ آپ نے اس

www.unakaabadu.arg

كانام عبدالسلام ركھا۔ ذكر حق كى تلقين كى اور كاملان وقت سے بناويا۔

صاحب سواطع الانوار دا تعباس الانوار ب نسكا ب کرايك بارصخ الله بارصخ الله كودوران مكنا تقد كے مقام بر پنجے با ذار بس ايك پيم كے دوران مكنا تقد كے مقام بر پنجے با ذار بس ايك پيم كے بت كونسب ديكا جے ہندولو چاكد در ہے تھے ۔ آب بھى كھ الله يہ كور ديكھنے لگے . بت نے كہا يہ است المُعبُود لَا تعب دسوائى كى عبادت به كد و بصرت بنخ اگر چراس و قت مغلوب الحال تے گراآپ نے قبلہ دو ہوكر سجدہ كيا اور بت كو نظر انداز كر ديا ، بندواس بت كو سجده كرت در ہے پيم آوا ذا آئى فا بن ما تو لئو انداز كر ديا ، بندواس بت كو سجده كرت در ہے پيم آوا ذا آئى فا بن ما تو لئو انداز كر ديا ، بندواس بت كو سجده كرت در ہے پيم آوا ذا آئى فا بن ما تو كو انداز كر ديا ، بندواس بت كو سجده كر و گے ، برطرف الله كو با ديا تم ہے ہو ليكن بها دے جو ب كو تا الله كو سك الله عليه و سلم الميان كے با دع دكر الله برطرف موجود ہے كو تا الله كو با ديا تم كى افرانى كيے كو سات ہوں ۔ بت نے يہ كوست كر كر الله بور كر الله بور كر الله بور كر الله بور بت بكر منہ ہے آپ بات سئى تو خوا جر محد صادق كى تو دور كہا تم سيے ہو ۔ بت بكر منہ ہے آپ بات سئى تو خوا جر محد صادق كى تو دور كہا تم سيے ہو ۔ بت بكر منہ ہے آپ بات سئى تو خوا جر محد صادق كى تو دور كہا تم سيے ہو ۔ بت بكر منہ ہے آپ كر سيا ان سن كر مبت سے سندوم كمان ہو گئے ۔

آب کا ایک مربی عبدالحق نامی عقا- اس کی نئی نشادی ہوئی تھی آب ال
کے باغ میں سرکرنے گئے ان و نول باغ میں آموں کے درخوں پرھیل موجود تھا
آب نے عبدالحق کو فر ما با۔ ہما رہے آم لاؤ۔ ان و نول آموں کا آخری ہوسم تھا۔
عبدالحق کئی درخوں پرچواہ کر آب کے لئے بولی شکل سے سات آم لا یا اور پیش کئے
چو تو ان میں سالم تھے گرا کی ناتس تھا۔ آب نے کھا کو فر مایا جمہیں الند تعالیٰ سات ویوں کے لوگ کے دورہ تا ہوگا۔ ویا تھی تھا۔ آب نے کھا کو فر مایا جمہیں الند تعالیٰ سات کے اس کے چو لوگ کے لئے دورہ تا دورہ کا دورہ کا میا دورہ تا دورہ کا میا تو گو تھا تھا۔

منز ت میں کو ایک با بین عبدالحق کے گئے بانے کا اتفاق ہوا۔ وہ اس کے علاقہ کے کھورت کے میں اس کا ہوگیا تو گو تھا تھا۔

WWW. Marchinelle and Long.

دوگوں نے آپ کی فذمت میں بہت ساری مٹھائی بیش کی مضرت نے مٹھائی تام کائی کائی کائی کے مائی کائی کائی کائی کائی کے مائی کے میں تعلیم کی مٹھائی لینے آئے گرانبوں نے اپنے گو نگے بھائی سے اس کا حصہ ذروستی جیسی لیا ۔ اس نے فریاد کی آپ نے فرمایا اس بھے کومیر سے یاس لاؤ۔ وہ خودوا قد بیان کرے وہ آیا ۔ صفرت نے آپ لعب وہن اس کے منہ میں ڈالاوہ اسی و قت یا تیں کرنے لگا

آپ کی دفات ۱۸ مرم محدار میں ہوئی تقی آپ کامزار گنگوہ میں ہے آپ کے بہت سے فلفاء تھے۔ مگر مم چندایک کے اسمائے گرامی بیال لکھے جاتے ہیں۔

۱۔ سٹینج داود (آپ کے بیلج بھی تھے)

۲۔ شنخ محد گنگو ہی د آپ کے دو سرے بیٹے)

۳ کشیخ ایراسیم مراد ای دی ۴ کشیخ عبدالبحال سها نیوری

٥- سيخ عبدالجليل الهمآيادي

١٠- سين جال كالهو

در کینے مبادک

٨- سينخ لوست كابل. قدس سراهم -

رفت صادق چول زدار سے حیات مال ترحلیش لفیس رصدق ولقین دارث دین محسسر صادق است بار دیگر صادق حینت نشیع

ا در صاحب ا تنباس الا نوار نے آپ کے حالات و مقامات کو بڑی تقصیل سے مکھا ہے۔ آپ کے اوال اور کوا مات کی تفصیل دی ہے۔ کیر آپ کی روحانی تربیت اور اسلام خلن کے معاملات کو تلمبند کیا ہے۔ کیا ہے کیا ہے کہ مقال اور خرص مجا بدات کا ذکر بھی کنا گیا ہے۔ کیا ہے منافی کیا گیا ہے۔

این شخ عبرالخالق لا بهوری فلاس سرهٔ استے نقر و تجرید بین باند مقامات کے مالک عقد و مجد و سماع میں برا اصغراب پایا مقاحی بیزنگاه ڈالتے ہے ؤدکر دیتے ۔ آب کا لنگر محتاج ل اور مساکین پر ہرو تت کھلام ہتا تھا۔ آپ کی فلامت میں ہے بینا ہ لوگ آتے اور را ہ ہدایت پاتے تھے آپ ۱ رحب المرحب موہ الله میں فوت ہوئے تھے ۔ آپ کی قانقا ہ میدان تدین فالی میں ہے۔

یو عب د فالق ندار فنت ممال کر د در دار حت لد بریں وصالش مگو فیص حصت نی ست وصالش مگو فیص حصت نی ست و مالش مگو فیص حصت نی ست و مالش مگو فیص حصت نی ست و مالی میں میں ہو کہ عب د فالق امام لیت بین

آپ شخ عارت مینی لا ہوری قدس مرفی اسے مریدا ورفلیفہ تے لوگ
آب کو میاں عادت کے نام سے بکادتے تے۔ آب نے مریدا ورفلیفہ تے لوگ
اقتدار میں اپنی شخیت کا علم بلند کیا۔ ہے مرید تے۔ ہر جینے کے آخری ہفتہ میں
اقتدار میں اپنی شخیت کا علم بلند کیا۔ ہے مرید تے۔ ہر جینے کے آخری ہفتہ میں
اقتکات بیٹھا کرتے تے اور وس وں تک آب کے جربے کا دروازہ بندر مہنا تھا
جس دن جربے سے برآمد ہوتے عام و خواص کو جربے کے دروا ذہ سے ہٹا ویا
جاتا۔ اگر کوئی جربے کے دروازے یام و خواص کو جربے کے دروا ذہ سے ہٹا ویا
عاتا۔ اگر کوئی جربے کے دروازے یہ وی جی میں بیٹے تو بیٹ ترشیقے
تین دن کے ہوش دہتا تھا جس دن جرب سے میں میٹے تو بیٹ ترشیق
اور کسی کو پاس آنے کی اجازت مذہوتی میں بیٹے تو بیٹ ترشیقے
ابین اوقات فدش ہوتا کہ آپ فتح ہوگئے ہیں آخر کا دا قدکات میں ہی واصل

HAMINING CONTRACTOR

بی ہوئے آپ کا مزارصر سے میں لاہور میں فرت ہوئے۔ آپ کا مزارصر ت طاہر بندگی مجدّدی کے احاطہ میں میانی کے قبر ستان میں ہے۔

پول جناب عارف حیثتی ولی سوئے جنت سندازیں عالم رواں سال وصلت گونسد پدی پرست بار د مگر عارف حیثتی مجذال

ہے اکبرہ باد کے بلندیا یہ سنخ اسماعیل سنگی اکبرہ باد کے بلندیا یہ سنخ اسماعیل سنگی اکبرہ باد می قدس سرہ اسماعیل سنگی اکبرہ باد می قدس سرہ اسماعیل سے تھے اظاہری دیا طبی عدم میں کیتا نے ذما مذھے۔ ہم یہ کے پاس طالب عقبیٰ بھی آتے اورطالب دنیا بھی۔ دونوں منیفن باب ہوتے تھے۔ فرما یاکوتے تھے کہ د نیاداد کا کام کردو اسکے دل میں درونینوں سے مجبت پیدا ہوگی ۔ طالب می کا بھی کام کرواس کے دل میں مذاکی محبت جاگزین ہوگی۔ چاکہ آپ دین و دنیا کے دونول قسم کے لوگوں کی میات بوری کرتے تھے۔ آپ کے دروا ترب پرلوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ میالس سماع میں بڑا صد لیتے تھے۔ آپ کے دروا ترب پرلوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ میالس سماع میں بڑا صد لیتے تھے۔ گیرالوا صلین نے آپ کا سال وصال سیسن کے اللہ سماع میں بڑا صد لیتے تھے۔ گیرالوا صلین نے آپ کا سال وصال سیسن کے اللہ سماع میں بڑا صد لیتے تھے۔ گیرالوا صلین نے آپ کا سال وصال سیسن کے اللہ سماع میں بڑا صد لیتے تھے۔ گیرالوا صلین نے آپ کا سال وصال سیسن کے اللہ میں ہے۔

خلیس و هراساعیسل ثانی بهشتی مشد چراک نمیسکو سرشتے تباریخ وصالنس گفت سرور ولی الدین اساعیل حیشتی

المان ميان حيثي قدس مرة : ورك عقد في نظام الدين تارولى

www.mal/tal/tal/tal/tal/

كے مربد عظے ليض تذكرہ ميں آپ كوشاہ اعلىٰ بانى بتى كا غليف الكھا ہے كام كرتے تو صحرائی جانور میں متا تر ہوتے۔ آپ کی محفل سماع میں اُڈتے پر ندے گرتے تھے اور ما ضرب معنيس كي طرح ولي تعليد الك دل حزت الك درفت كيني ماع كردب محقد درخت برایک فاختر بیشی تقی زین برگری اور ترسیف لگیدایک شخص اساس تے اس تو بتی ہوئی فافتر کو میرا - اور ذبح کر کے لے گیا ۔ آپ کو جربوئ قربے ناراض ہوئے وہ شخص دلیا نہ ہو گیا۔ اپنے عطائی کو قبل کردیا۔اس کے جرم میں فود پھانسی بر چراصار شخ سیدفال کانام میں فرت ہوئے۔

باسعادت سندو ورمسلدبي سنخ اسدم وی دیمبرسید قلزم فيض است سال وصل او سم معلیٰ متعتی اکسر سعید

معادج الولايت في آپ كو مردكامل معارج الولايت كے آپ لو مرد كائل منتخ بجو كى افغال قدس مر دور مكاب آپ ينيخ كبار كے روماني تربيت يا فترتق ساع ميل غلوكرت تق مق سماع كرت توكئ كني ون ساع مي رہتے ایک ول محلس ماع میں تھے۔ نہیں چاہتے تھے کررات خم ہور میے قریب آتى قرآسمال كى طرف اشاره كرتے بير رات جها جاتى . لوگ جيران تق -آج كيا بات ہے اوک گھرا کر سے جاگر جو آپ کے سم عصر تقے گئے۔ آپ نے فرما یا فیکہ مذكرو- أج سين بحولي كي محلس ماع ير بلب رات لمبي بدلى - الخرصرت في ماع خ كياتوسى نودار بوني-

جن دنوں آپ مرض الموت میں میں مون ہوئے۔ لوگوں کو اپنے قریب سے سادیا۔

فرما یا جب مک مجھے صفور سیدالا جمیا دکی ذیارت نہیں ہوگی میں اپنی جان نہیں دول کا متم لوگ دور د ہور ذیارت نہیں لاسکو گے ۔ فرما یا و ڈات کے دووازہ پہلے چیت میں ایک میٹا شکات ہوگا۔ جہال سے حضور تشرکیت لائیں گے ۔ دروازہ کھلا ۔ قو واقعی چیت میں شکاف تھا ۔

ین مجو گی موسی کے فرار تصور ہیں ہے۔ چو کشیخ جہاں پیپ رھپو گی ولی سندہ اقر جہاں سوئے جنت دواں سنوہ سال ترحیب ل تاریخ او استا مہ عشق مجو گی عیب ال

> آن میجائے کہ جان در دست اورت میب د ہد جان گر بمیر حیت دبار

دوه میری جس کے تبعنہ میں میری جالی ہے اگر میں ہزار مار بھی مرحاوس تو وہ میری جال دوا وسے گا) ضخف بیر شغر سنا تو وجد میں آسکتے ناگاہ ابکی شخص اپنے بھار بیٹے کو تو موت کے کنارے پر پہنچا ہوا تھا جار پائی پر ڈالے ہوئے مملس میں ہے آیا اور دعا کے لئے التجاد کی ۔ شیخ استھے بہی شغر بڑھا اور بھار بہ ہا تھ پھیل وہ اسی وقت شفایاب ہوگیا۔

NAMES OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

سینے عارث ہفتم ماہ ذی الحجر الحال پیجری میں قدت ہوئے آپ کامزار درمیں ہے۔

سنیخ عار ن ابل کمال سند چانه دنی انجلد جاددال رحلت شیا عارت نه یا جاه گو هم بخوال عار ت شهنشاه جبال ای اه

آپ حزت مولانا عیدالکریم ایشا ورکی قدس سره انسیقے تقے اور میرسید علی خواص کے فلیف تقے آپ کو ظاہری اور باطنی تربیت اپنے والد بزرگوارسے بلی۔ انہیں بھن لوگ اخ تدکریم وا و کے نام سے بھی یا دکرتے ہیں۔ آپ نے اپنے اشغاد ہیں ہی نام استعال کیا وہ صاحب بنٹرلیس طریقت اور حقیقت بزرگ عقے آپ کا کلام مخول الاسلام کے آخری صے میں ملتا ہے فلاصتہ الجرمیں آپ کو محق افغانستان لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں جب مولانا نے کتاب مخرن الاسلام مکمل کی قورات کے وقت سفید کا فتہ میں ملک بیزیکھے جاتے اور جراغ دوشن کے بیزیکھے جاتے ما ورجراغ دوشن کے بیزیکھے جاتے میں میں ایک بیزیکھے جاتے میں میں ایک بیزیکھے جاتے میں میں کے دوشن کے بیزیکھے جاتے اور جراغ دوشن کے بیزیکھے جاتے میں میں ایک دوستوں کو ویتے اور اس طرح تام مخزن الاسلام مکمل کردی۔

معادج الولایت بی کھاہے کہ ایک شفس نے مولاناسے بچ بھاکہ غوت کسے
کتے ہیں اورا س کی کیا تعرفیٰ ہے آپ نے فرما یا جب غوث فرت ہوتا ہے آب کے
شفص بھی اُس کے چرے بینظرڈ التاہے تو دہ مسکراتے نظراتے بیں آپ کی وفات
کاجب و قت آیا تو وہ شخص امتحان کے لئے آپ کے پاس گیا۔ اور آپ کے چرے
کو دیکھا تو آپ مسکراتے ہوئے دکھائی دیئے اور ایول محسوس ہوتا تھا کہ ابھی وہ

بات كرنے مكے ميں وہ شخص اپنے خيالات سے تائب موا اوركها بس مجھے إسس سے نياده كسى دليل كى صرورت نہيں ۔

ایک بارمولان عیدالکریم نے آپنے باپ سے کہا کہ جس دن آپ میری والدہ سے نکاح کرکے آپنے گولائے تھے تو کیا داشتے بین نکا صسے پہلے آپ نے دست اندازی کرنے کی کوشش کی تھی اور فلاں درخت کے تفسے آواز آئی کہ انھی تک میہ عورت تہارے گئے نامح م ہے: لکا صسے پہلے دست اندازی کرنا درست نہیں بلکدا سے گئے والم ہے بدا وا ترمیری تھی۔ درست نہیں بلکدا ہے گئے والم ہے بدا وا ترمیری تھی۔

مولانا عبدالكريم المعالم المعالم على قرت بوت اليك كامز الديست ذي

علاتے میں ہے

چ ن کریم و اکدم ا بل کدم پاکرامت گشت ورجنت مقیم ابل خلوت سال وصلش بهت ونیز والی عرف این الکریم والی عرف این الکریم

آپ قوم کے گجرتے اور و قت کے کا بل شائخ

یر میں جا دی ہیں ہے گئے ہیں اور می قدر س سر ہے۔ ہیں سے تھے عبادت میں متغول ہتے تھے

چنیتہ سلیلے میں سرگرم رہے آپ کا طرافقہ مولانا درویزہ بینا دری کا طرافقہ تھا۔ آپ
مخرن الاسلام کت ب کو بڑی دلحی سے پڑھتے تھے۔ بوگوں کو بھی اس کو پڑھتے کی
ترفیب دیتے تھے۔ آپ اگر چی بیٹیت میں بات کرتے تھے لیکن شعرفا رسی میں کہتے تھے
کبھی کبھی ہندی نہ بان میں بھی گفتگو کرتے۔ آپ کے مرحدوں میں مولانا چلاک میا نا
ضخو شاہ جہاں پوری اور شنے علی بڑے مشہور ہوئے۔ آپ کی مجلس میں جو بھی پہنچ جاتا

www.undahahahaha

دینی علوم میں ماہر ہو جاتا ۔ آپ مسلف المدہجری میں فرت ہوئے ۔ آپ کامزار پشاور میں ہے۔

ی پنجو رستم سرنیب عشق دونی گشت در ذات فداطاق دصالت عارت افلاص گفتم درگر کرم اردست فیاض آفاق درگر کرم اردست فیاض آفاق

آب ظاہری اور باطنی علوم میں کا مل تھے سے بیر محرسلون قدس مرہ: آپ شخ عبدالرم کے مرید سے ۔ آپ کے اکثر مریدصاحب علم نصل اور ریاصتوں مجاہدہ میں کا مل ہوئے ہیں۔ آپ کے زملنے میں سر حرکمیوی مجی محقے دہاں کے لوگ جی میں علماء وفضلا مجی محفے مِشْخ بیر محد مکینوی سے نفرت کرتے تھے اور ان کی طرف رج ع کرتے تھے ۔ حتی کہ ضخ ہر محد كينوى عجر داورا كيلے مقے اور لباس نقربینا كرتے تھے دوسرى طرت بير محد اور لباس نقربینا كرتے تھے دوسرى طرت بير محد الدان الدى بنده اورعيال وارتقاورمنا تخ كالباس يبنة تقدا خارالاولياء كمصنف ني أب كى بدى كرامتين نقل كيس مين وه لكفته بين كرين بير خرايني شكل وصورت مين النَّدى ايك نشاني عقر وه ص صورت مي جائة ايني صورت بناليق بهندى اور فارسى مين شعركما كرتے تھے۔ آپ كى وفات كالمنام من بونى واصل وصل محديب ردين ياقت ازحق وولت وصلت بدست ر ملتت كو عارت حنت كريم ہم بخوان پیسے محدیق بیست

ا ب خاندان حینت میں بیٹے بابرکت اور اب ماران میں بھے ابراتی قدس سرہ ۱۰ باعظمت بزرگ تھے۔ آپ کے آباؤا مداد کا كاسكسة قطب المشائخ نصيرالدين عمودجراغ واركادهمة التدسي متاعقا زمدورياضت یں بڑی کوشش کرتے کئی بارچ کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ آخ کار صنور نی کرم کے علم بیدینہ ماک میں مکونت افتیاد کرلی حرمین الشرفین کے مشا کخ اورعلا نے ایپ کی مٹینیت کا عراف کرلیا۔ اگرچرسارے عرب میں خاج نفیل بن ایا ز۔ سلطان ابابيم ادهم اورفوا جرهمان إروني كىسلسد حييت ميس برى منهرت عقى سيكن حرمین شریقین میں آپ کے آنے پیلسائہ جینتیر میں از سرے نو تازہ رونتی آگئی۔ شيخ کيلي ٥٠٠ اه ميل فوت جو تے آپ کامزار مدينه ياك ميں ہے۔ یافت در حنت حیاست دایمی ع نکه یمنی زنده دل سیسر مدا بودعشق حق مسرا يا ذات او ارتحالش مشدعيان عشق عذا

آپ تانی مبنید بندادی تے بتراویت

میں کانی عرصہ کونت کی بھر سندیل میں ہے ہے ۔ وطریقت میں کیاں کا استے بوان اس کے بوان میں کانی عرصہ کونت کی ۔ پھر سندیل میں ہے ہے ۔ موان کے قیام کے دوران رات کو دریار ہے جاتے اور ذکر بالجمر کرتے تھے ۔ نیند آئی تو یا نی میں کھڑے ہوجاتے اور ذکر جلی میں مشنول ہو جاتے تھے ۔ ذکر عبی بورا ہو تا تو ذکر خفی میں مشنول ہو جاتے تھے ۔ ذکر عبی بورا ہو تا تو ذکر خفی میں مشنول ہو جاتے ۔ اوراسی سے دول کے دقت حبکل میں چلے جاتے ۔ کو ایال جمع کرتے بازاد میں لاکر بیجتے ۔ اوراسی سے گزدا دقات کرتے تھے جو بی جاتا نفرار میں تقییم کردیا کرتے تھے ۔ جالس سماع میں

سرکت کرتے ۔ آپ کے اشفار بزبان فارسی ۔ مندی اور عربی بیں طبح ہیں۔ جن ہیں فصاحت و بلاغت ہوتی ۔ آپ کی بہت سی تصافیف بیں ان میں سے ایک کتا ب کا نام برطبق ہے بیہ آپ کی نظروں کا مجوعہ ہے ۔ آپ نے اس کی شرح مجی تکھی ہے یہ فقہی ماٹیل پر بڑی دلجی ہے گتا ہے کی و فات سمے نام ہوئی۔ مزاد پرافاد مستد باہمیں ہے ۔

سٹینے عالم منیدو تت وجنید سُند چیشلی بوئے حسلہ ہیں خواحب جنتی مجگو سالٹس ہم لفنسر ما جنید سٹینے ایین

البي بنكال كردمة دال تقريشيخ يشخ مبيب حيفري قارس سرة: - مرماليت بيت تق بدع مام عظمت وشهامت بزدگ تھے پہلے تصبہ حالیہ ہی رہتے تھے۔ پھر بجنر پلے آئے بیس مال تک صرورت کے بغیرا پنے مجرہ عیادت یا ہر نہیں نکلے ہمیشدوزہ دکھتے تق لوگوں سے مذرانے تبول بنبیں کرتے تھے۔ ذکراسم ذات میں مشغول رہتے تھے آب كى كشف وكرا مات بهت مين - خِيانچ صاحب معارج الولايت ملحة مين كدا يك بار صرت شخف برے محانی عبدالتار کو فرما یا کہ متہارا بھائی فلاں فلاں تاریخ كوفلال فلال منصب بيفائز ہو گا۔ چِنا نچِراليا ہي ہوا۔ ايك دن ايك سپاہي كوفرانے ملے کہ تم عنقریب شاہ عالم بادشاہ کے در بار میں عاصر ہو کہ نوکری کرو گے بیا نچر الیا ہی ہوا ۔ آپ کی وفات العمالية ميں ہو ائ ۔ آپ کامراداودنگ آبادي ب يول محب حدا عبيب ذمن متدلجنت بسال رحلت أس

www.malaalaalaalaag

متقی شاه اکبراست بگو نیز اعظر ولی حبیب بخواں

آپ بھے کا ال اور ممل درولش تے جرین وستح يم محر للمعنوى قدس سرة الفريقين في زيارت سيمفرت موت -أب كا اصلى وطن توج نبور عقا مكراكب تي تعليم حاصل كرتے كے لئے مختلف شرول من قیام کیا ایک عرصه یک دہلی رہے اور وہاں ہی بدھتے دہے وہاں سے توج آئے۔ اور وہاں کے علماء کوام سے تعین کتابیں بڑھیں۔ وہاں سے مکھنو یلے كئے. اورىيدعبدالقادر لكھنوى سے چندكتا ہيں پڑھنيں۔ و ہاں سے ہى جذب الميٰ داس گیر تداران دنول ایک چینی بزرگ شاه عبدالندسیاح کوه بستان میں سکونت ندیے کے ای نے سادی اسلامی دنیا کی سے کہ آپ انہی کے مرید ہو گئے فاندان چنتیسے فاص فیض ملا۔ آپ کو دوسرے سلسوں میں بھی بعیت کا شرت ملا تھا۔ تدريس وتعليم مي مشغول رہے بحنوق فذاكومدا بت كرتے رہے ۔ مكھنومي آپ كوم تذكرا ي في م ديا كروريا خ و مق كار عادرياضت كري و بال آب ایک طرف لوگول کوروعانی تربیت دیتے دوسری طرف طلبار کوکتابی راحاتے تے آپ بیفتومات کے دروانے کھل گئے جوندرانے آتے اللہ کی راہ میں خرج كردياكرت عقد عرف ايك دل كى دوزى اين ياس ركفت عقد الراين ياس كهانامة موتاء بإزار سے منگواكرمهانوں مي تقتيم كرويتے تھے سماع سے بڑى وغبت عتى - چندقوال مروقت آپ كى فانقاه بررستے - جو كير آئاس سے جو تھا حصته قالوں کو دے دیتے تھے مکھنو کے علما رفقرار کو بھی ان فتق حات سے مدد کرتے دہتے تھے۔ ددیا نے گومتی کے پارجانے کے لئے گئتی بہدوار ہوتے اوراینے سائھول كى ومدوے كرما عقر ليق مركسى كا ياؤن تك بھى ترة ہوتا-

www.makidbalt.org

معادج الولا بیت کے معنف نے مکھاہے کہ میں نبگال سے ہوتا ہوا مکھنے بینج الورخیت فرمائی تو بین خرکی قدمت میں ماضر ہوا۔ آپ نے جھے بر بڑی شفقت اور محبت فرمائی آپ نے بیر محد کی مقرب برالفرانست مترح دیوان مافظ ملا طرفر مائی۔ تو بڑی پیند کی فرط نے کئے۔ یہ توایک بجربے کراں ہے کئی ماہ تک مطالعہ میں دکھی ہے بیعش اشغال کیا جائے بھی دی اور مبر کا ایک خرقہ بھی عنا بیت فرمایا۔ بیعش او عید ما تورہ جہل اسم ترالیانی بیسے نے کہ دیں۔ آپ بڑے صماحی تصانیف تصنیرح ہدا یہ سراج مکمت آپ نے ہی کھی تھی فقہ میں ایک فقاد می کھی تصوف میں مکتوبات اوراد بع منازل کھیں اسی طرح سوک میں آپ کی مبرت سی کتا ہیں ملتی ہیں۔

یشخ بیر محد منظم میں فدت ہوئے۔ آپ کا مزاد کھنویں ہے محد سیسے در برزم محسد چوسٹ دتا دیخ آل سے دارآ فاق بگوسٹ کے یقین وسٹنے حق میں سف رہاہ محد سیسے مشاق

استی محرصد اور مینی الم وی است علوم شرایت و باید باید مینی بردگ بوئی بردگ بوئی بردگ بوئی بردگ بوئی بردگ محرصد اور مینی الم وی است علوم شرایت و مودها ببات می کو ملقین فرایا کرتے تھے بینجا ب عبرسے آپ کی فدمت میں لوگ عاظم بوتے اور دینی و دنیاوی امود مل کداتے تھے ساع اور وجد کے دوران آپ جس برنظر ڈالتے است مارک الدینا بناویت تھے ۔آپ کو محر عادت الم مودی سے خور خوا فت موئے ۔آپ کو محر عادت الم مودی سے خور خوا فت موئے ۔آپ کا مزاد بھی دیا می بادی بی میں الم میں ہے۔ دیا کہ سے میدان میں ہے۔ دین فال کے میدان میں ہے۔

1977 Sandardadahan

زونیا رفت در حن در معلی چومدین آل ولی راه تحقین رقم سشد شخ قدسی سال تاریخ بدیگه بار شمع عشق صب راین بدیگه بار شمع عشق صب راین

حقرت شخ جناب بید ناخوت الاعظم ضی التدعد کے سالانہ عس برایک پر دفار مجلس ترتیب دیا کہتے ہے ۔ اس بی غربا اور مساکین کو بڑا عمدہ کھا نا مہیا کہتے ہے ۔ اس بی غربا اور مساکین کو بڑا عمدہ کھا نا مہیا کہتے ہے ۔ ایک بادع س قرب آگیا۔ گد آب کے لئے کسی دوست حرض لے لا فلیفہ سینے سوند ہا کو فر ما یا کہ عرس غوت باک کے لئے کسی دوست حرض لے لا فود یہ کہر کرسو گئے ۔ اسٹے تو دوبارہ کینے موند ہا کو بلایا ۔ اور فرمایا ، عرس شرلیت کے لئے قرضہ نہ لینا صفرت غوت باک الماد فرمائی گے ۔ آپ نے تنام المواجات کی دوج بیفتوج تشرلیت لائی ۔ مجھے ذمردالہ ی ہے بیع س کے گیارہ دو بے یہ فقد اور ایک اسٹر فی عطا فرمائی ہے اور مکم دیا ہے بیع س کے الفراجات پورے کرد در بیں اُٹھا تو بیر تم میرے ہا تھ بیں عقی ۔

آپ کا ایک مرید میلیسی بیشا-اس مکان می کنار کا درخت مقا-اس مرید کومب عبوک ستاتی تو کنار کے درخت کے پتے کھالیتا - جلد پورا ہوا تد کہنے لگاریں

ravaamuluuludududu

نے عالمیں دن کچے نہیں کھا یا۔ آپ نے فرما یا تم کنارکے بیٹے کھاتے سے ہواس نے الکار کیا تو آپ نے درخت کو مخاطب کیا اس نے بھک کوا پنی فالی کٹنیاں میش کردیں توصفوران ٹہینوں کے بیتے کھاتے ہے ہیں۔

ادرنگ زیب عام گیرسنات می تخت نشین ہوا۔ بعض معاندین اورها سدین نے بادتاه كيصورتكايت كي شخ داود توساع سنا إدادكي قسم كي بدعات ميعرن رہاہے۔ برایت کے احکام کی فلات درزی کرتاہے۔ بادشاہ نے شخ کی واب طبی کافرمان جاری کرد یا بینخ دملی پننے میادشا ہ نے قاضی ملاقوی کو بلایا ۔ یہ قاضى صوفيا كے فلات مثما متعصب عص اس في يتخ كے ياس أكراكيت مختف موالات كغ خصوصًا بهاع برسخت اعتراضات كئے آپ نے فرما یا۔آپ في مديث من بيها بوكا المناح لاحارب حاع كي الميت د كلف والح كالخ مباح ہے ، میں سماع کے سننے کی المبیت د کھتا ہوں ۔ اگر بیمنلہ قال کی بجائے حال كى كيفيت برمعلوم كرنا چا جت بي توي بر كبول كاركد ان قوالول كوكمو يج يجد انہیں ہ تاہے نائیں۔ قوالوں نے سانا مٹردع کیا تو آپ نے ملاقی کو کہا کے عائل میں فودصاحب شرایبت اوراحکام الهیاکے نا فذکرنے والا ہوں کھے سے ماع كے جواز كى دليليس طلب كرتے ہو-كہتے ہيں آپ نے جب ملاقوى كوجابل كہا تدواتعى اس كے سينے سے تمام علوم سلب ہوگئے اور جا ہل محض ہوگيا ده كوئى بات كرنا ما بات المرزيان اس كاسا تدبيس ديتي تقى اس فيدونا شروع كرديا ورصرت كے قدموں بيكر بيا- أب كواس بيترس أكيا-فرما ياتم ال دنوں دربارشاہی میں ملک العلماء ہو-تم فوا ہ مخداہ درولیتوں کو تنگ کرتے ہو ا پنامعا طردرست كرجا و تمبيل علوم سلىدلولار الى بول-اس كے اور ملا قرى آپ كالمعتقد بوكيا-

www.makiabah.ore

صفرت شیخ کے وصال کا دقت قریب آیا۔ اپنے بھیو سے بھائی شیخ محد کو فرایا میرے لئے تابوت تیاد کرو۔ کیونکہ آج تین دا تیں ہوگئی ہیں مسلسل نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی فواب ہیں ذیارت کر دیا ہوں۔ فرماتے ہیں۔ دا و دہم تتہا دے متعاق ہیں۔ ہمارے یاس علد آک چنا نچے سیخ محد نے تا بوت تباد کرایا ، پانچ ماہ دمنان المبادک سے فوالوں کو بلایا مجلس ساع بر پاکہائی مادی دات وجد میں دہنے میں ہوئی تو عالت سماع میں ہی فوت ہوگئے۔ آپ کو تھائے گئوہ میں دفن کردیا گیا۔

یشخ سوند ما بن عبدالمومی سین ملاتی کھتیلی سید غریب التدکیرانوی سینے ابدالمعالی انبیطوی سرور شیخ عبدالقا در سنوری آپ کے قلقا رہی سے تھے۔

01-90

ہے ہندوتان کے حضرت شاہ الوالمعالی شی صابری قدس سرہ اللہ سادات فاندان سے تعالی کے خدوما دی سے تعلق دیکھے نے اور کینے داؤر حیثی کے فلیفہ عقے اگر جہ آپ کو شیخ محد صادی گلکو ہی سے تربیت ملی تقی ۔ گر آپ نے شیخ داؤر سے تکمیل بائی ۔ اوراُن سے خرقہ فلافت عاصل کیا ۔ آپ کے والد سید بحد انٹر ت سہار نپور کے قریب تصبر املے میں رہتے تھے جب اُن کی دفات ہوئی تو شاہ الوالمعالی ابھی چھوٹے تھے ۔ آپ میں رہتے تھے جب اُن کی دفات ہوئی تو شاہ الوالمعالی ابھی چھوٹے تھے ۔ آپ می دوالدہ آپ کو شیخ محد صادی گلکو ہی کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کو کشیخ محمد صادی گلکو ہی کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کو کشیخ محمد صادی گلکو ہی کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کو کشیخ محمد صادی گلکو ہی کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کو کشیخ محمد صادی گلکو ہی کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کو کشیخ محمد صادی گلگو ہی کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کو کشیخ محمد صادی گلگو ہی کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کو کشیخ محمد صادی گلگو ہی کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کو کشیخ محمد صادی گلگو ہی کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کو کشیخ محمد صادی گلگو ہی کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کو کشیخ محمد صادی گلگو ہی کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کو کھوں کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کے کھوں کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کے کہ کی خدمت میں نے گئیں اور التجاری کی دوالدہ آپ کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی خدمت میں نے گئیں کر کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی دوالدہ آپ کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھو

MANAGARANTAKA MARANTAKA MA

کہ آپ اس کی تربیت کریں۔ آپ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ اور ظاہری علوم مکمل کروائے۔ وفات کے وقت اُنہیں شیخ داؤ دکے حوالے کردیا حزت بننخ داؤ دیے والے کردیا حزت بننخ داؤ دنے آپ کی تربیت بھی کی اورخ قاطلانت بھی دی۔

شاہ الجالمحالی کا ایک بمسایہ بھی تھا جربڑا بدطنیت اور بدفی تھا۔ آپ سے
حدکرتا اور سردقت آپ کے خلاف ہی سوچا دہتا۔ آپ کا نام حقادت سے لیتا
اورطرح طرح کے دل آڈار قدام کرتا۔ صربت شاہ الجالمحالی کے مریدوں نے کئی
بار آپ سے اجا زت لی کہ اسے درست کریں گرآپ نے کھی اجازت نہ دی اورائس
سے بدلا لینے کی کھی خوا ہونے کی ۔ آلفاقاً دہ ہمایہ مرگیا ۔ آپ کو خود ہوا صدمہ ہواکئی
دوزآپ ماتم اور گریہ کرتے رہے ۔ کھا تا بھی نہ کھاتے آپ کے خادم اور مریدوں
سے اس عم کی وجوچھی تو آپ نے فرمایا کہ عالم نا سوت میں انبیادا و دیا دکے
اکٹر دا من دینا کے خیارسے موٹ ہوں گے اور یہ خیار برگوا در برخوانا اوں
کی گالیوں کی وج سے دور ہو گا۔ اب وہ شخص قوت ہوگیا ہے مرے دا می کے خاب

صفرت شاہ الوالمعالی جوانی میں اکثر یا داآئی میں خرق اور محورہت تھے۔ آپ
کو دنیا اور ما فیا کی خبر مذتھی۔ ایک بار توالیا ہواکہ تین ماہ تک آپ نے کھی نظایا
ہیا۔ تماز کا وقت ہوتا تو آپ کے خادم آپ کو بیٹری شکل سے آگاہ کرتے و صفو
کرواتے اور مصلے پر کھڑا کر دیتے۔ یہ کیفیت آپ پر بین سال تک رہی۔ پھر جاکر
د بنی اور دنیا وی امورسے واقف ہوئے۔ مریدوں نے پوچیا تو آپ نے فرمایا اب
فرص اور منیتیں خود مثالی شکل میں میرے سامنے آگر مجھے آگاہ تربیت میں اوراد آنگی
پرمجبور کردیتی ہیں۔ اب مجھے تہاری طرف سے کسی گاہی کی صرورت نہیں۔
مضرت شاہ الوالمعلی کے گھر میں اس قدر تنگ دستی اور بے مردسا مانی کا

mant malitale the my

دوردورہ تھاکہ کئی کئی دن فقر و فاقہ ہیں گزار دیتے بیض فاص لوگوں ہیں آپ
کے فلیفہ تید میران ہمیکہ کک بہنچائی - انہوں نے یہ بات سن کہ شاہ صاحب کے
گرگئے اور آپ کے فلہ دان ہیں ہا تھ ڈالا تو دیکھا کہ اس ہیں غلہ موجود ہے آپ
نے فرما یا یہ غلہ قیامت تک کم نہیں ہوگا - اِسے نکالتے جاد اور پیکاتے جاد صورت
شاہ ابوا لمعالی نے اپنے گھروا لول سے پوچھا کہ دو ہمینے گرد اسگئے ۔ گھر میں فلے کی
ملی کی شکایت آئی اس کی کیا وجہ ہے ۔ گھر والوں نے صورت حال سائی تو آپ ہنے
فلہ دان مشکواکہا گسے اُرٹا کر دیا اور فرما یا کہ سید میران ہمیکہ ہمارے تو کل میں فلل
ڈال دیتے ہیں ۔

ا يك دن قصبه تقانيسر من شائخ كي ايك مجلس منعقد بوي اس مي حضرت شاه الوالمعالي ميران سيد بهيكه شيخ الوا لفتح - شيخ تُو ندها بوہرى - شيخ بلاكي شيخ محد شاه محدشاه محد لديست. شيخ عبدالقدر سنوري شاه نصيرالدين كفرط ي والا-اور سيدعزيب كيرانوي جيسے بزرگ موجود تقے-اس محلس ميں كام طيب لا إلا البرالا مند كا ذكر بور با تقا حضرت شاہ الو المعالى فى فرما ياكر من لوگوں نے إس كلے كود ل كى كرائيوں سے بيدهاہ اگروه لفظ لا بيده كركسى عا ندارك كان بي تيونك ديں تووه مرجائے گا-اوراگر الاالندي طورك ورك ماري توده بيرنده بوجائے كا-ماصرین محلس مں اس یا ت کا استحان لینے کے لئے صرحت شاہ کی فدمت مراتماس كى كەبىل اپ ايساكرد كھائے آپ الحق توايت كھركے حق ميں جو كائے كھڑى تقى اس کے کان میں لاء کالفظ کہا وہ اُس وقت گریٹ ی اور تراپ کرمر گئی جب ب لوگوں نےدیکھا کہ وہ مطندی ہوگئی ہے آو آپ نے اُس کے دوسرے کان میں الا لللہ كما توده زنده بوكواعظى درسب كے سامنے كاس ير ناستروع كر ديا۔ اله الإالمعالى كى دفات الممالية بي بونى صاحب شنجر الجينتية في كاسال

وفات شهنشاه محتياسي نكالاس -

رفت الأدنب هي درخند بري پيرر بهر البدالمعالى الل فيض مال وصل اوست تاج البت ركين بار ديگه بورالمعالى المسل فيف بار ديگه بورالمعالى المسل فيف

حز منیة المالکین کے معنف کھتے ہیں ایک دن صرت میراں بہی نے سیالیا اللہ عالم اللہ عالم اللہ علی اللہ عالم اللہ عالم میرے پاس جمر بدیھی ہتا ہے ہیں چھے سال بک اس کا احتقاد درست ہو تو میں است اپنے فا دمول میں شاد کرتا ہوں اگراس کا اعتقاد درست ہو تو میں اسے اپنے فا دمول میں شاد کرتا ہوں لیکن میدعبدالرشد جا لندھری ایک ایسے شخص میں جہنیں ہی نے پہلے دن سے ہی پیکے اعتقاد کا پایا اور اپنا فادم بنالیا۔

آپ کیم ماہ رہیے الاول بروز حبر المال میں اپنے مرشد کی زندگی میں ہی وت بو گئے۔ جالندھ میں ہی آپ کامز اربنا یا گیا۔ آپ کے دصال کے بعد میراں , o

بہیکہ نے آپ کے بیٹے سید علام محی الدین کو بعیت کیاا ورا بنیں کمال تک تربیت دی حضرت عبد الرحشید آس میر دین چ ز دنیب رفت و در جنت رسید سال وصال اورت عارف حق پریت باید دیگر مسرور عالم رکشید الا دیگر

آپ صرت شیخ داؤد

مرسی المومی تی صابری قدس مرف المومی تی ما مری قدس مرف المومی کے مربد

مربی المومی تی مربیول کی تربیت اور تمیل میں بڑا اسم کرداراداکیا

آپ میں بذلگاہ ڈالتے دہ اس کے قریب ہوجا تا اگر وجدا درساع کی صالت میں کسی پر

نظر بڑجاتی تودہ بے خوداور مست ہو کہ گر بڑتا آپ کے آبا ذا مداد کی نبیت صرت

البر کی میدین فلیف اعظم مرود عالم صلی المدّ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی ۔ آپ کے والد

بزرگواد بین عبدالمومی دہی کے بادشاہ کے جاگرداد بھی سے اور دربار کے ایر بھی سے

ان کی جاگر میفیدون تصبہ میں تھی اور آپ دہیں سہتے تھے ۔ دہ فوت ہوئے تو شخصون میا

ان کی جاگر میفیدون تصبہ میں تھی اور آپ دہیں سہتے تھے ۔ دہ فوت ہوئے تو شخصون میا

ان کی جاگر میفیدون تصبہ میں تھی اور آپ کی بیٹیا تی پر بزدگی کے آباد نما بیال نظر آپ نے

ان کی جاگر میفیدون تصبہ میں تھی اور آپ پہنے اور صاحب کر امت اور خوار ق

مواطح الافرارك مولّف عصة بين كمات كا على الما تعالى ذما فرقا

www.manahahais

عداء مواطح الانواد كع مصنف علام صرف سينح محداكم قدوسى دحة التدعيد وباتى الحطصفي ريلافط وبأني

که آپ تصبه بو مرسد دوانه به که خواج نظام الدین اولیا دا لند کے عرس به جا دہے تقے
اتفا قااسی دن بو سر کا امیر حج آپ کا عقیدت مند تھا کا اکاو تا بٹیا مرگیا. باپ بیٹے
کی نعش اظاکر آپ کی قدمت میں جا بہنچا - اس مجلس میں بہت سے مشاریخ اور صوفیا
موجود تھے ۔ عزوہ باپ نے جاتے ہی صفرت کو مخاطب کہ کے بہ شعر بڑھا۔
مرد ال محند افد انباست ند
مرد ال محند احد انباست ند

آج آپ براہ کرم میرے بیٹے کو ذندہ کردیں۔ صرت کوان کے حال زاد پر بڑا ترس آبیا اپنی نشست سے اعظ کومردہ لاکے کے سریانے جاکھڑے ہوئے اور فرمایا

البقيه حاسيد اصرت بنتے موفد حاقد مر مرہ کے مربد خاص اور فليف تقے - آپ نے اپنى اس كمآب بي حضرت بنتے موفد ہا قدس مرہ کے مفصل حالات و مقامات مكھے ہيں - يركما ب الاسلام و والحج بيں كيبيتي والد نحين سيال حين حما برى كے توجرا كرو يہ بنم الخاد ميں المسليس لا ہور كين شائے افتياس الا اوار ك ام سے شائح كى سے سائح كى سے اس كما بير مصرت بنتے مو فد ہاكى كوا مات مقامات موكى - ديا صفت و كيا ہدے اعلى اللك كى حاصرى علماء و مشائح كى دو حانى تو بہت مھے مسلمہ جيئت صابر بير تدوي ہے مشاغل اور ضوعى اور اللك كى حاصرى علماء و مشائح كى دو حانى تو بہت مھے مسلمہ جيئت مصابر بير تدوي ہے كم آپ كا ايك اور اور كو تا تو كا ايك اور اور كى اور الاد كا تھى تذكرہ كيا ہے - اور تبايا ہے كم آپ كا ايك اور اجو بينے جو اينى والدہ كے مما تھ مسلم الله الله كا تھى تا مين كي اور الدہ الله كا تو بير كا دو الله كا تا يہ بير كے داور بينے حام الله كا تو الله كا تو بير الله كا تو الله كا تو بير كور الدہ كور الله كور الله كور الله كا تو بير كور الله كور ا

ا ذر مگذر فاک سرکوئ ستما بود برنا فرکه دورت کسیم سحرا فناد

www.makaabahaag

كربينيا اس حي القيوم كے حكم سے الحقو إمرده لرائے نے ہنگھيں كھوليس اور زنده بوگيا۔

ایک باد صرت شخ سوند ہا ایمٹوں کے بھٹے کی ایک بھٹی میں گریٹے ہے آپ اس دقت جذب دستی کی حالت میں مقے ۔ پیدا ایک بہراس آگ کی بھٹی میں سے مگرجب یا ہرآئے تو بدن کے ایک بال تک کو کوئی تکلیف نہیں بینجی تھی ۔

مرجب باہر آئے او بران کے ایک بال کا والی تعلیق جیں ہی ہی ہی ہی ہی ۔
ایک بارتصبہ کھی میں محفل سماع منعقد ہوئی صفرت شخ بھی ان میں موجود تھے مجلس میں ایک درولیش نے دجدیں اکر کہہ دیا ۔ لوگر اس لورصرت خواجر میں الدین اجمری ہندوت ان کے بغیر ہیں چ نکہ ایک ولی کونی کہنا فلات مشرع ہے شہر کے قامنی نے حکم دیا کہ ایسے نہ ذرات کو گرفتا در لبیاجائے اوراسے قبل کر دیاجائے صفرت شخ سوند با نہا ت خود قاصی کے پاس گئے اوراستدھا کی کر العاشق والمجنول معدود کو عاشق دلیانے معذود ہوتے ہیں۔ اس درولیش کو بھی چھوڑد یں گرفتا حتی نے آپ کی اس بات کو نرانا اللہ کو تا متی کی جو است ہو۔
انشا داللہ مجاری ہوت کے کی طرح عو حوکرتے آئے گی ۔ قاضی کو دوسر سے دی ہی الشاری ہوت کے کی طرح عو حوکرتے آئے گی ۔ قاضی کو دوسر سے دی ہی الشاری ہوت کے کی طرح عو حوکرتے آئے گی ۔ قاضی کو دوسر سے دی ہی الشار خواری اور چیزرو زمیں با نیلتے بانیلتے سرگیا ۔

ایک بارائپ شاہ مبلال الدین تھانیسری کے عرس سے فارخ ہوکراپنے گھر کی طرف آرہے تھے۔ راستہ میں ایک گاؤں سے ڈاکو نکلے انہوں نے بیٹنے کو اور اپکے ساتھیوں کو دشنا چا ما چھزت بینے کے چہرے کے دعیب سے مرعوب ہو کر حلہ مذکر سکے۔ مگر آپ کے قان لے کا ایک درویش جو پھیے دہ گیا تھا۔ ان کے قالو میں آگیا۔ اس کے کیڑے اور سامان چھیں لیا۔ درویش نتگاروتنا ہوا آپ کے گیا۔ اس کے کیڑے اور سامان چھیں لیا۔ درویش نتگاروتنا ہوا آپ کے پاس بہنی اور صورت مال بیان کی۔ آپ نے فرما یا۔ میں حیران ہوں کہ اس گاؤں کو آپ کے بیس بہنی اور صورت مال بیان کی۔ آپ نے فرما یا۔ میں حیران ہوں کہ اس گاؤں کو آپ کیوں نہیں لگ جاتی۔ آپ اور موات کو رہے تھے کہ وہ سارا گاؤں آگ کی لبسٹ

www.makaabah.ong

میں آگیا شعلے تمود ار مونے گئے گاؤں والے جان بجا کہ جنگل کی طرت بھاگے۔ کچھ آپ کی خدمت میں آئے۔ اورا پنے کئے بیٹا دم ہوکر معافی کے خواسٹ گار ہوئے آپ نے معات کیا اور گاؤں کی آگ کچھ گئی۔

آپ ایک علی سماع میں تشرافیت فرما تھے وجد و متی میں آتے قریبے آپ کا سرتن سے جدا ہو گیا - بھرتن تھی غانب ہو گیا - چند لمحوں کک مفقود رہے بھر والیس علی میں آگئے اور اپنی حالت میں تشرافیت فرما نظر آئے مجلس ختم ہو تی تو ایک شخص نے آپ سے بوچھا کر میر کمیا معاملہ تھا۔ فرما یا معشوق کا نور عاشق کے قور بہنا الب آگیا تھا۔ اس نے ماشق کے نور کو اپنے انوار میں بھیا لیا تھا۔

وفات كادتت آيا- آب في قوالول كوبلا يا اور فرما يا حافظ شرازى كا يتعرفيها مو

مجت غیر نخا هم که بود عین حفور باخیال توچرا بادگران پرو از م

مشیخ سوند ها چهل دو نیا دخت بست
سال وصلش سرودا دروئ ایت بین
گفت سوند ها متفق دم مرد ولی
محرم مستناق - فخن ۱۲۹ مینین

حضرت میران شاہ جمیکھ کی دالدہ ماجدہ بی بی ملکہ بھی سادات سے تقیس ۔ آپ کا سد ترب چندواسطوں سے شاہ زید سالار نشکرے جا متنا ہے صفرت میران عبکیم کے آ با دُا حدادسے شاہ زید سالار نشکر سیاضخص ہیں جو تر بنسے ایک زور دار نشکر سے کر ہندورشان میں جہاد کے لئے دوانہ ہوئے اور بیاں آکر سیوانہ میں قیام کیا و مال کا

mmung kadhah eng

راجرسوانه بڑے ماسدا در عصیل نفے اس نے آپ کو ماز بڑھتے ہوئے شہید کر دیا آپ کے صاحزادگان نے جنگ بشروع کی اور راج سبوا نه شکست کھا کر بھاگ کیا۔ ان سادات کرام نے بیوانه میں قیام کیا صرت سطان شمس الدین الممش شہنشاہ دہلی آپ کی کرا مات سے متاثر ہو کر تواپنی بیٹی سیر شہاب الدین کے نکاح میں دے دی بیش الماین میں درے دی بیش الماین میں درے دی بیش الماین میں در نہ دی بیش الماین میں در ایر در الدین کے نکاح میں درے دی بیش المان دو لت اور ترون کا مالک بن گیا۔

تمرة العقاد کے مولفٹ نے مکھاہے کہ صرت سید میراں جبیکھ توسال کی عمر میں متیم ہو گئے تھے۔ اس کی والدہ ماجدہ نے آپ کی میدورش میں بٹرا گہرا صدیب اورا خوند فرید کی مذمت میں نے گئیں جہال آپ کوظا ہری اور باطنی تعلیم کی تحصیل علوم کے بعد آپ سید شاہ الوالمعالی حیثتی قدس سرہ کی قدمت میں حاصر او کر بعیت ہوئے اور آپ در جُر کمالات کو پہنچے۔

صفرت شاہ بھیکھ کاایک مرید ہوضے او تدہمی ہیں دہا کہ تا تھا۔ اتھا قااس کا دس الم ایک موت ہوگیا۔ اسی و قت صفرت شاہ اس کے گھرتشر لیف لائے اس نے مردہ بجے کو ایک علیٰی دہ کمرے ہیں بند کر دیا۔ اور خود اور اس کی اہلیہ صفرت کی قدمت ہیں سرو قد کھڑے ہوگئے۔ جب تک صفرت ہیں و مرفد اور اس کی اہلیہ صفرت کی قدمت ہیں سرو قد پر نہ بلیٹے کسی نے بچے کی موت کی اطلاع مذدی کھا نا کھانے سے پہلے صفرت سید میراں بور نہ بلیٹے کسی نے بچے کی موت کی اطلاع مذدی کھا نا کھانے سے پہلے صفرت سید میراں بھیکھ ہے اپنے مرید کو کہا کہ اپنے بیٹے کو لاور وہ بھی جارے ساتھ کھا نا کھائے اس نے گئی اس وقت اس کا صافر ہونا تا ممکن ہے ۔ گر اپنی نے اصرار فرما یا وہ جہاں ہو اسے تلاش کرکے لایا جائے۔ ہم اس کے بغیر کھا نا نہیں کھا میں گئی اس وقت اس کا صافر ہونا تا ممکن ہے ۔ گر اس نے ضافراد فرما یا وہ جہاں ہو اسے تلاش کر کے لایا جائے۔ ہم اس کے بغیر کھا نا نہیں سو یا ہوا ہے ۔ اسے اعظا کرلا و وہ اندر گیا ۔ بیٹے کو اٹھا یا وہ اُسے نے فرما یا متم اور خورت سیدے قدموں ہیں اس گا۔ حاضرین ہیں ایک نوم بلند ہو وہ اُسے کر با ہم آ گیا۔ اور حضرت سیدے قدموں ہیں اس گا۔ حاضرین ہیں ایک نوم بلند ہو

War is the decider of any

گیا۔اس وا تعرکو دیکھ کم ہزاروں لوگ آپ کے مریدین گئے. ایک ہندوجس کا نام بیریہ تقا۔ وہ موضع بی بی لور رہتا تفاراً سے سلمانوں سے بہت دشمنی بھتی وہ صبح سوریہ ہے کسی ملمان كامة دىجىنا بھي بيندنه كرتا تھا۔ اتفاقا و مسى روائي اورسركارى حكام سے مقابد کمے نے محرم میں گرفتار ہوگی مو بسرحد کے حاکم نے اُسے موت کی سزا دی۔ چنانچہ دوسرے دن سربند کے مازار میں اُس کے بھانسی لگانے کا علان کیا گیا۔ چانچاك جيل سے يا ہرلاكر بازاد كے چوك ميں ميانسى لگانے كے لئے جارہے تھے. راستے میں حضرت شاہ میران عبیک کی سواری اور ہی تھی اس نے آپ کو دیکھا قربیا ہوں سے بھال کر آئے کے یاؤں میں جاگرا۔ اور دور وکر کنے لگا تھے ذند کی کی امیدخم ہو چکی ہے کو تو ال میرے قتل کے لئے انتظار کر رہاہے۔ جلاد م تھ میں طوار مکیا ہے اس ارہاہے اوراوگ میرے قتل کا تماشا دیکھنے کے لئے جمع میں۔اس مشکل وقت میں اگرا ہے میری مدوکریں تو میں کلمہ تو حید ریاد کرمسلمان ہوجا وال گا۔ آپ نے فرمایا خکر مذکر و تہیں مجر بنیں بدگا۔ آپ بر کدکرائی سوادی کو آگے مے گئے با میوں نے بر رکو قتل گاہینیا دیا۔ ابھی اس کوقتل مذکیا گیا تھا تو کوتوال کونیا علم بنیا کہ بی بی بورکے زمیندار کوہا سے در یار میں صاحر کیا جائے وہ در بار میں لا یا گیا تو حاکم وقت نے اس کی سزائے موت محا کردی اس کو ام زاد کردیا گیا اور نیالیاس بینا کرائے رخصت کردیا گیا وہ اُسی وقت حفرت شاه كى ضدمت ميں ما عربوا كلمة برها اورمر مد بوگيا -آپ نے اس كا نام برشاه ركھا-ایک شخص آپ کی خدمت میں حاصر ہوا تاکہ مربید میں سکے بیکن ول میں بیرخیال کیا كراكريد بركاب تو مجے ايك غروزه ديں كے . حالانكه يه خروزوں كاموسمنيس تقا حفرت شاہ نے اس کے دل کی بات نور باطن سے جان لی اور ایک فادم کو کہا کہ آج يس جرے كة ماك مي نصف خربوزه اس شخص كے كئے ركھا خفاو ہال سے أعظا لاؤ۔ ادرائے کھلالاؤ۔سائل فے فربوزہ سے لیاا درسے ول سے مرید ہوگیا۔ ایک دان ایک

www.makiihah.org

بزار مارسوسنیاسی فقر بو مندو منف صرت میرال کی خانقاه میں مهان بن کرا گفت کوئلم آب کانگرمندوسلمان کھ عیسائی سب کے لئے عام تھا۔ نگر کے ملازموں فے حفرت کی فدمت میں گذارش کی کر آج ہمارے یا س صرت ایک میر آٹاہے اورچندمی غذر وجدم ابكيا عكم ب أب فرمايا أثاا ورهيني اورووسرى چيزى ميرك ياس اواواور ايك بيت برتن مين ڈال اورائب نے اس برتن ميں ما تة ڈالاا ورفر ما يا ابراكي فقزكو دودورو ثيال ايك ايك بإؤ فتكرا ورايك بإؤ ككى ديتے جادز مسبم التّدار عن ارحم پڑھ کر دیتے جاؤ۔ التدبرکت دے گا۔ فاد موں نے تقسیم مٹروع کر دی اور ایک بزار جارسوفق بيد عركم الظ - الجي ٢ ثاا ور حكر يا في بيع بعد ن عقد كه وه كما كمطيك ایک بار محضرت شاہ میرال مجملی مد ملی متہر میں نواب متوار زمان کے گر تشریف فرما تقے ۔ ایک فادم چند پان لے کوا وراسے تشریمیں دکھ کر ہے کی فدمت میں لایا ائب نے بدیان حاصری مجلس کو تقتیم کئے۔ مگر تہمار فان کو پایی نہ دیا۔ تہمار فان کے دل میں خیال گذراکہ عدامعدم مجھے کیوں نظرا نداز کیا گیا ہے یہ خیال آتے ہی تشری سے ایک پال تود مخود اٹرااور متبوار فان کے ما تقدیں عیالگیا۔ آپ نے فرما یا تبوار فان متمارى مراد پورى موكئ وه أعما سرهيكاكرآپ كے قدم يوسف لكا۔

ہم یہاں دصنا حت کردینا صروری خیال کرتے ہیں کہ شاہ میرال جیکھ کے بے شار فلقاء سے میال ان بزرگان دین کا تذکرہ کرنا مشکل ہے۔ تاہم چند فلقاء کے اسائے

mana katalan indi ang

گرامی مجملاً بیان کر امزوری خیال کرتے ہیں۔ ا قال: شاه محد باقر قدس سرهٔ جوشاه الوالمعالي حيثي رحمة النه عليد كے فرز ندار جمند تھے۔ دوم د شاه امام الدين موصرت شاه محد ما قر كے بيٹے تھے۔ موم: شاہ نظام الدین جو صرت شاہ محدیا قرکے دو سرے بیٹے تھے۔ جهارم درنتاه محد جنبول نے حضرت بیرو مرتشد کی موجو د گی میں ایک محلس سماع میں جان

ينجم ديشاه عابد كوثله والا - قدس مره -

تضغم بربيدعيدالمومن جنهي ادادت توشاه الوالمعالى سيمتى مگرخرقه خلافت آپ سے ماصل كيا تقاء

ہفتم دیشاہ تعمت اللہ آپ بھی شاہ الوالمعالی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید عظے مگر خلافت شاہ مسکوسے ملی۔

مشمّة . شاه نورنگ قدس سره -

بنهم : فراج منطفر نواب روش الدوكه اظفر خان بهادر ،

وسم د تواب مجهارى فال ولدروش الدوله جينول في الموركي سنبرى مورنان عنى ما زديم: مشيخ امان الله رحمة الله عليه.

دوارديم . ريرمحر جواد رعة السّرعليم آب شاه زبريتميد كي اولادس تقر

ميزوهم برميال التدينده رحمة التدعليه.

چها ددیم : میدمی تعیم دحمة التّدعلید يا زديم ، مرتفى كردينى قدس سره

شانزديم ديد غلام الندائب ما نظر آن كريم تق

مقدتهم ارميال محدثنا بدرحمة التدعليه أثب بيلع مغليد فوج مب سرمزاري منصب

فَا نُرْ عَظِهِ عِيرِتُكُ ونياكر كه آب كى فدمت يس آكن برديم د شاه محاول قدس سره نوردتم رعاجى بيت التُدصاحب عال وفال تقي بي في صرت عليكم قدس مره کے اوال و آ تاری بہت بڑی کتاب مھی تھی۔ بہتم در میاں کرم علی جہ آپ کے عرم دانداور بادان باک بازمیں سے تقے تام مرید آپ کی وساطت سے بادیا بی پاتے۔ آپ کامزار کم عقد میں ہے۔ بت ويم . يتن محرجات مدفون سارنگ متصل انباله بست ودوم افرا جرعبدالله ميرشاه جريي يي ليد كامتعصب مندو تقار مكراسي كي نكاه سے مسلمان مواا ورصاحب کمال ہوا۔ بت وسوم ١- شاه عيدارهن بهول ور لِت وجِهارم: شاه عنائيت مدوّن ببهول بويه ببت وتعجم دمال علام محد بس سال تك معتكف رس بت وسمم المشخ موسى غان مرفون كم تقله . بت دغتم د- مولوى غلام حيين مرفون يحتى زو دسها رنيور بت وستم وسنخ محدقدس مره -بست دہنم دی کھدا نفسل سا ما مذا ب دریائے جنا کوکشتی کے بغیر عبور کرتے۔ اور آپ کا يا وُل على ترية بوتا -سى تيم در ميال محداعظم جر تنگراوروظا لف كي تقتيم يومقرر تق ی ویلم در سننے چھو جن کامزار صرت کے دا رہے ہیں ہے۔ سي ودوم در ميال محدطا برقدس سرة ی وسوم ارمیال محدانفنل فان آپ کا مزار صرت کے دا زمے میں ہے۔

سى وجارم: مشيخ محدمنير شاه آبادي رحمة التُدعليه. سى دىنچىن د حدفر على خال ولد مرزا مار بىلى اىپ يىلىمغلىدا داج مي مفت بهزارى منصب بدفائز تقے۔ سي شم د ميال النُد منبس قدس سرهُ -سي ومفتم السيد على الله عالندهري قدس سرة سى وستم وصوفى محدصد لن تدس سرة سی دینم: میال محدمرا د قدس سره سى چيام: مشيخ جيول قدس سره يه عاليس فلفائ نا ندادوه تقي سلسلم فيتيكو برا فروغ مل ان د نول (موتف مفتی غلام سرورلا بوری قدس سره کے ذما خرتصنیف میں اسے کے سجادہ شین صرت سدبها درعلی شاه بین جرمامع صفات اورصاحب اخلاق عمیده اور انیدیده بین أب ما لندهر كي مح النب سادات س ا چاہ مرح جا میں مرفانے میں اور باطنی کمالات کے الک تھے۔ تلا ہری اور باطنی کمالات کے الک تھے شاه الوالمعالى حيثى كى خدمت ميں رباكرتے تقے سارى عرعبا ذت و رياصت ميں گزار دى - ٢ ي كي وفات ماه سفيان السالية من مو في تقي-زدنیا نے دول ج لفردو کس رفت زدنیائے دوں سیبر بران عتیق شنهناه عنق است تاریخ او دوباره بومسريرال عتيق

رشن کی است کی مریداور ایسی استی اعظم حیثی قدس سرہ کے مریداور مریداور مریداور مریداور مریداور مریداور مریداور مرید کی مریداور کر میں مرد میں صرت شخ اعظم قدس سرہ کے مرید ہوئے وہاں ہی طالبات میں کو بعیت کرکے مقاصدا علی تک پہنچا دیتے۔ امریکے بے شادم ریدا ہل کمال میں شاد ہوتے تھے۔

اسے تائیس ماہ صفر سام اللہ میں فرت ہوئے آپ کا مزاد مدینہ طیبیمیں ہے اس ایک سونمنیس سال کی عمر میں فرت ہوئے تھے۔ از برا ن نہ سال نہ

بازیملی زنده دل شب نه نده ماه گشت چول زنده بخاست النعیم کن رئت م عاشق سخی تا دیخ او نیز یملی منبق مستفتیم اسم اسم الاحد

approved the contract of the c

بونے اور ابنیں کی خدمت میں رہ کر مجبل کی والیں شاہجہان آباد آئے اور قلعاور عامع معد كے درمیان ايك عظيم الشان مدرسركى بنیاد ركھى مخلوق حدائى مقين ميں معردت بوگئے. آب نے علوم حقائق دمعارت میں کئی بندیا یہ کتا میں تصنیف كبس موالبيل كشكول عليمي تلك عشرة كامله- مرقع كليمي حييبي ملنديا يرتصانيف آج تک موجود ہیں. آپ کے مرید صاحب عال وقال ہوئے ہیں آپ کی لگا فیض جس بربر تن أسمت وب خود نبا ديتي آپ جار ربع الاول طاعالية مين فوت

> كليم الله حمداز نضن البلي زدنیا سف بخلد حب او دانی یے موسیٰ تاتی کا شف دیں و را مر فال و دبن موسی تانی

آپ مّا مزين شائخ چشت يشخ نظام الدين اورنگ آيادي قدس مرفار مي برد عمام كانت بزرگ تھے۔اور عبز بی مندو شان میں ملسار حیثتیہ کی اشاعت کے سلسی بڑا اہم کروار اداکیا تھا۔ کسی دوسرے حیثی بزدگ کے اے اپنے بندگان دین کی فتو مات درکات ك دروان بني كل عقر آپ كم آبائ كرام سلسلم ورويد كے بروكار تق جن کی نبت سینے النیوخ حضرت شہاب الدین مہرور دی سے ملتی ہے ، اپ حفرت

ملا فی ملیم الله شاہم الله الموى قدى مرة كم مقصل حالات كے لئے تاديخ مشائح حيثت او فليق احداظاى اورديا چركشكول كليمي مطبوعه مكتبه نبويد . لا مور الا خطه فره يش \_

شاہ کلیم الشرجها نبادی کے مرید خاص اور خلیفہ اکمل تھے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد ايك لاكه مع يزياده عقى ان مين اكثر صاحب قال وعال تق ان مين طاهري و باطنی حس وجال کی دولت تقی آپ کی کوا مات اور خوارق کا ایک زمانه معروف ہے. كئى بارمردے زندہ كرنے كا وا تعد تھى آيا ۔ آپ كا اصلى وطن مترتى مندوستان كے قصبه تصبات لوره ہے۔ آپ و مل سے تحصیل علوم ظا ہری کے لئے دہلی آئے۔ لوگول کی زبان سے شیخ کلیم النّد جبال آباد کی تعربیت سُنی ۔ تو آپ کے ہی درس میں دا فلہ لے لیا مناقب فخرید کے مولف ملحتے ہیں کہ پہلے دن شخ اورنگ آبادی صرت سف كليم الله كي قدمت مي ما عزى كے لئے كئے تو محبس سماع بديا بھى حضرت برمالت د جدطاری تقی اعتیار کے لئے یہ دروازہ تبد تھا۔ شخا در نگ آبادی بھی صرت کے دروازے یہ جاکہ کھوسے ہو گئے۔ آپ نے دستک دی حضرت نے افردے کی فادم كومكم ديا . د يجيوكون ب ومريد درواز \_ ديكم كوالي اكرع من كيا صنور كوني العنبى وى اينا نام نظام الدين بتاتاب فقراند لباس ب اورعامياً چرہ ہے۔آپ نے فرمایا۔اسے اندرے آومامزین محلس نے عرض کی صور اس بریکا نے سخص کے آنے سے محلس سماع کا لطف جا تارہے گا۔ ایسے مالات میں جب صوفیاء ایک خاص مجلس میں محدوجد ورقص ہوں بیگانے دوگوں کا آئ مجلس کومکدر کردیتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ یارو الجھے اس نام سے محبت ہے الدير شخص بلكا منهيس للماءاس ابنائيت كي فوشيو آرسي ب اس اندر ہے آؤ۔ آپ کو اندلایا گیا حضورنے اپنے یاس عمارا وال بیجیا تواسی دن سے نظام الدین کو محلی فاص کا علیس اور سماع و و حد کا اہمیس بنالیا۔وہ مسح و شام آپ کی مجانس میں دہنے لگے کھی کھی کتابیں بھی بڑھ لیتے گرزیادہ تر سلوک جنتيه كى منازل طے كرتے نظرت حضرت شيخ نظام الدين ابتدائے كارمين حفرت كيم لله

کے مربیوں میں فوق سوق - آہ و نداری سکروسٹوریش، وجد دیے قراری کی کیفیا دیکھتے تو بڑے حیران ہونے اور دل میں بہتے کہ ان لوگوں کو کس چیز نے اس طرح بناد کھا ہے کون سی چیز انہیں مدہوس ویے خود بنادی ہے ۔ ایک روز صفرت مکیم اللّٰہ کی قدمت میں مدینہ باک سے ایک الیا شخص آیا جو صفرت کے پی مدنی دجا پ کے پیروم رشد تھے، کامرید تھا۔ اس کی نگا بی صفرت کے چیرے پر بیٹی می تھیں ۔ کم یے فود و لیے ہوش ہوگیا ۔ صرت نظام الدین مید دکھھک بڑے چران ہوئے مامزی سے بوجھے لگے ۔ یہ کیا معاملہ ہے وانہوں نے تفصیلی طور پر آپ کوان ہتیوں سے اس کے عقیدت ارادت میں امن فرہو گیا۔

ایک دن ایا ہواکہ صرت خاہ مکیم الدین مجس سے اُٹھ کر گھر جانے گئے۔ تو نظام الدین اور نگ آبادی اعظے اور آپ کے جونے لے کرور وازے کے پاس کھڑے ہوگئے اور آپ کے حونے لے کرور وازے کے پاس کھڑے ہوگئے اور آپ کے باخ سے محبت کی نگاہ سے آپ کو دیکھا۔ اور فرمایا۔ نظام الدین ہما دے پاس علوم ظاہری حاصل کونے آپ کو دیکھا۔ اور فرمایا۔ نظام الدین ہما دے پاس علوم ظاہری حاصل کونے آئے ہویا باطنی۔ نظام الدین نے کھے کہ بچائے سعدی سٹیر اذی کا پرستم رہے ہوا۔

سپردم بتومایهٔ توکیش را و دانی صایم کم وسمیش را

دیں نے اپاسب کھرآپ کے سرور کردیا ہے۔ آپ ہمارے کم و بیش کے مالات کو جانتے ہیں اچ کر حضرت بیٹی مدنی قدس سرہ نے صفرت بیٹا ہ کلیم اللہ جہال اوری کو مدینہ پاک ارشاد فرمایا تھا۔ کر متہارے سلسلہ میں ایک شخص نظام الدین داخل ہوگا۔ اور بیشعریش کا بھرت کلیم اللہ نے داخل ہوگا۔ اور بیشعریش کا بھرت کلیم اللہ نے شعرینے ہی اپنے بیر کا فرمان ساسنے رکھا اور اٹھا کہ گلے لگا لیا اور دو سرے روز منور نے بیری افران ساسنے رکھا اور اٹھا کہ گلے لگا لیا اور دو سرے روز

www.iiukiukiika.a.g

بیت کولیار شب وروزروحانی تربیت دی یکیل تک بنج دیا۔ آپ خور فلافت وے کرملک دکن کی طرف بھیج دیا۔ بہاں آپ کو بڑی قبولیت ملی۔ بحق در ج ق طا لبان حق بنجیا متر ورع ہوگئے اور بے بینا ہ عملوق آپ کے ملقۂ الادت میں آئ فواب نظام الملک آصف جا ہ جو فواب غازی الدین صنف منا قب فخریہ کے دا دا فواب نظام الملک آصف جا ہ جو فواب غازی الدین صنف منا قب فخریہ کے دا دا مقص سب سے پہلے آئی کے مرید ہوئے۔ اور انہوں نے المہرا اللساکین کے نام سے کتاب تھی۔ اس میں کشیخ نظام اللہ بن اور نگ آبادی کے تفصیل حالات سے کے سب سے بہلے آئی ہے میں فوت ہوئے۔

چواز دینا لفندردوس برین رفت نظام الدین دیی پاک مجورب وصالش طرفه سیسیخ العالمین است د میگرفت رمانظام الدین مطلوب

امپ سلد مینیته صابری لا بهوری قدر کسرهٔ بسبت برا مسال نیسی می ایسی کا بهوری قدر کسرهٔ بسبت برا می ایسی کا بهوری می قدر کسرهٔ بسبت برا می اور می ایسی کا بهوری می خلافت بائی ۔ بے بناہ مخلوق خدا کو بعیت کیا اور ایشی مجانس کو سماع سے دوئی تیشی مجر شاہ کے عہدا قدار میں لا بهور کے علماء آپ کے فلات بهو گئے اور آپ کو کسی مقدے میں محینسانے کی کو مشش کی ۔ مگر کا میاب نہ بوسکے ۔ آپ خرلا بهور کا مور بدیا د آپ کا مربد بهرگیا اور مخالفین دی گئے ۔ آپ کا مراد لا بهور میں فوت بهد نے ۔ آپ کا مراد لا بهور میں بی خوت بهد نے ۔ آپ کا مراد لا بهور میں اور قفتا می د بلانے وی کسیلیم از قفتا می د بلانے وی کسیلیم از قفتا می د بلانے میں اور فیان

سال وصلتس سليم اعظم كو بارد عير سليم شيخ كلال

آپ صرت شاہ جیکے ستی کے شاه بہلو ل بركى ميتى صابرى قدس مرفى منادم تے افغان قرمے تعلق ر صفح عقا ورجا لندهر من د باكش على - آب في ظامرى علوم بدعبد الرشد سدكبير اورت معتیق الندها لندهری سے عاصل کئے۔ آپ کا لیاس تلندرانہ تقامضرت شاہ بھیکھی وفات کے بعد آپ لا ہور آگئے۔ اور سنیخ شاہ بلاق قدوری لا ہوری سے نیف کا مل ماصل کیا۔ آپ نے اپنی عمریں نوے علدی تفسیف کیں۔ ان می فوائد المثاد مثرح ديوان فواجها فطابع ي مثهور مومئي- أب كامينا بهي ايك ويوان ب جربت اعلى شغوول ريشتل ہے . آپ مولوى جال محدر تركى جوبات عالم اجل تقطعى وعظ كرت رسة تق ابنول في الذي كتاب من أن كي فضيلت اور كرامات كا ذكركياب آپ کے شاگردوں میں ساچندلادراور عظمت خان برکی صاحب داوال ہوتے ہیں تبد علیم النرجالدوری می ظاہری علوم بن آپ کے شاگرد تھے۔ آپ كى دفات سكالم بجرى من بوئى اورآپ كامزارىيا اواد جا لىندهركى ديدگاه

> جوازعكم تفن ارمنت مفريست زدنیا شاه عالی سفاه بهلول معدرتاج عشق آمد وصالض د گرمخت دم نای شاه بهاول

المن المعلق المدحث في قدس مرفن في صفرت تبيكه حتى كريداور فادم مناه لطف المدحث في قدس مرفن في البالدين رست تقا بهي بي بي من توصرت شاه مبيكه حيث نے آب كو اپني بودش بين سے ليا دين اور ديندي علوم سكھائے آپ نے ايك كتاب تمرة الفواد كے نام براكھي حب بين شاه جبيكه كي كامات اور مقامات كا ذكريت.

ایب بروز بفته مبین فرن الماله میں فرت ہوئے آپ کامزاد جا اندھرے ایک میں فرت ہوئے آپ کامزاد جا اندھرے الم

ت د چولطف الله بالطات آلم لبد فوت خود نفرب حق ت بول كن رقم الل نظر تا ريخ او بار ديگر كن ببيان فيض رسول

آپانیدوت مولاتا فخرالدین فخرجهان شاه بهال آیادی جشی دهم الدین ادلیارالله مولاتا فخرالدین فخرجهان شاه بهال آیادی جشی دهم الدین ادلیارالله مالم دین تقے اور جلیے بھی تقی شریعت کے علوم اور طریقت کے رمونسے وا تف تھ كام ری اور باطنی كما لات میں بے مثال تے والد كی طری سے آپ كاسلائنس سنخ شهاب الدین سهروردی سے متا تا ور والده كی طری سے منبده نوازید محر شخ شهاب الدین سهروردی سے متا تا ور والده كی طری سے منبده نوازید محر گیرو درازسے نبدت تھی آپ یا بنج بھائی تھے بحر عماد الدین و فلام معین الدین مفلام بها والدین و فلام معین الدین و فلام بها والدین و فلام معین الدین الدی

www.makia.ndcons

یں پیدا ہوئے۔ شخ نظام الدین انہیں شخ کلیم المتہ جہاں آبادی کی فدمت ہیں ہے گئے البہ انہیں دیکھ کر بہت فوش ہونے اور اپنے سلسائہ عالیہ کا ایک خور تیار کیا اور مولانا فخ الدین کے نام مخصوص کر دیا جی شخص نے سب سے پہلے فخر الدین کے حق میں لفظ مولانا کا استعمال کیا وہ شخ کلیم الند تھے۔ آپ کی عرسا کھ سال ہوئی قرصور اگرم صلی الند علیہ وہ آلہ و سلم نے فواب میں تشرلیت لاکر قبید ویکے یا بیخ وا آنے عطا فرمائے ۔ آپ بیدار ہوئے تو وہ دانے آپ کے جاتھ میں موج در تھے ۔ آپ کے والد شخ نظام الدین صبح آپ کے پاس تشرلیت لائے اور دات کی قواب سے پہلے واقف شخ نظام الدین صبح آپ کے پاس تشرلیت لائے اور دات کی قواب سے پہلے واقف شخ نظام الدین صبح آپ کے پاس تشرلیت لائے اور دات کی قواب سے پہلے واقف سے فرمانے کے پر خود دار سید کو نین کی عطا کر دہ چیزیں اکیلے نہیں کھانی چا ہؤیں۔ بے یہ دور زی کمان بہ کر مذتنہ سے نور ی

چانچیمولانانے ان پانچ دانوں ہیں سے دودانے تو خود کھا لئے اور باتی اپنے والد کی خدمت ہیں بیش کردیئے۔ حضرت نظام الدین اور مگ آبادی جب فوت ہوئے قام کا کہ عمر آ کھ سال کھی آپ نے خاہری اور باطنی عوم پڑھائے ہیں معروت بہر سال کی عمر آ کھ سال کھی آپ نے نظام ی اور باطنی علوم پڑھائے ہیں معروت ہوگئے۔ چرد ہلی سے پدیل جی کرا جمیر خرافیت ما طربوئے و ہاں سے پاک بین پہنچ ۔ اس سفریس شخ نور گئر بہبل ماتا نی دچشتیاں ہر کلوا ور فوشال آپ کے ہمراہ تھ وہاں اس جانی بہتے اور بوعلی قائد رشمس الدین ترک اور سید میلال الدین کے مزادات کی ذیارت سے مشرف ہوئے۔ و ہاں سے لا مور آسے میرموم الدین کے مزادات کی ذیارت سے مشرف ہوئے۔ و ہاں سے لا مور آسے میرموم الدین کے اور بڑا ہی تین میں ماصل کیا ۔ اور بڑا ہی تین ہو یہ کے دو مر سے مزادات کی بھی ذیارت کی اور دو ہاں ماصل کیا ۔ اور بڑا ہی تین کے دو مر سے مزادات کی بھی ذیارت کی اور دو ہاں ماصل کیا ۔ لا ہور کے بزدگان دین کے دو مر سے مزادات کی بھی ذیارت کی اور دو ہاں ماصل کیا ۔ لا ہور کے بزدگان دین کے دو مر سے مزادات کی بھی ذیارت کی اور دو ہاں سے د بلی والیں میلے گئے۔

مناقب فخريه مي لكها كم مولاتا كوصرت فداج نورسبل من في رحينتيال

www.malaabah.we

مهار سر لين اكے علاوہ سيكر ول ملقاء بيں مناتير شاہ عيد الترث اہ جوراللہ مولدی روح الله رسيدا حديشمس الدين - بديع الدين - بولوى فريد - بولوى كيم يولوي محرم مولوي فريد الدين ثاني مولوي روسش على مولوي حس محد مولوي فتح الله صوفى مار محد بشاه محد ببدار - حاجى محدواصل سيد محد مولانا ميرصنيا والدين رسيّد في الدين مست يرشخ كل محد - ما قط معد الله - شاه مراد - مشنح محدمراد - شخ محد ما ك مولوى علا كالدين -سينخ صنياء الدين -مولوى محدصالح عبدالوماب سكاينري مُرقطب الدين - ما جي خدا مخش اور مُرغوث كرت يوري . مُرغوث صاحر ادي اور دوسرے کئی علماء ومشائخ آپ سے ظاہری اور باطنی خلافت سے سرفراز ہوئے تھے ال قلفاء میں صرت شاہ نیا داحد بر موی بڑے ہی محبوب اور مرغوب فلیفہ تھے۔ صونی بادمحدایک مغل تقادہ صرت سلطان شائخ نظام الدین قدس سرہ کے مزارىي بى رستا تقا - ايك ماروه اتنا بيمار مواكم جينے كى ائميد مذرسى ايك دل كنے لكاكاش مجم من اتنى بهت بوتى تومي مولانا فخزالدين كى فدمت مين عاضر بوكم ا بنی صحت کے لئے دعاکرا آیا۔ رات ہوتی تو اس نے خواب میں دیکھا کرولانا فخوالین خود تشرافيت ائے بين آپ نے فرما يا يا دمخد تهين آنے كى طاقت ندىقى مم خود آ كئے ماؤ مسى سے تندرست ہوجاؤ كے مسى اصاتو وہ تندرست مقام چدون لعد فتكريد اداكرتے كے لئے وہ مولاتاكى خدمت ميں حاصر ہوا لوگ بليطے ہوئے تھے وہ ساری بات کہنا جا ہتا تھا کہ ولانانے اشارہ کرکے اُسے منع کردیا۔ ایک پیرڈادہ النكا جناكے درمیال ایك كافرل میں دہتا تھا۔ یہ گاؤں دہاسے چالیس میل كے قاصلے پر تھا۔ایک دن دل میں سوچنے لگا اگر مجھے کا موں سے قرصت ہوتی توہیں د ملى جاكر صفرت مولانا فخرالدين سے بعيت كرتا ـ كيا ہى الھي يات ہوكم مولاناكھي ہمارے گاؤں تشرلیف ہے آئیں۔ اتفاق کی بات الیبی ہونی کرمولانا اسی دن اس

کے گاؤں پہنچے بیرزادے نے دیکھا تو آپ کے قدم چوم لئے اور مربع ہو گیا۔ بعد میں اس نے لوگوں سے سُنا کہ صربت مولا نانے وہلی سے باہر کھی قدم نہیں رکھا یہ محف ان کی کدامت تھی ۔

قاضی الورصاسوی بیت میں دہتے تھے۔ انہیں تپ دق ہوگیا جب بیخار نوماہ تک شائراتوا پنی ندندگی سے مایوس ہوگیا۔ انہوں نے کسی طرح اپنے آپ کو صفرت مولا تا فخوالدین تک بہنچا یا۔ آپ نے قاضی صاحب کو اس حال میں دیکھا تو بڑی مجت کے ساتھ اُن کو گلے لگا یا وہ اُنسی وقت صحت یاب ہو گئے۔

پھاؤں میں سے دس آدمی ایسے تقے جواس کے دشمن تھے۔ اور وہ اعلانیہ كهاكرت سے كم مم اب كو قتل كردي كے جب سرخرمولا ناكوبنجى تو آب نے كيمى پداہ ندی ایک دن اپ حضرت خاج تطب الدین بختیار کائی کے عرس پرتشرافید ہے كئے على ساع كرم متى وہ دس ادمى قاصى عيدالدين ناكدى كى ديوار بيع قدارم ك يابدلندي - چوليال كر بلي كذا ورباند اواز على اللها وينا شروع كردي حفرت مولانا کے ایک فادم بدلے الدین اعظا درا ہے کی فدمت میں عرض کی یا صرت آپ کب تک انہیں نظر اندار کرتے دہی گے۔ اِن بدیختوں کی باتوں سے ہمارے دوق سماع میں خلل آتا ہے۔ صرت مولا ثانے یہ یا ت سی کوائن کی طرف ایک تیزنظردالی وہ بے ہوش ہوکرد اوارسے زمین بدا بوسے - اور محلس میں آگر وجد کرنے ملے آپ کے قدموں میں سرد کھ دیا اور آپ کے مرید ہوگئے ۔مناقب فخ يد كے معنف فے يہ واقعہ بيان كرنے كے بعد يہ تغر مكھاہے۔ نگابت دشمنان را دوست کدده اثر با در دگ و در بوست كرده

ایک دن اولانا کے مریددتص و وجد بین مصروف عفے سٹر کے دو بدماش

own a unkahah mg

مجلس میں آپہنچ اور کہنے مگے ان برعتی کچ ب کو د مکھو کہ کس طرح ناج دہے ہیں ہیں بات صفرت مولا تا نے سن ہیں۔ ایک تیز نظرے اُنہیں دیکھا تو دو نوں مجلس میں ناچنے مگے اینا اسلح اور کڑے اتار کر قالوں کو الغام دے دیا اور صزت مولا ناکے یا وُں کو جُوم کرم مید بنانے کی درخواست کی۔ آپ نے فرما یا ہم جیسے لچوں کے ساتھ رقص و سرود کر میا نے کی درخواست کی۔ آپ نے فرما یا ہم جیسے لچوں کے ساتھ رقص و سرود کر نا اور مرمد ہونا اچھا نہیں۔ انہوں نے دو نا سروع کر دیا گتا ہی کی معافی مانگی اور مرمد ہوگئے۔ مولان فرالدین نے اپنج بیت قوالوں کو دس دینا دو بینے اور ال کے برجانے اور اللی والیں لیا۔

ایک دن مولانا اپنی فانقاہ کے جو ترے پر بیٹے بڑھارہے تھے ایک پھان عالمة المي الله الله الما ورسلام عليكم كنف ك بعد كف لكا مولوى صاحب آب اتن عالم فاضل ہوتے ہوئے بھی سماع سنتے ہیں یہ کس طرح منارب ہے آپ نے فرایا میں تصور وار ہوں آپ میرے لئے د علئے خیرکریں . یہ بات سنتے ہی اُس سیان نے آپ پرھیری سے علد کردیا مگر آپ زخی نز ہوسے۔ وہ دونری بار بڑھا مگرولان كے ايك خادم نے اس كا بائق كير ليا - مولانانے اپنے خادم كو جروك كركها اس كا ا عقر چورد دوا درایا سرمارک اُس کے اسے جملاکو فرمایا کہ ما صر ہول میرایہ ہے کار مركسي كام كانبيس اس كوهرى سے كاشد دوروه شخص سرمنده بوگيا اور حلاكيا -دوسرے دن صرف ولا نا الحلى النے كرسى تشرافيت فرماتے. اندرسے حیفنی ملی ہوئی عتى كرائسى بدىخنت نے دروازہ كھٹكھٹا يائس كےسائد دوادرسائقى بھى تقا بنول نے وویارہ دروازہ کھٹکھٹا یا تومولانانے فرمایا جولوگ دروازے کے یا ہر ہی انہیں اندرائے دودروازہ کھلاتو وہ شخص اپنے ساتھیوں سمیت آپ کے سامنے کھوا ہوا۔مولانا اپنی ما دت كے مطالق اس كى تعظيم كوا مے آپ كے پاس عتنے جھوٹے بڑے تھے وہ بھى تعظیماً اُکھ کھڑے ہوئے آپ کومعلوم ہو گیا تفاکہ وہی دشمن اپنے ساتھیوں کے ساتھ

With the bull of the later of t

مجھے قبل کرنے آیا ہے آپ نے ان بیا یک تیزنگاہ ڈالی یو ہنی تمنیوں پونظریں بیا ہیں وہ دمین برگر پٹے سے اور تراپ نظریں بیا ہیں وہ دمین برگر پٹے سے اور تراپ سے اگر میں اور تراپ سے اگ کر ہو ہمال ہو چکے سے کھے وقت گز را تو ہوش میں آئے۔ بعیت ہونے کی درخواست کی فار زار رونے گئے۔ مولانانے انہیں معاث تو کو دیا ملکی بجیت مذکی درخواست کی ذار فار روست کر دیا ۔

منا قب فخرید میں بیروا قعر لکھا ہو اسے کہ ایک دی حضرت سلطان مثا کے نظام الدین اولیاد کے مقبرے پر محلس ساع گرم تھی۔ مولا نا فخر الدین بھی اس محلس میں لئے الیا نوجان تھا جس کی واڑھی اور مو نجیس میں لٹر لیف فرملے ہے۔ اُس مجلس میں ایک الیا نوجان تھا جس کی واڑھی اور مو نجیس مختبیں وہ حالت وجد میں تر پ بر ہا تھا ا چائک قالول نے کسی صرورت کی بنا پر گانا موقت کر دیا اور سماع کی مجلس ضم ہوگئی۔ لوگوں نے ویکھا کہ وہ نوجان مردہ پڑا ہے اور نظند ا ہوگیا ہے تمام اہل محلس اس کے گر دجم ہوگئے دیکھا کہ اُس میں کوئی حرکت اور نظند ا ہوگیا ہے تمام اہل محلس اس کے گر دجم ہوگئے دیکھا کہ اُس میں کوئی حرکت یا گائی ہیں ہے۔ اس کا والدروت ا ہوا اور گریبان بھا ڈتا ہوا حضرت مولانا کے قدموں میں گریٹ ایک لگامیرا تو بی ایک بڑیا ہے اُس نے اِس صالت میں جان دے دی ہے میں گریٹ ایک میں جان دے وال اور کریٹ اس کے حوالے نہیں کی تم تسلی دکھوا ور مجر آپ اس فراواں کو فر ما یا کہ میں شعر ہڑھو۔ ۔

یک لب لعل توصد جان مید بد خفنسدا سا آب حیوان مید بد مرده گر باشم بحل لم باک نمیت جان بوصل خونش جانان مید بد

جب قوالول نے بیا سفار پھے تواہل میس جس وخروش میں آگئے چند

reversional and and area

لحوں بعدائس اوجوان میں حرکت پیدا ہوئی اور اُس نے وجد کی حالت میں زمین ہے پٹنا مٹروع کر دیا کچے دیر بعد موش میں آگیا۔

ایک شخض وادی مرم نامی سماع کے معاصلے میں مولانا کورو کا کرتا تھا ایک وال عين مجلس ماع مين مولانات بحث كرفي كے لئے آگيا . مولاناف ايك تيزنگاه سے امسے دیکھا یہ لگاہ مذیخی کو یا ایک تیریخا جومولوی مرم کے دل میں بوست ہو گیا۔ وه ب اختیار و حدیس الگیا۔ اور ریوصا پیاها تا مجبور کر سعبت ہوگیا اور دل وجان سے طرافیت میں معروف ہوگیا۔ ایک دن وہ حضرت کے سلمنے ما شقانہ نعرے مارا آ تقاادد كمدد با تقالوكو و كليومولوى كى ايك نكاه ترن محتسب كوسمد كرديا سيمولانا فخ الدین نے اس کی متانہ باتیں تنیں اور مکراتے رہے . ایک دن صرت ولانانے ابتدائی کتابیں پڑھنے والے ایک بیچ کو مولای مرم کے حوالے کرویا اورارا و فرمایا اس بي كوعلم صرف بيرها بن اوركما بي مزان العرف يا دكرا دين جي نكه مولوي مكرم عشق اورمبت كى وجر سيسبق برهاني سيعز مو يك عقاب كي إس علم يرك جران موت با دل خواسته دوتين دن مك اسطالب علم كويرهايا -تمريدون أس لو كے فرب زيد عمرا برصا - اس في الا دس لي الكرزيد نے عرکوکس گناہ پر مارا تھا۔ مولوی مرم نے کہا کہ با بادین کے عشوق ہے گئا ہ عاشقول کو مارتے ہی رہتے ہیں یہ کم کرکتاب کنواں میں پھینک دی اور مگرہ ی سر سے أتاركم نام ينا مروع كرديا وربے بوش بوكرزين يوكر بيا۔ جب يہ خرمولاتا فخزالدین کوہنجی تو آپ نے فرمایا مولوی مکرم کو کھینچ کرمیرے پاس لا ڈھی وہ ہوش ين آئے تو مولانا فخ الدين نے فرما ياكم دادى صاحب عزب . فديد عمرا كے لفظ سے بیر حالت ہوگئی ہے۔ مولوی مکرم نے عرض کی صرت لس لس میں نے بچے کودو دن من پڑھایا تومیری بہ حالت ہوگئی ہے ایس بھے معاف فرائیں۔اگر بھے تش بھی

کردیں تومی مرف و خونیں بڑھاؤں گا۔ مولوی طوم چندون صرت مولا تا فخرا لدین کے در تربیت رہ تو کا ملال وقت سے ہوگیا۔

ایک بادمولوی عمرم الد آباد کے دارد فدرید محد خان کو طف کے لئے الد آبادگئے
ایک دن الد آباد میں محلی سماع گرم تھی مولوی مکرم وجد کر رہے تھے کہ اچا کا لہ آباد
کے قاضی کا دہاں سے گزر مجوار مولوی مکرم کو اس حالت میں دیجہ کہ کہنے لگا۔ مولوی کرم
کوکیا ہو گیاہے کہ اس طرح ہل دہاہے اُسی رات قاضی اپنے گر میں سو با توحضرت
مولانا فخرالدین کی شالی صورت اُس کے سامنے آئی آپ نے قاضی کو لیترسے المھا کرزمین
برد سے مالا اور فر ما یالے تالیکار قاضی تم میرے مردوں کو الیے لفظوں میں یا دکرتے
ہوجی سے ہے ادبی ہوتی ہے۔ قاضی صح کے دقت المھا تو اُس کے بھی طرت بھی طرائی کھی اور کولی اور ما تو مولوی کرم کی خدرت میں حاض ہوا اور معافی ما نگی بھیرمولوی کرم کی دور سے اُسے شفا ملی .
کوم کی خدرت میں حاض ہوا اور معافی ما نگی بھیرمولوی کرم کی دواسے اُسے شفا ملی .

مولانا فخزالدین کے فلیفرها جی احر مدیند منوره میں رہتے تھے ایک دات خواب میں مصرت تھے ایک دات خواب میں مصرت مولانا فخرالدین مصرت مولانا فخرالدین سے معرف کی مصرت کے احد مدیند منورہ سے بیادہ چل کرد ہی پہنچے اور بعیت سے شرت ہوئے۔ محیر ظا ہری اور باطنی کما لات حاصل کئے ۔

مناقب فخزید کے مصنف کھتے ہیں کہ ایک و فعد میرے ہاں بیٹیا بیوا ہیں نے صن ت مناقب فخرید کے مصنف کھتے ہیں کہ ایک و فعد میرے ہاں بیٹیا ہوا ہیں نے صن ت کو الدین کی خدمت میں خطاکھا اور بیٹے کا نام رکھنے کی التجار کی آپ نے جواب میں مجھے مبارک کھی اور نام نہ تبایا میں سمجھ گیا کہ میر میرا بیٹیا زندہ نہ رہے گا۔ پہنانچہ وہ ایک مہینے بعد فوت ہو گیا ۔ اسی کتا ب کے مصنف کھتے میں کہ میرا ایک بیٹیا میرا اللہ نامی متا وہ بھی تین سال کا تقا کہ سماع کی حالت میں و جد کرنے گئا۔ وہ بیجار موالد میں نے صفرت مولانا سے ایس کی صحت کے لئے و عا مشکو ائی۔ آپ نے فر مایا۔

اس و فعد شفایائے گا۔ وہ تندرست ہوگیا۔ گرایک سال بعد چیک کی بیاری سے فوت ہوگیا۔

ا پیس بر دہلی کے روساء جمع تقے مصرت مولا ٹا فخرالد بن نے علب سماع موقف کرکے ما قطرعیدلقا درقادری کوفرمایا کہ مجھے تھیدہ بردہ کے چندا شارانا دُاس تے چندا شعار پڑھے وقت اچھا تھا ساری محلیں میں جوش وخروش ہریا ہوگیا اور ہر شخص د مِدكرنے لكاكني لوگ د ہا و بي ماركرروتے عقے اوركني زمين بيرو تے تھے بہت ت لوگ اپنے مال سے بے مال تھے۔ اتفا قامیر بسی جسخت بیار تھا دوتا روتا مفتر كى سامخ اليا ورحال بيان كياآب في أس بي توج فرما في تواسى وقت تندرست بو گیا۔ایسامعلوم ہو تا تھا کرکیجی اس کو بیماری تھی ہی نہیں مو لوی محدروس علی اور کسید محدم زاج نواب روش الدوله کے عزیز تھے اُسی دن آپ کے مرید ہوئے۔ حضرت مولا نافخزالدین کی ولادت المالله بجری میں ہوئی اوران کی و قاست ، جادی اٹانی م<sup>99 ال</sup>ے بچری میں مونی ۔ آپ کامزاری الوار د بلی میں ہے۔ مولوی مالح د ماری نے آپ کی تاریخ و قات لفظ غلام حین سے نکالی ہے۔ مشه كونين فخر الدين السلام كر ذاكش ع دى راه لعيت ين لود بوحبتم سال ترحيلت خرد گفت بلومعتبول ديا فخر دبن لود

ماد ، صرت نا ہ فرنے اپنی گرال قدر نصافیت نظام العقائد درمالم رجداد فرالس می علم عفائد صرت عورت الله فوت الاعظم کی کتاب غلیت الله اللیس کے بیض مقامات کی تشریح اور مسلم حیفتید کی نسبت میدنا علی کرم الله وجمد سے تابت کی ہے حضرت مولانا فر الدین کی ان تصافیفت کے علادہ دباتی ماشید المحصفر موقیس

سید علیم الدرین سید عزید الدین عالم می فارس مرفی کے ساوات گرانے سے تعلق رکھی الدرین سید علی الدرین سید مقاب کی سازی سید تابی کا سیج و نسب زیدین حن رضی الدرع نه سے مقاب آپ شاہ الوالمعالی قدس سرہ کے مربد تھے بھا ہری علوم میں کمال حاصل کیا۔ اور علما، وقت میں مما ذہوئے آپ کی تصانیف میں انہا دالا سراد مشرح اوستان سعدی تو ہم المائین شرح افدور میان کا فارسی ترجم ہے جس مرح افدور جان کا فارسی ترجم ہے جس میں مین بایک ایس میاد کا در مان کا فارسی ترجم ہے جس

ربقیده استیم، آپ کا حال و مقابات برت کخ اور دانشودان قصوت نے بہت کی کھا ہے تو الما است الز مان چیدرا آبادی نے قل المستحق فی بشری فخرالحس کھی۔ منا قب فخرید بنجرة الا نوار منا قب المجومین فجرالطابین اور مان کے حیث رفیلیت احرفطامی ایس آپ کی زندگی پر بڑی اسم اور ببند پاید کما بیس آپ کی زندگی پر بڑی اسم اور ببند پاید کما بیس آپ کی زندگی پر بڑی اسم اور ببند پاید کما بیس آپ کی زندگی پر بڑی اسم اور باند کا مدرسر حیمید تھا۔ آپ نے اینا دار العلام دہلی میں اس شاق سے قائم کیا کم استفادی علوم اسلامیو میراب ہوئے گئے جھزت ناہ فخرالدین فود استے ہم عالم اجل تھے کہ بڑے سے بڑے ادب ندکر نے تھے۔ آپ نے فود وقت کے گران مرتبرا ما تذہ سے بڑے ادب ندکر نے تھے۔ آپ نے فود وقت کے گران مرتبرا ما تذہ سے علم حاصل کیا۔ میاں محمد میں انواز میں باز خد۔ صدرا اور شیخ اکبر ابن عربی کی دو مری کہ بول کا مطالد کہا جا میں دولا ناعید الحکیم سے بڑھا۔ حد میٹ حافظ اسوار لٹرا نصادی محدث حید راآبادی سے بڑھی کا مطالد کہا جا میں دولا ناعید الحکیم سے بڑھا۔ حد میٹ حافظ اسوار لٹرا نصادی محدث حید راآبادی سے بڑھی سے بڑھی کا مطالد کہا جا بین والد ما جدیشنے نظام الدین اور تمگ آبادی سے بشرے وقاید مشادق الا توار نفی سے الائس عیدی کتابیں بین میں مقدمی کتابیں اور تمگ آبادی سے بشرے وقاید مشادق الا توار نفی سے الائس عیسی کتابیں بین میں مقدمی کتابیں۔

تناه فخوالدین کا زمامة محصول کی بربریت کا ذما نه تقاینجاب کے مسلمان کو دل کی تواروں کاجیارہ بن چکے عقے آئید کو اس بات کا بے عدصد مرتقا۔ آپ نے کئی بارمنل درمیار کو ان مظام کی طرف توج دلائی مگر منل فرما نرواؤں کی عیباتتی۔ نما تفاتی اور نما ابلی کی وجے سے حالات کو درست ند کیا جا سکا د ہاتی حاش انگا صفح پر ہ

TOTAL TOTAL PROPERTY OF THE

یں رہنے نگے نے گریٹرے ہوئے تو آپ کوسید میران مبیکھ سے خرقہ خلافت الد آپ کی ساری عمرطلبا کی تعلیم اور حدایوں کی تلقین میں گوز دی آپ کا شعری مذاق پڑا بیند تقااور شعرفاص انداز میں کہتے تھے ہم آپ کی ایک عزل کا مطلع و مقطع دیتے پیں ۔

> مارد انظوت گهر قدسی عیا ن تاخت. یخ استفاع کردن مائے اعتباد آخت

مقطع : \_ اذ عو بهائے توشکردیاں گا علیم پچوسخ افردہ گاہے چول تک بگداخة

آپ کی کرامات اسرار تعلیم موقفہ شخ عبدالشد قدس سرؤیں کمڑت سے بیان کی گئی ہیں گرم بیاں آپ کے تصرفات کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آ دیم بیگ فوجدار دو آبہ جالندھر کے ذیا دیس ایک شخص صدیق بیگ کوتصبہ نور محل کا حاکم بنادیا گیا۔ اس نے نور محل بینچتے ہی سب سے پہلاا فقام یہ کیا کہ ایک سیدھ جالندھر کے سادات ہیں سے تقالی تمام جائیداد ضبط کر کی ۔ اور سائق ہی تیس دو ہے جرما نہ جم طلب کر لیا اس سے تقالی تمام جائید اور شرکی فدمت میں حاضر ہو کر مقارش کی احد عالی اسے جودہ یا تیس کی نام ایک مقارش کی فدمت میں حاضر ہو کر مقارش کی احد عالی اسے جودہ یا تیس کیس ۔ دو سرے ہی دن آ دینہ بیگ نے اس حاکم کوکسی میانے جرم میں طلب کر کے قید کر دیا اور تیس میرار تا وان بھی مقرر کردیا گیا۔

دلقيرها شِير) آپ ف معامرت كى اصلاح كى بى دوكونشتى كى ادران كى قرات بى د ادر بىت . آپ فارباب علم كى ايك دورت اليم تنادكى ص ف سلسار حيثة فريد كو ملك بهر من بيسلا ديا -

ہے بائیس جادی الاقل اوالہ کو پیدا ہوئے اور سولی اصفر سنام کو فرت ہوئے۔ آپ کا مزار جالندھ رہر میں ہے۔ آپ کے مزاد بدا نتا ہے جٹنتہ سے تاریخ کال کر سچر ریکھی ہوئی ہے۔

> صفرت سيد عليم ألنديب ر صاحب صدق وصفا خيرالانام نيض ديداداست توليد مش عيال سال ترحيلش مي سيخ الكرام سال ترحيلش مي سيخ الكرام

آب حفرت ولانا يشخ نور محرحتين بنجابي رحيثتيال تشركيف قدر سرة - فزالدين فو عالم كے خليفہ اعظم تقے حضرت مولا نانے جوالفان اورالطاف آپ كوعنا يت فوائن ا ہے کسی دوسرے فلیفہ کو نہیں دے سکے مناقب فخرید میں مکھا ہے کہ تھزت مینے نُورُ مُحرص ت شاه فخ عالم كالشب وروز كے عليس محليس اور خاوم عدمت تے۔ ابتدائي دورين آب نے ايك د ال حزت فواج فر ور كو فرما يا تقاكم فور محد- الشرى عنوق ایک دن تھے سے بہت کھے ماصل کرے گی۔ ہے کودل سی دل میں خیال ہیا۔ کمیں تو الك ملين او مكرين وروليش بيول خطر بنجاب كارمنے والا بعدل حس مقام كا حضرت ا خارہ کردے ہیں تھے کے نصیب ہوسکتا ہے میکن ایک وقت آیا کہ ہزاروں طالبا حق آپ کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے اور معیکو وں انسان آپ کی و ساطت سے خدارمیدہ ہوگئے آپ کی کوامات کا حدوثار بنیں آپ کے پاس جرشخض جا آاس کے دلس جو کھے ہونا آئے خدبان فرما دیاکہ تے سے چراس کا جاب بھی عنا بیت کرتے تے ہے کادادت مندوں سے ایک تض مولوی فلام حین سے ج آپ کے گر

revoramed samula mig.

سے ایک سومیل دوررہے سفے ۔ فرت ہو گئے تو او گوں نے دیکھا کرصرت واج اور گھا۔ ان کے جاندے میں شریک ہیں۔

ا مي شخص و بلي كا بهت برا بمر دار تفاروه ول سے نمالف تفا- مگرا كيدون وه مولانا فخرجهال كى محلس مين حلالكيا اور محلس ماع مين مشركب بولكيا اورة بهته المهتنه آپ سے بعیت میں کمر لی ۔ وہ منا نقابی آپ کی مجالس میں حلا آتا تھا جی وقت حضرت فح الدین کی مجانس میں لوگ وجد در قت میں آگر ترشیتے اور بے تود ہوتے توبد دل بی دل می مذاق كرنا اور سنتاس كی اس حركت و ك واقف بوت قرانبول في صفرت في جال سے شكايت كى مكراك بيسترنظرانداز فرمائے اور نقراء كى اس عادت كا تبوت ديتے جوال كے بال صروتى نے بيداكر دى ہوئى سے ايك دن حضرت ملطان المشائخ كے عرس ميميس ماع بريا تھى۔ ميرسد بدي الدين جاتب كے اخص الناص غلام تقے۔ اس کی اس مادت بدسے آگاہ ہوئے۔ آپ نے صرت فخ جہان کی ضرمت میں گذارش کی صنور ایک بے کادا وی کی دج سے تمام اہل دل کا كام فراب بوتاب است لكال دين ياس مرزاج كاعلاج كرتاجا بيئ يربات سنة مى صرت مولانا في الدين على سے أسط اور با مروضو كرنے تشرليف ہے گئے -اور صرت فوا جرنور محدینیا بی کوهکم دیا که آپ اس نا دان کی خرگیری کریں تاکه عیراس کا دل منافقت سے دور ہو جائے صرت شخ نور محدد سندہ نگاہی سے دو تین باراس نا بكارى وكات كود مجية رہے مگر ايك بارتيز نگاه سے ديكياده بے ہوش ہو كولس يس بى كرسياكيرے عارف لكا وقص كرنے لكا ورزين ير يبينے لكا تمام ابل علس كے دل اس كى حركات دعى تقے كونى على اس كى طرت متوج مذہوا - وہ ترطیتار با - اور فرش کی انیٹوں سے سر پیوٹر مار باده اس قدر زخی ہوا کر تر سب تراب كر هندا بوكي سانس دك كني حكيم مرحين محيس ميں بي تصنبف ديكه كركنے

MANAGER CONTRACTOR

گے۔ بیخف تورگیا ہے۔ بیر فرسنتے ہی لوگ با مرصرت فزیبال کی فدرت میں گئے
اور آپ کو تبایا کہ وہ شخص جو مذاق کیا کہ تا تھا تو پ توپ کو مرگیا ہے آپ اندرآ ئے۔
اس کے چہرے پر باپنی چھڑکا عرق گلاب منہ میں ڈالا بیرت کی کاعرق چیڑکا دوہ ہوش
میں آیا عرض کرنے گئے مصور آپ نے بید کیا کر دیا ہے گھے آپ نے مہلت مذدی کہ
میں شہید عشق ہوجا تا۔ ید ہے الدین نے فرما یا تم اپنے اعمال بیا ورح کات خینید کی
د جرسے اس لائی نہیں تھے۔ کہ اس دولت سر مدی سے بہرہ ور ہوتے القصد اس
و م سے اس لائی نہیں تھے۔ کہ اس دولت سر مدی سے بہرہ ور ہوتے القصد اس
د ان کے بیدوہ صدق دل اور نیت سے صلفہ احباب میں شامل ہوگیا اورا پنی مرکات

ضية الانوارك مولّف في ملها ب كمفراج فورجدمها ردى قدى مرة بجاب س چل كرد بلى ينج -ان كى خوا بش على كرقراك باك حقظ كراد ل- وه د بلى كے مختلف علماء كام كى مذمت بين عامز بوت قرآن بيصاكمابي بيصي المرايك وقت أياكم صرت مولانا فخرالدین کے مدرسمیں داخل ہوئے اور تمام علوم مروج میں تکمیل کی۔ آپ نے اس عالم دین کو مطابق میں اپنامرید بنا لیا۔ اور کھیے یا فنی امرارسے بھی ٹوا زا ير دورى رومانى تربيت كرك فرقه فلانت عطافرها ياآب حنرت فخرجهان قدس سره كارشاد يرايف وطن ما وت بنجاب آئ و اور ياست بهاول لوري قصيد مها رال ين فردکش ہوئے ۔ یہ مقام پاک میں سے چا لیس میں دور فرب کی طرف ہے۔ انہا کے ارد كردمر بدول كى الم فاصى تعداد عمع وكئ حنبس آب في فلي طور يسطن كرديا-اس ے آپ کی شرت دُوردور تک بھیل گئی آپ نے بڑے بڑے جبیل القدرصوفیاء كوتربية دى ال مي سے ليف اتنے معروف آث اُنج ہوئے جنبوں نے مخلوق خداكى ہدایت پرمراکام کیا آپ کے قلقاء میں سے تواج ڈورمحد ثانی ۔ براے عالم فاصل تھے آپ کوظیفہ کا ضوصی لقب دیا گیا تھا۔آپ صرت واج مہاروی کی ماص قریم کے

www.makadeali.ere

مالک تھے آپ کامزار حاجی ہورہ میں ہے مولا نا قاصی محد عاقل قدس سرہ آپ کے خاص مرمدیتے آپ کو شمض میں آدام فرا ہیں۔ آپ کے علم دفضل سے پنجاب بھرکے طلباء متنفیض ہوئے فواج محد جمال قدس سرہ کو کامزار ملتان میں ہے بھی آپ کے فاص فلاگرد تھے۔ فواج محد جمال کے شاگر ول کا ایک وسیع علقہ نیجاب میں بھیلا ہوا تھا صفرت فواج سیمال قد شوی تھی آپ کے سربر آوا وہ خلفار میں سے تھے۔ فا فوادہ شہبتہ کا فیضان آپ کی وساطت سے دوردور شک بھیلا۔ اور آپ کا لقب فاتم الخلفاد تھا میں شنح فرر محرمها دوری جینی قدس سرہ کا وصال تاج سرور دمها دال سے بین کوس

.1.

کے فاصلہ پی سے ۱۳۰۰ میں ہوا تھا۔ وہاں ہی آپ کا مزار پڑا نوار ہے۔
کشت نور دکشت مقست ا گشت ندور دکشن جہاں نزدیک و دور نور حق مشتیات گو تر حیب ل او ہم ولی مجتبیٰ مہتب ب نور

سید علی شاہ مینی قد س سرہ اور سید علیم الند جالندھری کے فلیفہ تقے صرت سید علی شاہ مینی قد س سرہ اور پردو سن همیری دفات کے بعد سجادہ فیسی ہوئے اور سے نام فلام دراہ ہما ایت سکھائی۔ آپ ساال جالیہ میں فوت ہوئے مزاد بیا الواد جالندھر میں ہے میاں غلام درول ساکن ٹانڈہ نے آپ کا سال دصال دضی المدعنہ سے ساھے ۔

www.min/militale.com

ہوم کی تھی۔ اوراس علاقہ میں محصوں کے حبتے داگوں کدلوط لیتے تھے۔ شنے محد سیداسی حالت میں بے یا دوردد گارر ہے۔ اوراس ویائے میں میں سے دات ہوئی ۔ آپ برے رہال تے۔ ناچارات کے وقت وہی میٹ رہے۔ د عالی۔ دو روکرزادی کرتے دہے۔ اوجی دات كادقت عقارائي كهوراسوارد ورسيم بنها ونديك أيارتو دورس أوازدى كماكس اندهری دات میں تم کون ہو۔اس دیانے میں کیاکردہے ہو۔ متما ماکیا نام ہے . کیاکرتے ہو يفلميرے پاس لاؤ- محدسيد تے سمجد ليا يہ كوئى داہران سے ص كے با تقول آج فير بہیں.آپ نے برحال جاب دیا میں ایک فریب آدی ہول جو نثر تبورسے فلہ ہے کہ لا ہور جار با تقاکہ میرے میل کی ٹانگ ڈٹ گئی۔ اب میں بے یارومدو گار بیا ا ہول استخض نے کہا۔ غدمیرے پاس لاؤ۔ اور متمارا سل تندرست ہے اس بی غلمالاد دو آب نے بتایا کرسالا غار مجرا کیلے سے اعظایا نہیں جاتا۔ استخص نے کہا ۔ اپنے بیل كوالحفاة وكليوكماس كاباؤل درست بوكياب رشخ محرسيدف ومكيما توبيل واتع تندرت مة الما المون في خيال كيايدكوني فيسي العادب يرشخص والمزن نبيس والمناسي اب موار نے علتے کی بوری کے پاس کھڑے ہو کرنٹرے کی ان سے اعظاکر بیل کی لیشت مرد کھ دیا اورده نوجوان بادصیاری تیزی کے ساتھ وہاں سے جل دیا . شخ محد معید نے کہا آپ میرے عن بن عد کار ہیں . میں آپ کا نام اور مقام پیھے بغیرجانے نہیں دوں کا شیخ محرسعیدنے برا اصرار کیا۔ اورفد موں سے جیٹ گیا موار نے تبایا کرمیں اسدالندانغالب على من الى طالب بول- مين النّرك حكم عن تهارى الداوكة أيا بول عادًا للكوالح يه كبدكرات عائب بوكف ـ

سٹین محرسید شرقور آئے۔ اپنا مال ومتاع الندکے الله میں لٹا دیا عبادت فلافعہ میں شغول ہو گئے سلسلہ شہتی معا ہر میر میں سعیت ہو گئے اور مقبولان فلااسے ہو گئے اگرچہ آپ سے مزاروں کوامتیں طا ہر ہو آئیں اور ان صفحات میں ان کی تحریر کی کُنْکِاْنْ بھی نہیں۔ مرت ایک دوبا تیں مضتے نو بذا دخوداسے بیاں کی جاتی ہیں۔
خرودوں کا موسم مقا۔ آپ خرونسے لادکر نثر قبور پہنچے۔ ایک بنل کر کی دکان کے
پونٹر سے پیم پھے کہ خرو زسے فردخت کر لے لگے۔ لوگ خروزہ کھاتے اور اس کے پھلکے
زنگریز کے برتن میں بھینک دیتے جس سے برتن میں خروردوں کے بیجے اور چیلکے جمع ہو
گئے درگریز یاصورت عال دیکھ کر گھراگیا۔ ابھی وہ سوچ دہا تھا کہ شیخ سید قدس مرؤ کو کہوں
کریاں سے اُکھ کر چلے جائیں میرابہت نقصان ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کے دل کے
ضلیے کو خود ہی بھانپ لیا۔ اور جس قدر خروزے باتی بچے تھے۔ چرکران کے بیجا اور

کی صرف رت نہیں آئے گی اے عربجراستعال کرتے جاؤ کی طب دار ہے اوا ورزنگ کرتے دہو۔ واقعی ایسا ہی ہوا ، ونگریز جب تک زندہ رہا ۔ نیانیل ڈاسے بغیر کی طب رنگار ہا۔ صرت شیخ محد سعید شرقع دی کا سلسلہ طرافقت چند واسطوں سے شیخ علال الدین

چنتی تنانیسری سے ساہے آپ کے عظم فلیفریخ ضمس الدین من محرصین لا ہوری تھے

آپ و مبدو توا مبدین اینا ثانی نہیں رکھنے تھے۔ رشد در

سٹیخ محدسید سلالالہ میں فرت ہوئے لفظ در لغ سے آپ کی تاریخ وفات برآ مد ہوتی ہے بیتاریخ آپ کے مزار پرکندہ ہے ۔ آپ کامرز اقصبہ سے وقبور میں ہے۔

آپ بیدعلیم الشمالندهری قدس سرهٔ کے ، میں محمد سعید میں قدس سرہ : مرید خاص اور خلیفہ اکمل تھے دو آبہ جالندهر ، میں قصبہ راؤں میں رہتے تھے ظاہری اور باطنی علوم میں لیگا مذُرو ذرگار تھے۔ سا دی زندگی تعلیم و تربہتے میں گزار دی۔

آپ وار ذوالج معلالم میں فرت ہوئے آپ کی تاریخ وفات ہے۔

## بُرْ محد سيد سيخ زان

آپ لا ہور کے ۔ الدین المعروف برخیرشاہ جشی لا ہوی قدل مرہ : عظیم فلفائے ۔ بشتی بیس سے بیں شخ سیم اللہ ہوں کے فلیف سے ۔ ساع اور وجد بیں بے شال جشتیہ بیس سے بیں شخ سیم حقیق لا ہوری کے فلیف تھے۔ ساع اور وجد بیں بے شال سے ۔ آپ کا لنگر عام وفاص کے لئے کھلا تھا آپ اندیش ذوالج برمسال ہوئے وہ ت

الب سلسلر مران مجیکے کے فلیفاعظم سے اسب سلسر مران مجیکے کے فلیفاعظم سے سید اسلم میں روبی قدرس مرف اسب سے دیجے محبت فدا و ندی کا تو گر بنا دیتے تھے ۔ ایک وات بیداعظم اپنی گھوٹری پیسوا دا ہے گاؤں سے دو مرے گاؤں میں جارہ سے سے ماستہ میں والم فول نے آگیرا ۔ اسب کی گھوٹری کا مطالبہ کیا ، آپ نے بڑے وصلے سے سمجھا یا کم جس گھوٹری بر میں سواد ہول ۔ نہا بیت کمز و وا د و لا عزب اس کی کوئی تعمیل یا کم جس گھوٹری ہے وہ میں دے سکتا ہوں اگر آپ وگر تھرت نہیں ، ہاں میرے گھرا کی اور گھوٹری ہے وہ میں دے سکتا ہوں اگر آپ وگر تھرت نہیں ، ہاں میرے گھرا کی اور گھوٹری ہے وہ میں دے دیا ہوں ، چانچہ آپ اپنے وگر آپ اور اچھوٹری کے جا کر دام روبا کے والے کر دی ۔ والم را خوب آپ اپنے علی دی ۔ والم ویٹے ۔ والم ویٹے ۔ دوم رہے دوم میں کے والے کر دی ۔ والم رہے گھر ہے ۔ تو بہ جل دیئے ۔ دوم میں کی کھوٹری کے ماتھ نذرانے میش کر کے معانی کے خواستگار ہوئے ۔ تو بہ کی گھوٹری کے ماتھ نذرانے میش کر کے معانی کے خواستگار ہوئے ۔ اس کی ۔ آپ کی گھوٹری کے ماتھ نذرانے میش کر کے معانی کے خواستگار ہوئے ۔ آپ کی ۔ آپ کی گھوٹری کے ماتھ نذرانے میش کر کے معانی کے خواستگار ہوئے ۔ آپ کی گھوٹری کے ماتھ نذرانے میش کر کے معانی کے خواستگار ہوئے ۔ آپ کی گھوٹری کے ماتھ نذرانے میش کر کے معانی کے خواستگار ہوئے ۔ آپ کی گھوٹری کے معانی کی کوئوت ہوئے آپ کا مزادر دیا ہیں ہے ۔

آپ اعظم دویری کے فلیفہ سے مافظم وسی حیثی مافک پوری فلرس مسرؤن ابتدائی ندیگی میں قلعی گری کیا کرتے ہے دویری ان میں میں اللہ سے مگلی گی تو دو توں کو طلاق دے دی۔ ایک عوصة تک دیا صنت اور مجاہدہ میں شخول دہے اور آپ اس عرصہ بہول بوردو ہے میں عرصة تک دیا صنت اور مجاہدہ میں شخول دہے اور آپ اس عرصہ بہول بوردو ہے میں مشخول دہے اور آپ اس عرصہ بہول بوردو ہے میں ا

قیام بذیر دہے ذیدگی کے آخری صدیمی روپڑسے پاکہ مانک پور دہنے گئے۔ یہاں
بے پناہ نحلوق آپ کے دروازے پہانے گئی۔ حالت عذب وستی یہاں مک بینچی کہ
بوشخص بھی آپ کے دروازے پر آتا عذب وستی کا صد پاتا تھا۔ اُپ اس میں جس
پڑلگاہ ڈالتے اسے اپنا منظور نظر بنا لیتے تھے بعض صرات تو آپ کی ایک نگاہ سے
میڈوب بن جاتے تھے۔ چنا نچر کر کم شاہ اور محد شاہ اسی علاقہ کے منہور مجذد ب آپ کی
ایک نگاہ کی زدیں آئے ادر مجذد ب بھی تھے۔

آپ تنولدماہ درمضان المبادک بروز مہفتہ سے اللہ بی فرت ہوئے آپ کا مزار مائی بیروری مائی درمین زماید سے مولوی مائی بردر میں نہار کے با کمال خلفار ہیں سے مولوی اما نت علی امروہ ہوی۔ غلام معین الدین المعردت شاہ خاموش دکنی خواجر عبدالمدامروں امیرامانت علی تانی محد بخش مہگا والداور بیریشاہ سجادہ نشین جیسے کئی بزرگ اس سلسلہ برکار بندر ہے۔

بهردیداری چاز دُنیب رفت در مک جاود ال موسلی کن رفت مال رحلتش سرور زیب دین حظ مارهبال موسلی

ہے صرت شاہ مولان فخرجہاں سیدن اہ نیاز احد مولوی فی قدس سرفی فی فخرالدین نے اعلیٰ اوراعظم فلیفہ سے بیسے صاحب را زونیا نداور مالک سوزوگرانہ تھے عشق ومجت میں اپنی مثال آپ سے علی ظاہر و باطنی میں ریگا ندروزگار تھے مطالبان حق کوالٹدیک رسائی کما تا ان کے کمالات میں شامل تھا۔ شوق و ذوق کا گھوڑا میدان عشق میں دوڑات رہتے تھے آپ

كى خانقاه فيوض ريانى كاخر بينة الانوار يجانى كالطلع تفا- بزارون محرزده دل آپ كى ول جونى سے مذارىيد ، ين كئے اور سكيووں بے فيراللہ كى معرفت حاصل كرنے ميں كامياب مو عيدات كوالديز دكوار كااسم كرامي سيدها جي عكيم شاه رحمت سربندى قدس مرہ تھا۔ اسی طرح مولا ٹائٹرلیٹ بھی آپ کے ہم ترب تھے۔ حب آپ کے والد كانتقال ہواتوآپ المجى بي سے آپ كى دالدہ ماجدہ جرالج عصر تقيس نے ايى نظرول میں بھا یااورا نی زیرنگاہ تربید دی بھرظاہری و باطنی عوم کے لئے حضرت شاه فحزالدین کی فدمت میں میش کیا حضرت مولا نافخ قدس سرہ نے بھی شاہ نیاز کو برى توج اورشفقت سے ديورتعليم سے الاستركيا - اب سره سال تك ظاہرى اورباطني علوم كي تحييل من معروت رہے ہے كومعفول منفق ل فروغ واصول عديث وتفير فقه ومنطق جيسي علوم مروجيس ورج كمال كسيني ديا-دت ارتضيلت عاصل كيف كے بعدانيس سال كى عربي بعيت كى . چندرسول ميں باطنى علوم ميں كمال مال كرف كے بدخرة مانت يا يا عرصرت بيروم فندك مكم سے بانس بريلي كے خط میں روحانی تربیت کے لئے ماحور ہوئے ہیں نے وہاں بیٹی کرفاق فدانی کی بڑی را ہنائ کی بے بیاہ لوگ آپ کے صلفہ الادت میں آئے دور دراز کے علاقوں سے اكر لوگ آپ سے بعیت ہوتے اسی طرح آپ کے تلفا دیجی ملک کے قلف علاوں ين تصليف ملك رايك وقت آياكه آب دام بور ملك كف اوروبال صرت شاه عبالله قادری سے بعیت ہو کرسلسلہ قادر یہ میں داخل ہوئے سید شاہ عبداللہ صفرت فوث الاعظم رصنی الله عنه کی اولاد سے تھے ۔ انہیں صرت نیا زبر اوی کے استعار سے بھی بڑا لگاؤ تھا حضرت شاہ نیاز کی شاعری کی دھوم سادے برصغیر میں جی ہوئی تھی اور آپ سرزبان میں شعر کتے تھے آپ کا دیوان بای عمدہ شاعری کا نمونہ -اسے صونیا، این مجانس می بڑے شوق ذوق سے سنتے ہیں

www.mindedbali.oos

صرت ناه نیاد بر بلوی قدس سرهٔ سلکالی میں پیدا ہوئے اور بر بلی ہیں شم
ماہ جادی الثانی سفالی میں فوت ہوئے آپ ستر سال کی عمر سید نیاسے تشرایف
کے گئے آپ کا مزار پر انوار بر بلی بین نہ یاورت گاہ عوام و نواص ہے۔
نفسل ربانی بگو تو سیب ر الا
ر ملتش دیندار کے شیخ بے نیا ز
باز سال ارتحب سش شدعیا ں
باصفا محت روم شاہ بے نیاز

آپ صرت خاج فور محدمهاروی خواج محرسلیمان حتی تونسوی قدس سره اسچنی کے خلفا ورا حاب یں تے کشف و کمامات میں ہے مثال تھے۔ آپ کی ریاصت اور عیادت مشرق و مغرب مِنْ مِنْ وربوني - آب كااصل وطن كري كومتنان عقااتندائ كارمي كوط مطن آئے تاصی محدما قل کے مدرسہ میں زیرتعلیم رہے کچے عرصہ تعلیم صاصل کرنے کے بعد ذات می كى تلاش كاشوق دامن گير بهوا- انبيس دنون خماج نور محدمها ددى جنتيال سے ایک قافله علما وطلبا رکے ساتھ کو طے معطن آئے اور محدوم جبا نیاں جباں گشف قدس سرهٔ کی خانقاه برتیام کیا۔ نوا جرمد بلیان نے بھی آپ سے بیاں ہی بعیت كرلى ويندسال نيرتربيت ربي كميل سوك حيثت كى بدخ قد فل فت ماص كرايا اپنے بیرومرشد کے مکم بیا بنے گھر گرجی سے تمیں کوس کے فاصلہ پرتو نسہ کے مقام پر مكونت بذير موئ . بدايت فاق كادروا زه كهلا توبي شاروگ آپ كى خدمت میں عاض بونے ملے بنانچرا کی لاکھ انسان جی میں کفار ۔ فجار اور فساق ہر قسم کے لوگ شامل تھے آپ کے ہاتھ پہتائب ہو کوراہ مدایت یانے میں کا میاب ہوئے

uno arangkarbah arg

آپ کے مریدوں میں ہزاروں کوصاحب اوہ بنادیا گیا اور دور درا ذعلاقوں میں سلم چشتید کی اشا عت ہونے گئی۔ گرآپ کے خلفا میں سے تین اشخاص ایسے نکلے جنوں کے متعقبل میں بڑی شہرت یائی۔ اور عرب وغم میں مشہور ہوئے۔ ان میں سے شخ محدیار قدس مرہ جنوں نے ریا صنت اور عجا ہات یں کمال کر دیا وہ فریدا لعصرا ورو حیدالدھر ہوئے۔ ما فظ محرطی خیر آبادی قدس سرہ آب کے حلقہ اداد ت میں وکن اور عربت ان کے لوگ جمع ہوگئے تمیسرے مولوی محدطی مکہٹری قدس سرہ جنہوں نے بنجاب اور شالی علاقوں میں حیث تیسرے مولوی محدطی مکہٹری قدس سرہ جنہوں نے بنجاب اور شالی علاقوں میں حیث تیسرے مولوی محدطی مکہٹری قدس سرہ جنہوں نے بنجاب اور شالی علاقوں میں حیث تیسرے مولوی محدطی مکہٹری قدس سرہ جنہوں نے بنجاب اور شالی علاقوں میں حیث تیسرے مولوی محدطی مکہٹری قدس سرہ وارا داکیا ہے۔

صرت خاجر سیان تونسوی قدس سرہ مہنم صفر بروز مجوات کا کا ہے ہیں دا صل بجق ہوئے۔ آپ کا مزار پُراٹدارتونسہ تربیب ہے آپ کی عمرا کی سوسال کے قریب تھی۔ ان و نول دمفتی غلام سرود کے زمانہ ہیں، آپ کے لیے سے خواجیہ اللہ بخش تونسوی مسند ارشا دیر عبوہ فرما ہیں۔

گشت از دل سال ترهیش عیال قطب حق مرشد سلیمان با دست ه راغب دین سند هم از سرد در قم رطلت آن با دست ه ۱ بل باه

مراد خلین احدنظای نے اپنی کتاب تاریخ من رئے چئت ادرووی احد علی جنی نے اپنی کتاب تھر عادفال میں صفرت خواج سیان کی ہے ۔ آپ کی مدحانی خدمات صفرت خواج سیان کی ہے ۔ آپ کی مدحانی خدمات مسلمہ حیث تیر کے خدفاد کی شہرت اوران کی تعلیم اسلمہ حیث تیر کے خدفاد کی شہرت اوران کی تعلیم کے اثرات پر بڑی تفصیل سے موشنی ڈالی گئے ہے یہ دولوں کتابیں ان دنوں کتابی دنیا میں مشہور ہیں ۔ خاد ئین تفصیل سے موشنی ڈالی گئے ہے یہ دولوں کتابیں ان دنوں کتابی دنیا میں مشہور ہیں ۔ خاد ئین تفصیلی مالات کے سالئے ان کتابیل کو صرور سامنے دکھیں م

ا مولوی علام مصطفے بیشی و زبر آبادی قدس سرؤن بنائے ہیں سے تھے بیت ما میں مصطفے بیشی و زبر آبادی قدس سرؤن بنائے ہیں سے تھے بیت ماحب دل اورصاحب باطن بزدگ ہے۔ آپ بین اللہ و تاکے مرید تھے وہ سینی کرمے الدین کے وہ بین محد عوث کے وہ فیخ قاد ریخش کے وہ عام شاہ کے اور محد مدین لاہوں کی قدس سر سم کے مرید تھے دآپ می المالی فی میں فوت ہوئے بہا در شاہ لاہوی خات بیات کال کی ہے۔ آپ کے خلفاء میں سے سید خات بیا قط خدا پرست کال کی ہے۔ آپ کے خلفاء میں سے سید جراغ شاہ سیزوادی جرآپ کے خالد ذاد بھائی بھی متھے بڑے معردت ہوئے اور وہ بی اور وہ بی کے سیادہ نشین ہے۔

چواند د نیالعین ردوس بری رفت فلام مصطفی با دی عی می الم وصالش محن نیال شرع است سرور دو باره ملوه گرش فود اعظم دو باره ملوه گرش فود اعظم

آپ ضخ محدوسی ما مک بوری کے خلیفہ اور عبادت مولوی امانت علی جینی قد سرمسرہ نہتے ہے۔ ہے۔ صاحب دیا ضبت اور عبادت بزرگ سے دنیا اور اہل د نیا ہے انہیں کوئی کام مذتھا۔ ہیرروشن ضمیر کی وفات کے بعد آپ کنٹیر جیا گئے سے کشمیر ہیں شیراحمد شاہ ایک کا مل بزدگ سے ان سے مرید ہوئے والیس آکرا مرد ہمیں نیام فرما ہوئے۔ آپ کی تاریخ دفات الحیل فریق ویقور مراسطہ دہم ہمیں سال کی عمر میں ایس کے مرید ول مال کی عمر میں ایس کے مرید ول میں شیخ عبد الرحمان اور شیخ سمیع الشد ہمیا وی ہوئے مرید ول میں شیخ عبد الرحمان اور شیخ سمیع الشد ہمیا وی ہوئے مشہور بزرگ ہیں میں شیخ عبد الرحمان اور شیخ سمیع الشد ہمیا وی ہوئے مشہور بزرگ ہیں

چوں امانت علی ایس نبی !! رفت آخر بعزت انه ونیا سال وصلش تو خرکش بچو سرور رفت اہل امائت انه دنیب

DITA.

اً ب فرا جبليان قرنسوي قدى رشخ عاجی رمضال مینی لا بروی قدس سره: سره کے مریقے بیت زاہدوعا بدصائم الدهراور قائم الليل من مخلوق سے دورا ورالندے قريب بن يهلينه خانه خدامیں قیام ہے اور عیادت بی مشغول ہیں۔ مجانس سماع میں بوری ذمروا ری سے شرکی ہونے ہیں اور وحدوا ضطراب میں دہتے ہیں آپ جے بیت اللہ پر بھی كَيْ عَلَى خلق خلاص ميك خلقي اورجيت سيش آتے ہيں جو صورت درميش ہوالتدسے دُعاكرتے ہيں جوتيول ہوجاتي ہے غرض كه إس زمانه ميں وه مشہور صوفیاویں ہیں لیکن گم نام رہنے کے لئے گوٹ نشین رہتے ہیں۔ الي رمضان المبارك علام من بيدا بوت اور تبن رمضان المعاهمين انشى سال كى عمر من قرت بوسة آپ كامزار لا بهورقبرستان ميانى صاحب بين شنع محدطا مرلا ہوری کے مزار کے قریب ہے۔ حزت دمضان که نام نا میش بود مترک چورمعت ن برزبان آمدا ندد ماه رمض ان برزمین مم برمضان سند براوج أسمال كوجراغ علم ال يعلنش يزكاس نده ول يضال بوال

، آپ لاہور کے صاحب مال ورصاحب الله المراع ما من المرائد الما المرائد المرائ حدر علی شاہ کے مرید تھے اوروہ نیر شاہ لاہوری کے فلیفہ تھے آپ راشی کے کیرے بناكر گذرا وقات كرتے تھے اور ہرسال من آپ شرہ عرس سالاند كيا كرتے تھے جن مين مرور عالم صلى الته عليه وآلا حكم حضرت على مرتضى - عائثوره مبارك عرس حضرت غوث اعظم عرس حفرت فوا جرمعين الدين الجميري عرس حفرت فوا حِرَطالبِ عِتبار ا در عرس حفرت فواجر على احدصا برمنا باكرتے تقے . ان عرسول مير برا بير خرج كرتے اورسماع کی مجالس قائم کرتے تھے۔جس برضوصی توج دیتے دہ مت اور بے ہوش ہو عامًا-آب كے مرمدول من آب كى كوامات بڑى متبور بين ہماس مختفرسى كتاب بين وہ کرامات جہیں مکھ سکتے۔ ہردات تین بارغسل کرتے اور اللہ کی عیاء ت میں ساری رات گزار دیتے۔ دنیا کی مذید چزوں سے پہنرکرتے۔ لیق اوقات علوے میں مرجیں ڈال دیتے اور زرد ہے میں نمک طالبتے ۔ موت قریب آئی تو محرقہ بخار میں مثل ہو نے اور چندون بیادرہ کررجی کی فر الممال او ق ہوگئے۔ آپ تے من سے چند کمے پہلے ما فظاقا در بخش نعت ثوال کو بلایا اور کہا کہ مجھے سرور ما کم صلی اللہ عليه وآلاديكم كي تعت سائين - أس في يدفعت سروع كي-منم فاک در کوئے محسمبد البرطاف وي وي وي تبيل نوك مضمشر نكالبض منهد تيغ ابدئ عسم

یے نعت سِنتے ہی آب ہے و جد طاری ہوا - تر پنے ملے جبم لیدیہ سے شراور جد گیاا وراسی حالت میں جان قربان کردی ۔

www.makinkath.cog

زدارالفناسوی فرددس رفت چوان نیض بخش صفا ایل فیض بگر محرم فیف حق سال او دگر مرد ایل عطب ایل فیض

الحدُ لنُد خزینة الاصفیاء کے سلسلہ چنتہ کے صے کا ترجم کمل ہوگیاہے۔ دوسرے سلاسل تھیا ذیب ۔ اور دوسرے سلاسل تھیا ذیب ۔ اور صالحات است کے تراجم ذیو مطبع سے آراستہ ہو کہ آچکے ہیں یسلسلہ نقشبند میاور سلسلہ مردورہ یہ ذیر ترجم ہیں جوانشا داللہ عبد ہی قادیکی کوام یک بینیں گے۔ سلسلہ مہرورہ یہ ذیر ترجمہ ہیں جوانشا داللہ عبد ہی قادیکی کوام یک بینیں گے۔

بیرزاده اقبال احمر فارد قی دمتراجم خزینته الاصفیاء)







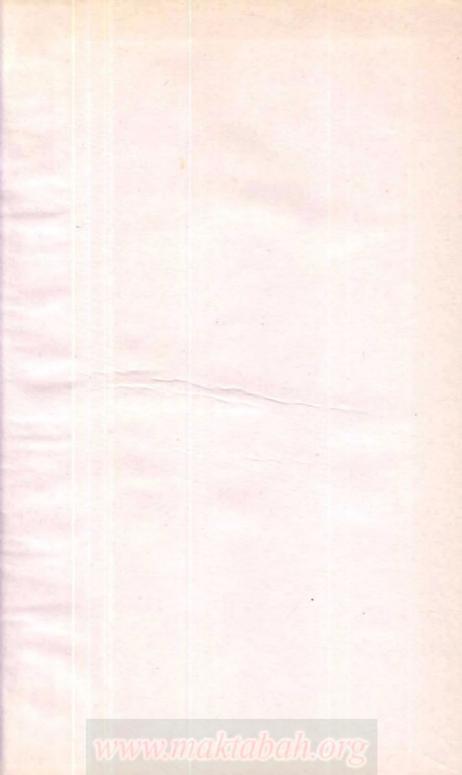

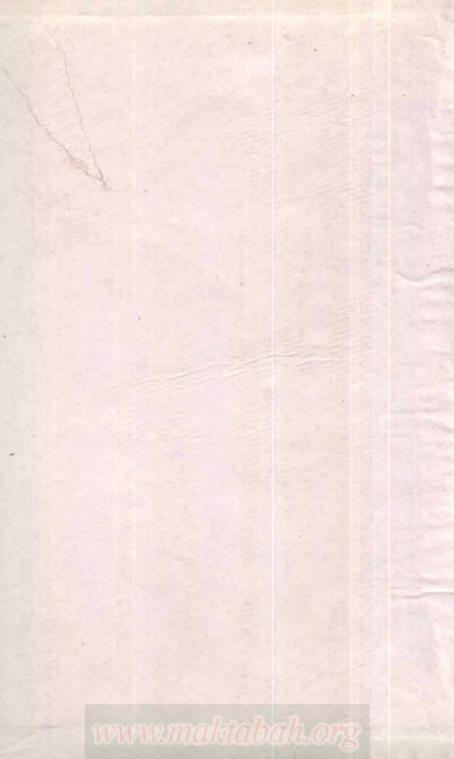

www.maktabah.org

## Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.